





عَلَامَ مُعَافِظًا أَبُوالِفَدَاعَادُ الدِّينُ إِبْنِ كَتِيرُ

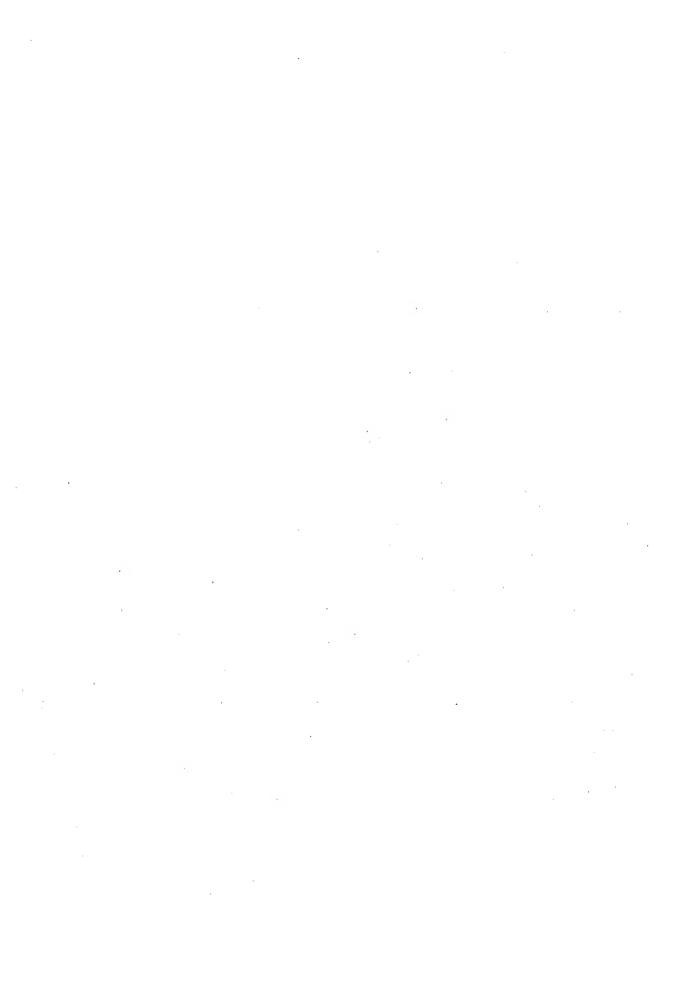



# البداية والنهاية

مصنفه على مه حافظ ابوالفد اعما دالدين ابن كثير كے حصه سوم ، چہارم كے اردوتر جمے كے جملہ محقوق اشاعت وطباعت ، تقیيج وتر تیب وتبویب قانونی بحق

## طارق ا قبال گا مندری

## ما لك نفيس اكيثه يمي كراچي محفوظ مين

| <b>(</b>                        |                                     |                                         |           |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|                                 | تاریخ این کثیر( جلدنم )             | ***** ****************                  | نام كتاب  |
| ن ابن کثیر                      | علامه حافظ الوالفد اعما دالدير      |                                         | مصنف      |
| ۓ حصہ دہم' مولا نااختر فتح پوری | م ٔ حا فظ سيد عبدالرشيد ندوى ايم ا_ | مستخصر                                  | 2.7       |
|                                 | نفیس اکیڈی کی ۔کراچی                |                                         | ناشر      |
| 4                               | جون ۱۹۸۸ء                           | **** ********************************** | طبع اوّ ل |
|                                 | آ فسٹ                               |                                         | ايُديش    |
|                                 | م. مس <sup>صف</sup> حات             | ****                                    | ضخامت     |
|                                 | · ۲1_ ∠ ∠ ۲ ۲ • ۸ •                 |                                         | شيليفون   |
|                                 | •                                   |                                         |           |

## دِسُواللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْوِرُ

تعارف

(جلدنهم)

البدایه والنهایه آگیدی بیات می محمدی جمری کے مشہور ومعروف بزرگ مؤرخ حافظ ابن کثیر بن اساعیل بن عمر ابوالفد اء الدمشقی التوفی سم کے حاکم تالیف ہے جو چودہ خیم صص پر مشتمل ہے 'زیر نظر حصہ نم اگر چداصلاً خلفائے بنوا میہ کے حالات وکوا کف ان کے عہد کی ثنا ندار فتو حات اور فلاحی و ترقیاتی کا رنا موں پر مشتمل ہے 'تا ہم ضمنا اس میں اس دور کے تقریباً تمام معروف امراء واعیان مملکت 'بزرگان ملت 'بعض صحابہ کرام' تا بعین عظام کے علاوہ بعض فقہاء 'اتقیا اور شعراء واد باء کے حالات بھی آگئے ہیں۔

کتاب کے مؤلف'' حافظ ابن کثیر'' جندل کے مقام پر پیدا ہوئے' دمشق کوانہوں نے اپنامسکن ووطن بنایا اور پھرو ہیں کے مردم خیز خطہ اور علمی سرز مین میں ہیں کیے ھیں آ سوہُ خاک ہوگئے۔

حافظ ابن کثیر مرحوم نے''البدایہ والنهایة ''جیسی اہم اور مفصل' تاریخی کتاب کے علاوہ جس کوانہوں نے نہایت عرق ریزی اور ژرف نگابی سے مرتب کیا ہے'' جکیل'' نامی کتاب بھی ای موضوع پر لکھی ہے جس کے جستہ جستہ حوالے زیر نظر کتاب میں بھی ملتے ہیں۔

. .

جس طرح '' دار ابن کثیر'' بیروت (لبنان) کا ادار ہ عرب مصنفین ومؤلفین کی کتابوں کو' ہتمام سے شائع کرنے کے لیے منفر د ہے 'اس طرح یا کتان میں نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی بھی ملک کاوہ ممتاز اورمشہورا دار ہے بنس نے اب تک بہت ہی ناور اور ناپاب ملمی و دینی عربی تنابون کاعربی سے اردومیں ترجمہ ثالغ کرنے کافخر حاصل کیا ہے۔

اوراب وہی کتاب ' المدابه والنهایه ' جزوتم کا ترجمه بھی دیدہ زیب کتابت وطباعت کے ساتھ عوام کے ساست پیش کرنے کا فخر حاصل کرر ہا ہے' امید ہے قار ئین کرام ادارہ کی مخلصانہ کوششوں کی قدر فرما کران کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے اور مترجم کے حق میں بھی دعاء خیر کریں گے۔

والسلام مع الأكرام وعاؤن كاطالب مترجم: سيدعبدالرشيدندوي



## فهرست عنوانات

| صفحه  | مضامين                                  | تمبرتار | صفحه  | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تنبرتنار |
|-------|-----------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| racal | £4 -1.                                  |         | 11    | <u>266</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ۵۲    | جولوگ اس سال فوت ہوئے                   | 19      | 11    | ان لوگوں كاذ كرجواس سال فوت ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        |
| ar    | اسلم عمر بن الخطاب كے غلام              | 20      | 1900  | ابوسعيدالخدري المستعبد الخدري المستعبد الخدري المستعبد الخدري المستعبد الخدري المستعبد المستع | 2        |
| ۵۲    | جبير بن نفير                            | 21      | 100   | عبدالله بن عمرً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        |
| ٥٣    | عبدالله بن جعفر بن الي طالب             |         | 17    | عبيد بن عمير "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4        |
| مه    | ابوا در ليس الخولاني                    | 23      | 14    | ابو جیفه ٔ سلمه بن اکوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5        |
| ۵۳    | معبدالحجنى القدري                       | 24      | 14    | ما لك بن ابي عامرُ ابوعبدالرحلُ السلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6        |
| ۵۵    | <u> </u>                                |         | 14    | ا بومعرض الاسدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7        |
| ۵۵    | ابن الاهعث كافتنه                       | 25      | 14    | بشر بن مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8        |
| ۵۸    | سوبيد بن غفله بن عوسجه بن عامر          | 26      | 1/    | <u>#</u> 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| ۵۹    | عبدالله بن شدادا بن الهاد               |         | 711   | ابولغلبه الخشني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9        |
| ۵۹    | محمه بن على بن انبي طالب                | 28      | ۳۳    | الاسود بن يزيد محران بن ابان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10       |
| 71    | <u> </u>                                |         | ۲۳    | في الكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 77    | دريالجماهم كاواقعه                      |         | - PA  | صله بن اشیم العدوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11       |
| ٦٦    | اساء بن خارجهالغرازی الکوفی<br>ا        | 30      | ۳.    | ز ہیر بن قیس البلو ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12       |
| 40    | المغير ه بن المهلب الحارث بن عبدالله    | 31      | ۳۱    | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 40    | المحمد بن اسامه بن زید بن حارثه         | 32      | mm    | شبیب کی ہلاکت<br>منابع نیاض میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13       |
| ar    | عبدالله بن البي طلحه بن البي الاسود     | 33      | 77    | عياض بن عنم الاشعرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14       |
| ar    | عبدالله بن کعب بن ما لک<br>حمد          | 34      | 174   | مطرف بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15       |
| 77    | عفان بن وہبے جمیل بن عبداللہ<br>کی کم ا |         | 172   | <u>#</u> 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| PKAY  | عمر بن عبيدالله مميل بن زياد            |         | 72    | شریج بن الحارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16       |
| ۷٠    | ذاذانالبوعمر والكندي<br>                | - 1     | سوس   | عبدالله بن عنم جناده بن امبدالا زدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17       |
| ۷٠    | ام الدرداء الصفر ي                      | 38      | سويرا | العلاء بن زيا دالبصر ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18       |
|       |                                         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

|       | 2/19                                   | 1  | 1 4. | ₽ <sup>∧</sup> F                        |    |
|-------|----------------------------------------|----|------|-----------------------------------------|----|
| 1•1   | خالد بن يزيد بن معاويه                 | 59 | 20   | واسط كي تمييز عبدالرتمن بن جميره        | 39 |
| 1.3   | ه ۹۰                                   |    | 40   | طارق بن شاب معبيدالله بن عدق            | 40 |
| 1=,1  | بناذ وق الطبيب                         | 60 | 4    | DAF.                                    |    |
| 1+9   | عبدالله بن زبير                        | 61 | 44   | اليوب بن القربية                        | 41 |
| 109   | 291                                    |    | 44   | روح بن انباع الحبذ ا می                 | 42 |
| III   | سهل بن الساعدي                         | 62 | 49   | روح بن انباع                            | 43 |
| 111   | 295                                    |    | ۸۰   | 200                                     |    |
| 1117  | طويسي المغنى                           | 63 | ۸r   | عبدالعزيز بن مروان                      | 44 |
| ۱۱۲   | 295                                    |    |      | عبدالملك كى بيعت اس كے بيٹے وليد كے ليے | 45 |
| االد  | فتح سمرقند                             | 64 | ۸۵   | اوراس کے بعداس کے بیٹے سلیمان کے لیے    |    |
| 119   | انس بن ما لک                           | 65 | ۲۸   | <u> </u>                                |    |
| 117   | عمر بن عبدالله بن ابی ربیعه            | 66 |      | عبدالملک بن مروان (خلفاء الاموین کے     | 46 |
| 120   | بلال بن اني الدرداء بشير بن سعيد       | 67 | 14   | والد)                                   |    |
| 120   | زاراه بن اونی مخبیب بن عبدالله         | 68 | 90   | ارطاة بن زفر مطرف بن عبدالله            | 47 |
| 170   | حفص بن عاصم مسعيد بن عبدالرحمٰن        | 69 | 94   | خلافت الوليد بن عبدالملك                | 48 |
| 1123  | فروه بن مجابد ابوالشعثاء جائر بن زيد   | 70 | 9∠   | <u>~</u> ^4                             |    |
| 11/2  | ي ١٩٩٣                                 |    | 99   | غتبه بن عبدالسلى                        | 49 |
| 1172  | أسعيد بن جبيرٌ كأقتل                   | 71 | 100  | المقدام بن معدى كرب                     | 50 |
| 119   | اس سال جومشاہیر فوت ہوئے               | 72 | 100  | ابواسامه البابل قديصه بن زويب           | 51 |
| 1111  | سعيد بن المسيب                         | 73 | 100  | عروه بن المغير ه بن شعبه                | 52 |
| ١٣٣   | طلق بن صبيب الغزى                      | 74 | 100  | شريح بن الحارث بن قيس القاضي            | 53 |
| 122   | عروه بن زبیر بن العوام                 | 75 | 1+1  | 211                                     |    |
| 100   | على بن الحسين                          | 76 | 1090 | جولوگ اس سال فوت ہوئے                   | 54 |
| الدلد | ا ابو بكر بن عبد الرحن بن الحارث       | 77 | 1+1  | عبدالله بن بسر بن ابي بسر المازني       | 55 |
| Ira   | , <u>290</u>                           | 78 | 1000 | عبدالله بن ابي او في                    | 56 |
| المما | حجاج بن بوسف التقفى كى سوائح اوروفات   | 79 | 1000 | ہشام بن اساعیل فوت ہوئے                 | 57 |
|       | اس کے مفید حکمات واحکام اور اس کی جرأت | 80 | 1+1" | عميربن ڪيم                              | 58 |
|       |                                        |    |      |                                         |    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           | نهايية: جلدتم                            | بدابيوال |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------|----------|
| P•            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | اشا       | بالغير                                   | T        |
|               | ٠ الله المراس كر الا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10:   | 3   144   |                                          | 81       |
| P!            | س مال جولوگ فوت بوئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 104 | 4   119   |                                          |          |
| PI            | بوامامه بل بن حنيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105   | 5   149   | ,                                        | 83       |
| ١٢١           | بواالزاهر بيامدرين كريب المصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 106   | 5   14.   | 1                                        | 00       |
| PI            | بوالطفيل عامر بن دا ثله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107   | 7         | جامع ومثق کے بارہ میں تفصیلات اور بزرگوں | 84       |
| - 11          | ا بوعثان النبدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 108   | IAI       |                                          | 0,       |
| FII           | الع الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | IAP       | 1.11-                                    | 85       |
|               | عمر و بن عبدالعزيرٌ كي سواخ 'ان كي وفات كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109   | IAM       |                                          | 86       |
| 717           | سبب كاذ كرخلافت يزيد بن عبدالملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110   | IAM       |                                          | 87       |
| 77            | الماج |       | IAO       |                                          | 88       |
| TFA           | مدل مران جاد رون دو مان پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111   | IÁA       | عبدالله بن عمر بن عثان                   | 89       |
| 111           | تر کوں اور مسلمانوں کے مابین بیش آنے والا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112   | IAA       | سليمان بن عبد الملك كي خلافت             | 90       |
| 779           | الضحاك بن مزاحم الهلالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113   | 1119      | قنيية سلم كاتل                           | 91       |
| 779           | ابوالتوكل الناجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114   | 191       | 294                                      |          |
| 779           | ها الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 191       | الحسن بن الحسن بن على                    | 92       |
| rra           | يزيد بن ابي مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115   | 197       | موسیٰ بن نصیر                            | 93       |
| 779           | مجابد بن جبيرالمكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116   | 197       | 291                                      |          |
| ٠٣٠           | مصعب بن سعد بن افي وقاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117   | 191       | عبدالله بن عبدالله بن عتب                | 94       |
| 714           | چانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 191       | 299                                      |          |
| اسم           | غالد بن سعدان الكلاعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 118   | 7.5       | خلافت عمر بن عبدالعزيرٌ                  | 95       |
| ۲۳۲           | عامر بن سعد بن ابي و قاص الليثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119   | ا ا الحاد | الحن بن محمد بن الحقفيه                  | 96       |
| ۲۳۲           | عامر بن سراحيل الشعبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120   | r+2       | ؛ عبدالله بن محريز بن جناده بن عبيد      | 97       |
| ۲۳۲           | ابو برده بن ابی موی الاشعری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121   | r+0       | ې محمود بن لبيد بن عقبه                  | 98       |
| ٢٣٢           | ابوقلا ببالجرمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122   | r.0       | يا فع بن جبير بن مطعم ' كريب بن سلم      | 99       |
| سوم           | هامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | F+4       | 1 محد بن جبير بن مطعم مسلم بن بيار       | 00       |
| ٢٣٥           | خلافت ہشام بن عبدالملك بن مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 123   | 144       | 1 حنش بن عمر والصنعاني                   | 01       |
| ۲۳۵           | آبان بن عثان بن عفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 124   | r+4       |                                          | 02       |
| · · · · · · · |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |                                          |          |

|          | ·                                       |     |                  |                                         |     |
|----------|-----------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------------|-----|
| 777      | هااه                                    |     | 750              | الأواه                                  |     |
| 777      | ايونعشرانيا قر                          | 143 | 777              | طا و س بن کیسان ایمانی                  | 125 |
| 247      | الع                                     |     | rr <u>z</u>      | اس سال جومشہورشاعرفوت ہوئے              | 126 |
| P1A      | عااه                                    |     | re-              | <u>m1.7</u>                             |     |
| 749      | قباده بن وعامه السدوي                   | 144 | ויייז            | الفاسم بن محد بن اني بكر الصديق         | 127 |
| 141      | نافع مولیٰ ابن عمر                      | 145 | ۳۳۳              | هامه                                    |     |
| 121      | ذ والرمه الشاعر                         | 146 | ساماسا           | محمه بن كعب القرظي                      | 128 |
| 121      | الع                                     |     | rra              | واج                                     |     |
| 125      | علی بن عبدالله بن عباس                  | 147 | 200              | <u>هااه</u>                             |     |
| 727      | <u>ماام</u>                             |     | rmy              | شاعرالجرير                              | 129 |
| 141      | صا <u>ح</u>                             |     | 449              | فرذوق                                   | 130 |
| 1/4      | الما الم                                |     | 100              | الحسن بن الجي المحسن                    | 131 |
| 717      | اسد بن على بن أتحسين بن على بن الي طالب | 148 | rai              | ابن سيرين<br>ر                          | 132 |
| MAP      | مسلمه بن عبدالملك                       | 149 | tat              | الحسن محمر بن سيرين دهيب بن معهداليماني | 133 |
| 111      | نمير بن قيس                             | 150 | 109              | سليمان بن سعدًام البذيل                 | 134 |
| .1741"   | الماق                                   |     | 109              | عا ئشه بنت طلحه بن عبدالله التراتميي    | 135 |
| PAY      | عبدالله ابويجي المعروف بالمطال          | 151 | 709              | عبدالله بن سعيد بن جبير                 |     |
| MA       | ایاس الذک                               | 152 | 109              | عبدالرحمٰن بن ابان                      | 137 |
| 792      | <u>ها۲۳</u>                             |     | 444              | الله                                    |     |
| 797      | المالية                                 |     | <b>۲7</b> •      | عالم الم                                |     |
| 190      | القاسم بن اني بره                       | 153 | 177              | رجاء بن حيوة الكندى<br>شريع الكندي      |     |
| 790      | الزبرى                                  | 1   | ודין             | شمر بن حوشب الاشعرى الجمصى              | 139 |
| 799      | بلال بن <i>سعد</i><br>ب                 | 155 | FYF              |                                         |     |
| P*+1     | جعد بن در ہم کی سواخ                    | 156 | FYF              | امیرعبدالوہاب بن بخت<br>کمرار دورہ      | 140 |
| 14.4     | <u>alro</u>                             |     | 77               | مکحول الشامی<br>مه                      | 141 |
| P** Y    | ان کی سواخ ووفات کا تذکرہ               | 157 | 775              | عاام                                    |     |
|          |                                         |     | 244              | عطابن رباح                              | 142 |
|          |                                         |     |                  |                                         |     |
| <u>.</u> |                                         |     | , N, <del></del> |                                         | 4   |

## بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ

### البداية والنهاية

(حصرتنم)

#### 24

اس سنہ کے آغاز ہی میں عبدالملک نے طارق بن عمر وکو مدینہ کی گورنری سے برطرف کر کے تجابہ بن پوسف ثقفی کواس کی جگہ گورنر مقرر کیا اس کے لیے فس بنفیس مدینہ آیا اور کئی ماہ وہاں قیام کیا اور پھرعمرہ کے خیال سے وہاں سے روانہ ہوا'عمرہ سے فاغ ہوکر وہ پھر مدینہ والپس آیا اور بنی سلمہ میں ایک معجد بنوائی جو آج تک اس کے نام سے موسوم ہے۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حجاج نے اس مدت کے دوران جابر اور سہل بن سعد کو حضرت عثان کی حمایت واعانت نہ کرنے کے باعث بہت پچھ برا بھلا کہا اور گالیاں تک دیں۔ جہاں تک میراخیال ہے اس سال حجاج نے ابوا دریس خولانی کو یمن کا قاضی بھی مقرر کیا۔ واللہ اعلم۔

ابن جریر کابیان ہے کہ اس سال حجاج نے کعبۃ اللہ کی اس بنیاد کو منہدم کرادیا جوابن زبیر نے ڈلوائی تھی اور کعبہ کی تغییر اولین بنیادوں پر کرائی تھی لیکن میرا کہنا ہے ہے کہ حجاج نے کعبہ کی تمام بنیادیں منہدم نہیں کرائی تھیں بلکہ اس نے صرف شامی دیوار کو منہدم کرا کراس کے پھر نکلوالیے تھے اور اس کو بند کرادیا تھا اور نکلے ہوئے پھر کعبہ کے اندرونی حصہ میں لگادیے گئے تھے اس طرح مقیم تر کرا کراس کے پھر نکلوالیے تھے اور اس کو بند کرادیا تھا اور نکلے ہوئے پھر کعبہ کے اندرونی حصہ میں لگادیے گئے تھے اس طرح بقیہ تین دیواریں علی حالہ باتی رکھی گئی تھیں ، چنا نچہ کعبہ کی شرقی وغربی بنیادیں جوز بین سے کمتی ہیں آج بھی اس حالت پر موجود ہیں البتہ مغربی دیوار کی بنیادکلیۂ منہدم کرا کراس نے مشرقی دیوار کے زبریں حصہ کی مرامت کروائی اور اس کوزمین سے کمتی کراویا جو آج بھی اسی حالت میں باتی ہے۔

اس سے اس امر کا بخو نی اندازہ ہوتا ہے کہ ججائے اور عبد الملک کو خالبًا رسول اللہ سی آئے گا بی تول اس طرح پہنچا تھا جس طرح حضرت ابن زبیر کوان کی خالہ حضرت ابن زبیر کوان کی خالہ حضرت کے مطابق میں کو بھر اس کی خالہ وایت کے مطابق '' جا ہلیت' سے قریب تر نہ ہوتا تو میں کعبہ کو ڈھا کراس کی بنیا دوں کو پیھر وں سے مضبوط کرادیتا اور اس میں شرقاً غرباً دودرواز سے رکھتا اور نیز اس کو زمین کے ساتھ کمی تو مک تیری تو م کے پاس بیسہ کی کئی گئی اس لیے وہ اس کی تغییر میں پھر استعال نہیں کر سکے اور نہ ہی اس کو حضرت ابراہیم علیق کی بنیا دوں پر استوار کر سکے لوگوں نے کعبہ کا دروازہ بھی سطح زمین سے خاصا بلندر کھا تا کہ وہ جس کو چاہیں اس میں داخل ہونے دیں اور جس کو چاہیں اس سے روک دیں۔ بہر حال جب حضرت ابن زبیر کو اقتد ار ملا تو انہوں جس کو چاہیں اس میں داخل ہونے دیں اور جس کو چاہیں اس سے روک دیں۔ بہر حال جب حضرت ابن زبیر کو اقتد ار ملا تو انہوں

نے ایسان کیالیکن جب وہ سب بچھ ہو چکا اور عبد الملک کے کانوں تک مذکورہ حدیث پینچی سواس نے کہا کاش ہم اس معاملہ کو بوں ان پھوڑ ویے اور اس کو ہاتھ خدا کا سے سال عبد الملک نے اپ ہمائی بشرین مروان کو تلم دیا کہ خواری کے مخصوص طبقہ از ارق ف سر وہ ہے نے میں اس کی ماحتی میں دے دی باللیں چو تکہ بشرین مروان کو سر وہ ہی فوجیں اس کی ماحتی میں دے دی باللیں چو تکہ بشرین مروان کو سباب بن ابی سفرہ سے وفران کو سالہ بن المسلم وہ ہے کہ بشرین مروان کے عبد الملک کے تعم او بادل نخواستہ ہی فبول کیا اور اس نے مجبور الوگوں کو مبلب فی اطاعت پر رامنی کیا مقیقت سے کہ بشرین مروان کے لیے عبد الملک کا حکم مانے اور اس کی تعمیل کرنے کے سواکوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اس نے کو فیوں کے امیر عبد الله بن محف کو بھی ہدایت کی کہ وہ اپ احکام پر بختی سے عملد رہ مدکر اے اور مہلب کا کوئی مشورہ یا رائے قبول نہ کرے بہر حال مہلب اہل بھر ہ کو لے کر روانہ ہوا اور اس مسافت کے دور ان راستہ کے دوسرے امراء بھی مشورہ یا رائے قبول نہ کرے بہر حال مہلب اہل بھر ہ کو لے کر روانہ ہوا اور اس مسافت کے دور ان راستہ کے دوسرے امراء بھی اس کے ہمر کا ب ہو گئے اور رام ہر ذکے مقام براس نے بڑائ کیا۔

ابھی یہاں مہلب بن ابی صفرہ دس دن بھی قیام نہ کرنے پایا تھا کہ اسے بشرین مروان کی موت کی اطلاع ملی بھرہ میں اس کا انتقال ہوا تھا اور وہاں کا حاکم اب عبداللہ بن خالد مقرر ہوا تھا 'یہا طلاعات من کرمہلب نے پچھٹوج تو وہیں چھوڑی اور ہاتی کو لے کر بھرہ واپس ہوا اس دوران خالد بن عبداللہ نے ابل فارکو دھمکی آمیز خطاکھا اوران پرعبدالملک کی جاہ وسطوت کا رعب جماکر سندیا کہ اگر وہ لوگ امیر کے پاس نہ پہنچ تو سخت نقصان اٹھا کیں گے چنا نچہ جب ان لوگوں نے عمر و بن حریث سے کوفہ جانے کی سازت چاہی تو اس نے جوابا لکھا کہ تم لوگوں نے اپنے امیر کوچھوڑ دیا ہے اور تم باغی بن کر آئے ہوا ایسے باغیوں اور مخالفوں کو نہ کوئی اجازت ملے گی اور نہ ان کوامان دی جائے گی۔

جب ان لوگوں کو بیمعلوم ہوا کہ سب لوگ اپنی اپنی سوار یوں پر سوار ہو کر مختلف علاقوں میں نکل گئے اور روپوش ہو گئے اور جب تک بشر بن مروان کی جگہ حجاج عراق کا گورنر نہ بنا بیلوگ اپنے خفیہ ٹھکا نوں سے با ہرنہیں آئے اس کامفصل حال آگے آئے گا۔

## بكير بن وشاح كي معزولي اوراميه بن عبدالله كي بحيثيت گورنرتقرري:

عبدالملک بن مروان نے اس سال بگیر بن وشاح کوخراسان کی گورنری سے معزول کر کے اس کی جگہ امیہ بن عبداللہ ابن حالہ بن اسید تواشی کو گورنر مقرر کیا تا کہ لوگ متنق ہوکراس کا ساتھ دیں 'اس کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ عبداللہ بن حازم کے بعد خراسان فتنہ وفساد کا گڑھ بن گیا تھا چنا نچہ جب امیہ بن عبداللہ خراسان پہنچا تو اس نے بگیر بن وشاح کو اپنا باؤی گارڈ بنانے کی بیشکش کی لیکن اس نے انگار کردیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ اسے طخارستان کا حکمران بنا دیا جائے لیکن امیہ سے لوگوں نے اسے اس طرح تنبا چھوڑ دینے پر اندیشہ کا ظہار کیا اس لیے امیہ نے بگیر بن وشاح کو اپنے پاس بی مقیم رکھا اور کہیں جانے نہ دیا۔ ابن جریر کا طرح تنبا چھوڑ دینے پر اندیشہ کا ظہار کیا اس لیے امیہ نے بگیر بن وشاح کو اپنے پاس بی مقیم رکھا اور کہیں جانے نہ دیا۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ اس اس عبد الملک نے عمر ہ بھی کہنا ہے کہ اس سال عبد الملک نے عمر ہ بھی ادا کیا۔



## مهم <u>عصر</u>ین وفات بانے والے لوگ

عضرت رافع بن خدیج بن رافع انصاری.

بڑے جلیل القدر محالی آزرے بین المداور احدی جنگوں میں برابرشریک رہے 'جگ سفین میں بھی حضرت علی کے ہمری اسے فلاحت وزراعت میں دونوں ایک دوسرے کے شریک کار ہے ہم کھے میں انقال ہواتو ان کی عمرا کیاسی سال کی تھی' کل آٹھشر احادیث اور سب احادیث توی ہیں' احد کی لڑائی میں ان کی ہنٹی میں ایک تیرپوست ہوگیا تھا' رسول اللہ مُنَّا اِنِّیْم میں ایک تیرپوست ہوگیا تھا' رسول اللہ مُنَّا اِنِّم نے ان کو اختیار دیا تھا کہ وہ چاہیں تو یہ تیرنکال دیا جائے اور چاہیں تو اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے جوان کے لیے قیامت کے دن بطور شہادت کام آئے گا' رافع بن خدتی نے آخری صورت قبول کی' چنا نچہ اس تیر سے جانبر نہ ہو سکے اور اسی سال انقال فرما گئے۔ رحمہ اللہ۔

#### حضرت ابوسعيدٌ خدري:

ان کانا م سعد بن ما لک بن سنان الانصاری الخزر جی ہے 'یہ فقہائے صحابہ میں جلیل القدر گزرے ہیں' جنگ احد میں صغرتی کے باعث شریک نہیں کیے گئے' جنگ خند ق میں پہلی بار حصہ لیا اوراس کے بعد غز وات میں رسول اللہ سُلُ اللّٰہِ مُلَا اللّٰہِ اللّٰہِ مِلْ اللّٰہِ مُلْ اللّٰہِ اللّٰہِ مُلْ ہُوا تھا۔ واللّٰہ اللّٰہِ مُلْ ہُوا تھا۔ واللّٰہ اللّٰہِ مُلْ ہُوا تھا۔ واللّٰہ اللّٰہِ ال

طبرانی نے لکھا ہے کہ مقدام بن داؤو و خالدین نزار 'ہشام بن سعید نے زید بن اسلم سے انہوں نے عطاء بن بیار اور انہوں نے ابوسے دریافت کیا'' یارسول اللہ تمام لوگوں انہوں نے ابوسعید الخدری سے حدیث بیان کی ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ شکار نے ہے دریافت کیا'' یارسول اللہ تمام لوگوں میں سے کن لوگوں پر سب سے زیادہ مصببتیں پر تی بین ' ۔ آ پ نے فرمایا'' انہیا پر' ۔ میں نے بوچھا ان کے بعد کون لوگ ہیں؟ آ پ نے جواب دیا'' صلحاء'' ان میں سے کوئی تو اس قدر شکی کی زندگی میں مبتلا ہوتا تھا کہ اس کے جسم پر بجز ایک صدری یا عباء کے کوئی لباس نہوتا تھا کسی کے جسم میں ایسی جو کیس پر جاتی تھیں کہ ان کی اذبیت سے بشکل چھٹکارہ ہوتا تھا گر ان کے صبر و برداشت کا بیام تھا کہ راحت و آ رام کی زندگی سے زیادہ ان کواذبیت و مصائب کی زندگی زیادہ پہندتھی ۔

" تتیبہ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ ہم سے لیٹ بن سعید نے انہوں نے ابن عجلان سے اور انہوں نے سعید بن المقبر کی سے
اور انہوں نے سعید الخدری کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ان کے اہل وعیال نے جب ایک دن ان سے ضرور یات زندگی کا تقاضا کیا
تو وہ رسول اللہ مُنَا ﷺ کی خدمت میں ان کی حاجت روائی کے لیے حاضر ہوئے تو رسول اللہ سُنا ﷺ نے منبر پر گھڑے ہو کرفر ما یا اے
لوگو؟ اب وقت آگیا ہے کہ تم سوال کرنے سے باز رہو جو شخص ایسا کرے گا اللہ اس کو بہت دے گا اور جو شخص استغنا کرے گا اللہ
اس کوغی کردے گا، قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں مجمد کی جان ہے اللہ تعالی نے کسی شخص کو صبر سے زیادہ بہتر کوئی شے عطا

نہوں کی اور اگرتم یا تکنے اور سوال کرنے سے بازی رہو گئے ہیں سے بال جم بچو جد گاہ جنہیں و سے دول گا اس کیطیر افی نے ویلا وس بیار اور انہوں نے ابوسعید سے بھی بجی روایت بیان کی ہے۔

#### حضرت عبدالله بن عمرًا:

این افھاب القرش انعدوی ابوعبد الرحن اکملی تم المدنی اپنج سے الدیزر گوار کے ساتھ شرف باسلام ہوگئے تھے جس وقت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی عمر صرف دس سال کی تھی اور بلوغت کو بھی نہیں بہنچ سے اس کے باوجودا پنے والد کے ساتھ ہجرت کی غزوہ احد کے وقت صغرتی کے باعث ان کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی لیکن غزوہ خندق کے موقع پر ان کی عمر پندرہ برس کی ہوچکی تھی اس لیے غزوہ خندق میں شرکیہ ہوئے اور اس کے بعد دوسر بے غزوات میں بھی شرکیہ رہے بیام الموسنین پندرہ برس کی ہوچکی تھی اس لیے غزوہ خندق میں شرکیہ ہوئے اور اس کے بعد دوسر بے غزوات میں بھی شرکیہ رہتے ہیں عبداللہ بن عمر حضرت شصہ ہی ہوئی کے حقیقی بھائی تھے ان کی والدہ کا نام زیب بنت مظعو ان تھا جوعثان بن مظعو ن کی ہمشیرہ تھیں عبداللہ بن عمر جسیم اور متوسط القامت سے داڑھی میں سنہرا خضاب لگوا ہے سے اور اپنی مونچھوں کو اہتمام سے کٹواتے سے وہ وہ ہر نماز کے لیے تازوہ وضو کرتے اور آئجھوں کے لوگوں کو پائی سے انچھی طرح دھوتے سے حضرت عثان نے ان کوعہدہ قضا پر مامور کرنا چا ہائیکن انہوں نے انکار کرویا 'وہ ہر موک 'قاوسیہ' جلولا اور فارس کے دیگر معرکوں میں شرکیہ ہوئے' یہ فتح مصر کے موقع پر بھی موجود سے اور ایک گھر بھی تقیر کرایا تھا۔

عبداللہ بن عمر نے بھرہ اور فارس ویدائن کا بھی کئی باردورہ کیا' جب حضرت عمر فاروق ٹ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر۲۲ سال تھی' انہیں جب اپنے مال واسباب میں کوئی چیز مرغوب ہوتی تھی تو اس کو فی سہیل اللہ دے ڈالتے نئے' ان کے غلاموں کوان کی اس کیفیت کا علم تھا اس لیے بالعموم ان میں سے کوئی نہ کوئی مجد تک ان کے پیچھے لگار ہتا تھا اور جب ابن عمر پید کھتے تو اس غلام کوآ زاد کردیتے تھے' لوگوں نے ایک مرتبدان سے کہا بیلوگ آپ سے مکروفر یب کرتے ہیں بیس کرآپ نے جواب دیا اگر بیلوگ ہم سے خدا کے لیے فریب کرتے ہیں بیس کرآپ نے جواب دیا اگر بیلوگ ہم سے خدا کے لیے بخوثی اس فریب کو گوارا کرلیس گے۔

عبداللہ بن عمر کی ایک کنیز تھی جس کووہ بہت محبوب رکھتے تھے لیکن انہوں نے تقرب الی اللہ کے جذبہ کے ماتحت اس کو بھی آ زاد کر دیا تھا اور اس کا نکاح اپنے غلام نافع ہے کر دیا اور قرآن مجید کی ہیآ بیت پڑھی:

﴿ لَنُ تَنَالُواالُّبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾.

' دختهیں اس دفت تک کامل نیکی نہیں ملے گی جب تک اپنی عزیز ترین متاع اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو گئے'۔

ایک مرتبرعبداللہ بن عمر ایک اونٹ خریدا جوائیس بہت پیندتھا، گرنا فع کوتکم دیا کہ اس اونٹ کوصد قد کے اونوں میں شام کر دیا جائے۔ جعفر نے عبداللہ بن عمر کو تافع غلام کی دس ہزار قیمت دینا چاہی گراس کی قیمت اس ہے کہیں زیادہ تھی اس لیے اس کولوجہ اللہ آزاد کر دیا ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر نے ایک غلام چالیس ہزار میں خریدا اور اس کو آزاد کر دیا، غلام نے کہا اے نیرے آتا آپ نے جھے آزاد کر دیا گر مجھے زندگی بسر کرنے کے لیے بھی تو پھے عنایت ہواس پر اس کوعبداللہ بن عمر نے چالیس ہزار دیۓ۔

انہوں نے ایک دفعہ پانچ غلام خرید ہے جہ عبداللہ این عمر نماز کے لیے کھڑے ہوئے قدوہ غلام بھی این کے بیچھے نماز پڑھنے لگے اس پرانہوں نے ان سے دریافت کیاتم لوگ کس کے لیے نماز پڑھ دے ہو؟ جواب طاخدا کے لیے اس پرعبداللہ این عمرٌ نے کہا جاؤتم سب اس کے نام پرآ زاد ہوجس کے لیے تم نے نماز پڑٹی۔

مختر یہ کو تبداللہ بن مُرِّ نے اپنے انقال تک تقریباً ایک بزار غلام آزاد کے۔ انہوں نے عض اوقات ایک بی انست میں تمس تمیں بزار دینارصد قد کردیئے ان کامعمول تھا جب تک کی بیٹیم کواپنے دستر خوان پر نہ بنجا لیت 'گوشت تناول نہیں کرتے تھے ان کے پاس امیر معاویہ نے پر ید کی بیعت کے سلسلہ میں ایک لا کھ دینار بیھیج تھے گر یہ ساری رقم انہوں نے ایک سال سے پہلے خرج کردی تھی وہ کہا کرتے تھے میں خدا کے سواکسی سے سوال نہیں کرتا اور جو پھے خدا مجھے دیتا ہے اسے شکر کے ساتھ قبول کرتا ہوں 'فتنہ کے زمانہ میں جوامیر آتا تھا ان کے چھے نماز اوا کرتا تھا اور اپنے مال کی زکو ۃ ان کوٹری کرنے کے لیے دیتا تھا' وہ مناسک جج سے زیادہ باخبر تھے اور رسول اللہ مُنافیظ کے نقش قدم پر چلتے تھے اور آپ کے اسوہ حسنہ پھل کر کے نماز پڑھتے تھے' رسول سے سے زیادہ باخبر تھے اور رسول اللہ مُنافیظ کے نبیعت لی تھی' عبداللہ بن عمرائلہ بن عمرائل کر کے اس کی تلافی کرتے تھے اور وہ اکثر و بیشتر تبجدوشب بیداری کر کے اس کی تلافی کرتے تھے اور وہ اکثر و بیشتر تبجدوشب بیداری عمر اپنا وقت گزارتے تھے۔

لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب تک عبداللہ بن عمراز ندہ رہ و فضل و کمال میں اپنے والد کی ما نند ہے اور حضرت عمر فاروق میں وہ سب سے بہتر سمجھے جاتے بیٹے ان کی عمر ساٹھ سال کی ہوئی لیکن اس پورے عرصہ میں دور دراز کے لوگ ان سے قبا و کی حاصل کرتے بیٹے انہوں نے رسول اللہ منگائی ہے بہت ہی احادیث روایت کیں علاوہ ازیں انہوں نے حضرت عمان شدہی منظا و غیرہ عائشہ میں منظا و خورت این مسعود فران ہے این اور حضرت حقصہ میں شاف و غیرہ عائشہ میں منظا و خورت این مسعود فران ہی اور حضرت حقصہ میں شاف و غیرہ سے بھی روایات نقل کی ہیں اور خودان سے ان کے بیٹول حمزہ و بلال زیدوسالم عبداللہ وعبیداللہ اسلم انس بن سیرین حسن سعید بین المسیب طاؤس و عروہ و عطاو عکر مہ و مجاہد وابن سیرین زیری اور ان کے غلام نافع نے روایات بیان کی ہیں محید علی میں حضرت حقصہ جی دیا ہے کہ رسول اللہ سی بیٹے نے فرمایا عبداللہ الرقائم اللیل ہوں نو مردصالح ہیں ۔ چنانچہ اس کے بعدوہ بھیشہ قائم اللیل ہی رہے۔

حضرت ابن مسعودٌ فرماتے ہیں، قریش کے نو جوانوں میں عبداللہ بن عمر سب سے زیادہ اپنے نفس پر قابو پانے والے ہیں، حضرت جابر کا قول ہے ہم میں سے کو کی شخص ایسا نہیں جے دنیانے اپنی طرف مائل نہ کرلیا ہو بجز ابن عمرؓ کے اور دنیا کا کو کی شخص ایسا نہیں جس کے درجات مال ودولت ملنے کے بعد کم نہ ہوئے ہوں بجز عبداللہ ابن عمرؓ کے سعید بن المسیب کہتے ہیں ابن عمرؓ سے نہیں جس کو کی شخص حسن عمل کا ذخیرہ لے کر دنیا نہیں گیا' زہری کا بیان ہے عبداللہ بن عمر متوازن وضعم عزم وارادہ کے مالک تھے' رسول اللہ سُلَ اللّٰہ اللّٰہ مُن اللّٰہ کا کہ نہوں کہ ابن عمر کی عمر کے بعد ساٹھ سال زندہ رہے لیکن صحابہ کے اموروا حوال سے وہ کلیتًا واقعیت رکھتے تھے مالک بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر کی عمر چھیا ہی سال کی ہوئی اور وہ ساٹھ برس تک افتاء کے فرائض انجام دیتے رہے ان کے یاس دور دور سے دفو دہمی آیا کرتے تھے۔

واقدی اور دو سر ساوگون کامیان ہے کہ عبداللہ ہی ترکا انتقال <u>سم سر میں بوالیکن زیبر</u>ین بکارا دررو سروں کا نیال ہے ک س<u>امح ج</u>یس ان کا انتقال ہوائیکن پہلاقول زیادہ صحیح ہے دانندا علم۔

#### عبيد بن عمير:

این قادہ بن سعد بن عامر بن خند ح بن لیٹ اللیٹی ثم اختد ٹی ابوعاصم انسی قاضی ابل مکٹ سلم بن جائے گے قول کے مطابق نبی عظیم انسی علاوہ حضرت عمر حضرت علی من عظیم انسی علی اوران کے علاوہ حضرت عمر حضرت علی منظیم اور ان کے علاوہ حضرت عمر حضرت علی منظیم اور ان کے علاوہ ازیں تابعین کی ایک جماعت نے بھی عبداللہ بن عمر اور ام سلمہ منظیم ہیں جس کی توثیق ابن معین اور ابوز رعہ وغیرہ نے بھی کی ہے ان کے حلقہ صحبت میں عبداللہ بن عمر الله بن عمر سے روایات نقل کی ہیں جس کی توثیق ابن معین اور ابوز رعہ وغیرہ نے بھی کی ہے ان کے حلقہ صحبت میں عبداللہ بن عمر جسے بزرگ صحابی بھی شامل سے جوان کے وعظ وقسے سے اتنا متاثر ہوتے سے کہ ان کی آئی کھول سے بے اختیار آ نسونکل پڑتے ہے۔ بیر رگ صحابی بھی شامل سے وعظ وتذ کیر کے دور ان خود بھی رونے لگتے تھے۔

مہدی این میمون نے غیلان بن جریر کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ عبید بن عمیر جب کسی کواپٹا دینی بھائی بناتے سے تو اس کو لے کر قبلہ رو ہوکر کھڑے ہوجاتے تھے اور اس طرح دعا کرتے ہے 'اے اللہ ہمیں نبی کی تعلیم اور رشد و ہدایت کے باعث سعیداور نیک بخت بناد ہے اور محمد مُنافیٰتِ کو ہمارے ایمان کا شاہد بنادے 'ہمیں نیکیوں کے حصول کی توفیق عطا کر اور دور از کار آرزو و ک نیک بخت بناد ہے اور موہوم تمناؤں سے دور رکھ ہمارے دلوں کو زم کر اور ناحق با توں کے کہنے سے ہمیں محفوظ رکھا ورہمیں توفیق دے کہ ہم ایسا کوئی سوال تھے سے نہ کریں جس کا علم ہمیں نہ ہو۔ بخاری نے ابن جریج کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ عبید بن عمیر کا انتقال عبداللہ بن عمر سوالی تھے سے قبل ہی ہوگیا تھا۔

#### الوقحيفية:

آپ کا پورا نام عبداللہ السوائی ہے بزرگ صحابی ہیں انہوں نے رسول اللہ منگر ہیں بلوغت سے قبل اور و فات رسول کے وقت دیکھا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ منگر ہیں اور علی و براء بن عاز ب سے بھی یہی رووایت سے بھی روایات بیان کی ہیں اور علی و براء بن عاز ب سے بھی یہی رووایت سے بھی روایات بیان کی ہیں جن میں اساعیل بن ابی حالہ عم مسلمہ بن بھی روایات بیان کی ہیں جن میں اساعیل بن ابی حاله عم مسلمہ بن کہیل اور ابواساق اسبعی داخل ہیں 'یہ کوفہ بھی گئے اور و ہیں اپنا ایک مکان بھی بنایا اور ۲۷ کے میں و ہیں انتقال کر گئے 'بعض لوگ کہتے ہیں 19 میں انتقال کر گئے 'بعض لوگ کہتے ہیں 19 میں انتقال کر گئے 'بعض فطول میں تھے اور جب حضرت علی منبر پر کھڑ ہے ہوئے خطبہ دیتے تھے تو بیان کے منبر کے پیچھے کھڑ ے رہے تھے۔

#### سلمه بن اکوع:

یدا بن عمر و بن سنان الانصاری ہیں۔ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں شامل تھے ُ صحابہ کرام کے شہرواروں اور علماء میں شار ہوتے تھے' مدینہ میں فتو ہے بھی ویتے تھے' رسول مُلَّاثِيَّا کی حیات طیبہ اور مابعد کے مشاہدات سے ان کاتعلق رہا ہے' ستر سال سے متجاوز ہوئے تو مدینہ میں انتقال کر گئے۔

#### ما لك بن الي عامر:

الاُکٹی المدنی میں مہاائے تھے اور مالک بین انس کے جدامجد تھے سحابہ بی الیک جماعت وغیرہ سے روایا ہے شل کی میں م عالم و فائنل تھے اُن کا انتقال مدینہ میں ہوا۔

## ابوعبدالرحمٰن اسْنَقِي:

بلاخوف تردیدابل کوفد کے مہمان نوازوں میں ثار ہوتے تھے'ان کا نام نامی عبداللہ بن حبیب تھا' حضرت علی' حضرت عثان اور حضرت ابن مسعود کوقر آن پاک سنا چکے تھے اور صحابہ کی کثیر جماعت سے سن بھی چکے تھے' بیے خلافت عثان سے حجاج کی گورنری تک کوفہ کے سب سے بڑے قاری تھے'ان سے عاصم بن الی النجو دوغیرہ نے قرآن پڑھا تھا'ان کا انتقال کوفہ میں ہوا۔ ابوم عرض الاسدی:

ان کا اسم گرامی مغیرہ بن عبداللہ الکوفی ہے میہ رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں پیدا ہوئے میے عبدالملک بن مروان کے در بار میں بھی پنچے اور اس کی مدح سرائی کی۔ان کے اشعارا چھے ہوتے تھے اور اسطشی کے خلص سے معروف تھے میسرخ چمرہ اور گھنے بالوں والے تھے ۔ سمے ھیمیں ان کا کوفہ میں انتقال ہوا اور تقریباً اسی برس کی عمر ہوئی۔

#### بشربن مروان:

قد استوی بشر علی العراق من غیر سیف و دم مهراق بنزی کے بشد کرایا'' بشر فراق پر بغیر گوار چلائے اورخون ریزی کے بشد کرایا''

بشرکی موت آنکھ میں زخم ہونے کی وجہ ہے ہوئی تھی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو روکر کھنے لگے کاش آج میں ایک نلام ہونا اور جنگل میں بکریاں تر انا ہوتا اور جو بچھے میرے پاس ہو وہ نہ ہوتا 'بھراس کو ابو عازم یا سعید بن المسیب سے کہا ہوا قول یا د آیا اور کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے ان کوموت کے وقت ہماری پناہ لینے پر مجبور کر دیا 'نہ کہ ہمیں ان کے پاس پناہ لینے کے لیے بانا پڑا۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ میں جب بشر بن مروان کے پاس پہنچا تو وہ اپنے تخت پر بے قرار تھے۔ اس کے تھوڑی دیر بعدوہ تخت سے نیچا ترے اور تھے۔ اس کے تھوڑی دیر بعدوہ تخت سے نیچا ترے اور تھے۔ اس سے میں سال تخت سے نیچا ترے اور تھا جو بھرہ میں فوت ہوا۔ جب عبدالملک کوان کے انتقال کی خبر ملی تو وہ مگین ہوا'اس نے شعراء کوان کا مرثیہ لکھنے کی ہوا ہوں۔

## ه عصين رونما ، و في والح وا فعات

کے مید ان میں بونی۔ اس میر ہواں نے اپ بونائی برالینگ بن مروان ہے جگے۔ بج بیٹر الفنایا ہے جگہ بیٹر الفنایا ہے جگہ بیٹر الفنایا ہے میں ہونی۔ اس سے بٹا دیا۔ اس سال عبرالملک نے مدید کی تورنری نیجی بن عاص کے بیر دکی اور جائ تو وہاں سے بٹا دیا۔ اس سال عبرالملک نے جائی بن یوسف کوعراق وبھر ہ کوفد اور اس سے ملحق بر سے بر سے علاقوں کا امیر وگور نیر بنادیا اور میسب پچھ بشر بن مروان کی موت کے بعد ہوا اور اس کی خاص وجہ میتھی کہ عبدالملک کے خیال میں اہل عراق کی سرکٹی کو جائے بن یوسف کے سوا اور کئی روکنے کے قابل نہ تھا' اس کے خیال میں صرف وہی اپنے رعب داب شوکت وسطوت اور ہیبت وعظمت کے باعث اہل عراق کی فتذا گیزیوں پرغالب آسکا تھا' چنا نچے عبدالملک نے جائے کی فتذا گیزیوں پرغالب آسکا تھا' چنا نچے عبدالملک کا حکمنا مدجیعے ہی جائے گیا وہ مدینہ سے عراق کے لیے اپنے سواروں کے ہمراہ روانہ ہوگیا اور اطلاع دی ۔ عبدالملک کا حکمنا مدجیعے ہی تجائے کے پاس پہنچا وہ مدینہ سے عراق کے لیے اپنے سواروں کے ہمراہ روانہ ہوگیا اور کا اس کو خواب کی نیز کی اور اپنے عمامہ کو خاص شان سے اپنے سر پر با ندھا اور پھر گورز ہاؤس کی طرف روانہ کا گیا اور عمد کی کہا کہ اور اپنے عمامہ کو خاص شان سے اپنے سر پر با ندھا اور پھر گورز ہاؤس کی طرف روانہ واٹ ہوا' یہ جمعہ کا دن تھا اور مؤذن جمعہ کی پہلی اذان دے چکا تھا۔

چنا نچ جاج گورز ہاؤس سے روانہ ہو کر مبحد میں جا پہنچا اور منبر پر بیٹے گیا اور کافی دیر تک خاموش رہا' بیدوگ نظریں اٹھا اٹھا کراس کود کھتے اور پھرا پنے گھٹنوں کی طرف دیکھتے لگتے ان کے ہاتھوں میں کنگریاں تھیں تا کہ وہ پھینک کراس کو مارسیس اور وہ ایس بار ہا کر پچے تھے جب لوگوں کی جمہ افی دور ہوئی اور انہوں نے اس کی گفتگو مننا چاہی تو تجاج آن سے اس طرح خاطب ہوا اسے عواق اے اہل اختالی نہ اے اہل نفاق و بداخلاق لوگو! جھے تمہارے پاس آنے کا علم تھا اور اس کی اہمیت سے بھی واقف تھا! ۔

لیے خدا سے دعا ما نگتا تھا کہ وہ میرے ذریعے تمہیں آز ماکش میں مبتلا کرے میرے ہاتھ سے وہ کوڑا تو کہیں گرگیا ہے جس سے تمہیں تا دیا ہی جگراں کو استعمال کرنے کا ارادہ کیا ہے اور بیہ کہتے ہوئے اس نے اپنی گئی ہوں کہ تمہیں تا دیا ہو اور خال ہے جس سے تمہیں تا دیا ہو اور خال ہو ہا یا لو ہے کوئن کوگوں گا اور خالا سے عوض تم میں ہے آزاد کو پکڑلوں گا اور خال ہوا کہ جس طرح تا نبائی آئے گوگوندھتا اور کھراس طرح گویا ہوائتم خدا کی جس طرح تا نبائی آئے گوگوندھتا اور کھراس طرح گائی کروں گا جس طرح تا نبائی آئے گوگوندھتا اور کھراس طرح گویا ہوگوں نے تواج کی گفتگوکا بیا نداز دیکھا توان کے ہاتھوں سے کنگریاں گاگوں کرتا ہے یا جس طرح تا نبائی آئے گوگوندھتا اور کھراس طرح کائی کروں گا جو بھری تھا اور ظہر کا وقت تھا 'وہ صحبہ میں داخل ہوا تو رمضان کا مہینہ تھا اور ظہر کا وقت تھا 'وہ صحبہ میں داخل ہوا تو رمضان کا مہینہ تھا اور ظہر کا وقت تھا 'وہ صحبہ میں داخل ہوا تو رمضان کا مہینہ تھا اور ظہر کا وقت تھا 'وہ صحبہ میں داخل ہوا تو رمضان کا مہینہ تھا اور ظہر کا وقت تھا 'وہ صحبہ میں داخل ہوا تو رمضان کا مہینہ تھا اس نے مرح میں داخل ہوا تو رمضان کا مہینہ تھا اور ظہر کا وقت تھا 'وہ سے مرح تا وار کہ کی ہوگوں نے اس کواور اس کے ساتھیوں کو نوار جسم بھا' چنا نچے جب ہوگا اس کے گر دعن جو گئے تو اس وقت اس نے اس کے گر دعن جو گئے تو اس وقت اس نے اسے تیجرہ بیر سے نقاب اٹھائی اور لولا : معر

متى اضع العمامة تعرفوني

انا ابن جلا وطلاع الثنايا

ﷺ:''میں بلنداور واضح مقصد لے کرآیا ہوں اور ماہر وتج بہ کار ہوں' جب اپنا عمامہ اتاروں گا توتم بخو بی بہچان لوگ'۔

اس کے بعداس نے کہا'اباگرتین دن کے بعد میں نے مہلب کے ان آ دمیوں میں سے کسی کودیکھا جوبشر بن مروان کی موت کی خبر من کرواپس آ گئے تھے تو میں ان کا خون بہانے اور انہیں لوٹنے میں ہرگز در بنچ نہیں کروں گا۔اس کے بعدوہ منبر سے اتر آیا اور مزید پچھ کے بغیر گورنہ ہاؤس میں داخل ہوگیا۔

ایک روایت میربھی ہے کہ جب حجاج بن پوسف منبر پر چڑ ھااورلوگ اس کے منبر کے بنچ جمع ہو گئے تواس نے بہت دیر تک سکوت اختیار کیاحتیٰ کہ محمد بن عمیر نے اپنی مٹھی کنگر یوں ہے بھر لی اور اس نے تجاج پر کنگریاں بھینکنے کا ارادہ کیا تو کہنے لگا خدااس کا برا کر ہے کیسی تھکا دینے والی تقریر کتا ہے اور اس کی برائی بیان کرنے لگا' چنا نچہ جب حجاج کھڑے ہوکراپی تقریر ختم کر چکا تو اس کے ہاتھ سے کنگریاں گرنا شروع ہوگئیں اور اس کو اس کا پیتہ بھی نہ چلا کیونکہ وہ حجاج بن پوسف کی فصاحت و بلاغت میں گم ہوکررہ گیا تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حجاج نے اپنی تقریر میں جب بیالفاظ کہتو چبرے اویراٹھ گئے:

وَضُرِبُ لَهُمْ مَّثَلاً قَرْيَةً المِنَةُ مُّطُمئِنَةً يَاتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنُ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتُ بِالنَّعُمِ اللَّهِ فَاذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوُفِ بِمَا كَانُوا يَصُنَعُونَ .

نین بینی اللہ نے مثال بیان کی ایک قربیر کی جو مامون ومحفوظ تھا ہر طرف سے کشادہ رزق اس بستی کو پہنچتا تھا' اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا جس کے نتیجہ میں اللہ نے اس کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھادیا بسبب ان کے کرتو توں کے جو وہ کرتے تھے''۔

ا بے لوگو! تم بھی ایسے ہی لوگ ہو' بہتر ہے کہتم راہ راست پر آ جا ؤور نہ خدا کی قتم میں تمہیں بہت ذلیل کروں گا اورتم پر اتنی

تختی کر وی گا کرتم مطیع بو جاؤی گا اور قسم ہے خدا کی کرتمبار ہے ساتھ انسان بوگا اور تم ادھ ادھ سائھ کے بارے نہ بھر دگئی اور خیج باتیں بنائی بین تم بناؤ تیج بات کیا ہے؟ اور شیح واقعہ لون ساہے؟ اَرْتَ خیج بی بین تم بناؤ تیج بات کیا ہے؟ اور شیح واقعہ لون ساہے؟ اَرْتُ نے بُورُورُ آل ہے بُورُورُ آل ہے بُورُورُ آل ہے بُورُ واس آلوارہے تبہارے بخرے کردوں کا جو توراؤں کو نیوہ اور بچوں کو میم بنا کرچور ٹی ہے بخرض کداس نے بزی طول طویل آخر برگ جس میں شدید ترین دھکیوں کے ملادہ نیکی اور خیر کا کوئی دعدہ شامل نہ تھا ۔ لیکن جب تیسر ہے دن کا آ غاز ہوا تو تجاج بن یوسف کے کانوں میں تھبیر کی آ واز آئی تو وہ منبر پر بیٹھا اور کہنے لگا اے اہل عراق اور اے اہل نفاق وشقاق واختلاف لوگو! مین نے آج بازاروں میں وہ تجبیر نی ہے جو ترغیب کے لیے نہیں بلکہ تر ہیب وتخویف کے عادی لوگوا ور اے باندیوں اور پیٹیم عورتوں کی اولا دا خردار تم میں ہے کوئی آ ہے خدا کی قسم تم ایک ایسے الیے المید خردار تم میں ہے کوئی آ ہے خدا کی قسم تم ایک ایسے المید حرویا رہونے والے ہوجو ماقبل کے لیے درس عبر ہے ہوگا اور مابعد کے لیے تنبیہ وسرزش ۔

جاج جب یہ سب پچھ کہ چکا تو عمیر بن ضائی آئیمی نے اس سے کا طب ہوتے ہوئے کہا' اللہ امیر کوئی دے اس وفد میں میں خود بھی ہا وجود اپنی علالت و بڑھا ہے کے شامل تھا اور بیر میر ابیٹا بھی جونستا مجھ سے جوان ہے' جاج نے نے دریافت کیا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا عمیر بن ضائی التمیں' جاج نے نے کہا اچھا تو تم نے میری کل کی تقریر تن ہوگ عمیر نے اثبات میں جواب دیا' جاح نے کہا تو پھر کیا تم وہی شخص نہیں ہو جوعثان بن عفان سے لڑے سے لڑے تھے' اس نے کہا ہاں' جاج نے پوچھا تم کو اس بات پر س چیز نے آبادہ کیا تھا؟ جواب ملا عثمان بن عفان نے میرے بوڑھے باپ کوقید کردیا تھا' اس پر جاج بولا: میراخیال ہے تمہا رافق معر پول کے حق میں بہتر ہے اور پھر اپنے نگہبان کو اس کی گردن ماردی اور اس کا مال واسباب بھی کوٹ میں بہتر ہے اور پھر اپنے نگہبان کو اس کی گردن ماردی اور اس کی گردن ماردی اور اس کا مال واسباب بھی لوٹ لیا' اس کے بعد جاج نے عوام میں کوچ کرنے کی مناوی کرائی لیکن اس منادی کے باوجود عمیر بن ضافی استمیر فاء بھی نظر تی کہ میادی کہ میادی کہ میادی کے میادی کی فیلے تھی بھر کے دربار میں پہنچ اور اس نے اپنے بینچنے کا پروانہ بھی بطور تھد بی حاصل کر لیا اور ان کے ساتھ عرفاء بھی نظر تی کہ میاد سے بیا لفاظ فیلے فتم ہے خدا کی اب عراق میں ایک مرد (گورز) آبا ہے جس کی بدولت دیشن اسے کیفرکردار کوئی کوئل ہو گئے ہیں۔

ایک روایت کے مطابق حجاج بن عمیر بن ضافی کو پہچا نتا نہ تھا' حتیٰ کہ عنبسہ بن سعید نے نخاطب ہوکر حجاج سے کہاا ہے امیر یہی و ہ مخف ہے جو حضرت عثانؓ کے قبل کے بعد ان کے قریب آیا اور اس نے ان کے منہ پرطمانچے مارے' بیس کر حجاج نے فورا عمیر بن ضافی کے قبل کا تھم دے دیا۔

اس کے بعد حجاج بن بوسف نے تکم بن افئ تفغی کو اپنی طرف سے بھرہ کا نائب امیر بنا کر بھیجا اور اس کو خالد ابن عبد اللہ پر نہا ہے۔ نہا یہ تختی روار کھنے کا تکم دیا۔ علاوہ ازیں اس نے کوفہ کے منصب قضا پرشر تک کومقرر کیا اور پھر کوفہ کی طرف عارضی مدت کے لیے کوچ کر گیا۔ اس نے ابویعفور کوکوفہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا اور بھرہ کے منصب قضا پر زرارہ بن اوفی کومقرر کرکے کوفہ واپس آگیا اس سال عبد الملک بن مروان نے لوگوں کو جج کرایا اور اپنے بچچا بچی کو مدینہ کی نیابت سپر دکی اور امیہ بن عبد اللہ کو بلاد

خراسان کا نائب مقر رکا نیز ای سال بھر و کے ساجوں پر ای نے بھی گھران بھی مقر کنا ہے۔ یہ ایلے کر کوفی ہے۔ اگل کے وقت بجان نے تمہیر بن ضافی کے بعد بھر و میں بھی قیام کیا تھا اور ان کو بھی اہل کوفی طرح شدید طور پر ، عرکا یا اور ڈرایا تھا اس کے بعد بجان نے میں کے بعد بجان کے بعد بجان کے بعد بجان کے بعد بجان کے بعد بھران کے بعد بجان کے بوا با کہا بھونتی کا عاد ضرح جس کی وجہ سے بچھے اللہ اور بیشر بین مروال نے معذور بچھوڑ دیا تھا اور مید میرانڈ رانہ ہے بیت المال کے لیے باق نے اس کے عذر کو نا قابل پذیرانگ سجھے کر اس کے نذرانہ کو بھی مستر وکر دیا اور اس کے قبل کا تھم دے دیا۔

مید کیچ کرابل بھرہ خوف زوہ ہو گئے اور بھرہ سے نکل گئے اور رامہر مزکے بل کے قریب جمع ہو گئے' ان کا سر دارعبداللہ بن الجارود تھا' حجاج ان کی سرکو بی کے لیے لشکر کے دوسرے سرداروں کے ہمراہ خود بھی شعبان کے مہینہ میں روانہ ہوا جس کے بعد برا سے دھسان کی جنگ ہوئی اورعبداللہ بن جارود مارا گیا حجاج نے حکم دیا کہ عبداللہ بن جارود اور اس کے دیگر سرداروں کے سربل برا سے کے ساتھ لاکا دیئے جا کیں اس کے بعد اس نے ان سرداروں کو مہلب کے پاس بھجوادیا جن کود کھے وراس کو بہت خوشی اور تقویت پہنچی اورخوارج کے امیر کواس واقعہ سے خت صد مداور ضعف پہنچا۔

جائ بن پوسف نے مہلب اور عبدالرحمٰن بن محت کوخطوط بھیج جن میں ان کوخوارج کے خلاف اقد امات کرنے کا تھم دیا'
چنا نچھیل تھم میں مہلب اور عبدالرحمٰن لوگوں کو ساتھ لے کر آزا دانہ خوارج کے خلاف اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور ان لوگوں کوان کے
تمام ٹھکا نول سے جلا وطن کر دیا اور رام ہر مزکے آس پاس سے بھی بآسانی بیدخل کر دیا۔ چنا نچے تمام خوارج شکست کھا کرولایت
سابور کے عالمقہ کا روزن کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور باقی لوگ بھی ان کے پیچے و ہیں پہنچ گئے اور رمضان کے آخری عشر و
میں فریقین کی پھرا کی جگہ ٹم بھیڑ ہوئی' جب رات خوب تاریک ہوگئی تو خوارج نے موقع پا کرمہلب پر شب خون مارائیکن مہلب
مین فریقین کی پھرا کی جگہ ٹم بھیڑ ہوئی' جب رات خوب تاریک ہوگئی تو خوارج نے موقع پا کرمہلب پر شب خون مارائیکن مہلب
نے اپنے لشکر کے ساتھ خند ق کھود کر خود کو محفوظ کر لیا تھا اس کے بعد وہ لوگ عبدالرحمٰن بن محمف کی طرف آئے جس کوانہوں نے غیر
مخفوظ وغیرمخاط پایا' حالانکہ اس کو بھی مہلب نے خند کھدوا کر اپنے لشکر کو محفوظ کر لینے کا پہلے ہی مشورہ دیا تھا'لیکن اس نے اس کے
مشورہ پڑکل نہ کیا' چنا نچہ رات کو ہی گھسان کا رن پڑااور خوارج نے عبدالرحمٰن بن محمف کو آل کر دیا اور اس کے لشکر کو بھی بری طرح
شکست ہوئی۔

کہاجا تا ہے عبدالرحمٰن سے خوارج کی ہے جنگ رمضان کے آخری عشرہ کے بدھ کے دن ہوئی تھی اور یہ الیی شدید تاریخی جنگ تھی جوخوارج نے بہاجہ کی فوج پرحملہ کیا تو عبدالرحمٰن بن محصف جنگ تھی جوخوارج نے مہاب کی فوج پرحملہ کیا تو عبدالرحمٰن بن محصف نے گھوڑوں اورا پنے سپاہیوں سے بہت مدد کی تھی' کیکن اس مرتبہ اپنی نا دانی اور غفلت کی وجہ سے اس نے خود ہی خوارج کوالیسے غیر متوقع حملہ کا موقع فراہم کر دیا تھا' بہر حال عبدالرحمٰن خوارج کے ساتھ جنگ میں اپنے آ دمیوں کے ساتھ رات کو ہی مارا گیا اور صبح ہوئی تو مہلب نے آ کر اس کی جبینر و تنفین کا بندوست کیا اور حجاج کو اس کی ہلاکت کی اطلاع دی' حجاج نے اس واقعہ کی اطلاع عبدالملک بن مروان کو دے اور اس کی جگھ موران کو دی جھی تھے دور اس کی جگھ موران کو دے اور اس کی جگھ موران کو دے اور اس کی جگھ موران کو دی کھوٹر موران کو دی کھوٹر مان دی دوران کو دیا کھوٹر مان دی دوران کو دی کھوٹر کو دی کھوٹر موران کو دیا کھوٹر کھوٹر کھوٹر کو دی دوران کو دیا کو دیا کھوٹر کو دی کھوٹر کھوٹر کھوٹر کو دیا کو دیا کو دیا کھوٹر کھوٹر کھوٹر کو دی کھوٹر کو دی کھوٹر کھوٹر کھوٹر کو دیا کو دیا کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کو دیا کو دیا کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کو دیا کو دیا کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کے دیا کھوٹر کو دی کھوٹر کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کو دی کھوٹر کو کھوٹر کھ

اں کلم کو اُر پیدنا ہے نے بدنیں کیا لیکن ان کو جات کا تھا، نے بغیر کو ٹی چارہ کھی عائما بنا رہ مریک کے انکام کی تھا۔
کرتا کیا گرا کڑ گریز کرجات تھا۔ اس پر مہلب نے ابتدا ہُ تو عماب سے گفت وشنید کی لیکن جب عماب بازید آیا تو مہلب نے ممان پر سرزنش کرنا ہا تی لیکن بعض او گوں نے درمیان میں پڑ کر بیج بچاؤ کراویا۔ اس پر عماب نے جہائے کو مہاب کے متعلق شکاہت کا خطاکھا جس میں اس نے مہلب کے خلاف جرات سے کام نیخے اور غلط القدامات سے باز رکھنے کے لیے درخواست کی کہنا نچہ ججاج مہلب کی جگہاں کے جینے خبیب بن مہلب کا تقرر کردیا۔

اسی سال داؤد بن نعمانی مازنی نے نواحی بھر ہ میں خروج کیا' جس کی سرکو بی کے لیے جاج نے ایک امیر کوتھوڑی سی فوج دے کرروانہ کیا جس نے اس کو جا کرفل کردیا۔

ابن جریرکا بیان ہے کہ اس سال بی امرء القیس کے صالح بن سرح نے بھی کچھ پیلی شروع کی بیشتھ صفر ہی کی آراء کو پسند

کرتا تھا'جس کا سب یہ تھا کہ اس نے اس سال لوگوں کو جج کرایا تھا' اور اس کے ہمراہ شبیب بن یزید' مبطین اور اس قتم کے دور سرے سرداران خوارج بھی تھے اتفا تا اس سال عبدالملک بن مروان نے بھی جج کیا اور شبیب بن یزید خارجی دوران جج اس پر معلم ہوا چنا نچھاس نے جائ کو لکھا کہ ان سب کو بار بار در بار میں طلب کیا جائے اور سب پرنظر رکھی جائے ان میں سے صالح بن سرح خصوصیت سے بکثر ت کوفہ میں داخل ہوتا رہتا تھا' اسکے معتقد میں بالمعوم ابل دارا اور موصل کی سرز مین سے تعلق رکھتے میں صلب کیا جائے ہوں کی بہت گرویدہ واور معتقد تھی' اس کے معتقد میں بالمعوم ابل دارا اور موصل کی سرز مین سے تعلق رکھتے تھے صالح بن سرح بالعوم ان کو قرآن پاک سکھا تا اور قرآئی قصص کے حوالوں سے بات کرتا تھا' یہ مصفر میں میں سے تھا اور رات دن عبارت اور قرآئی گئی ہوئی بھی بھیجنا تھا اور اور کو بدہ تھا در رات اور تو بھی بھی بھیجنا تھا اور اور کو بدہ تھا اور اور کر گئی پر سلام بھی بھیجنا تھا اور اور اس خوار وی مریخ ہوئی کی منقب اور تھا تھا اور اس کے بعد جب حضرت عثان کا ذکر کر تا تو ان کو گالیں دیتا تھا اور اس تھا کے نازیا کلما نہ ان کی شان میں کہتا تھا جو اس تھیل کے دوسر نے خوارج حضرت عثان کی شان میں کہتا تھا دور آخر ہوئی تھا دور ان کوار میا مور کو کو اور کے خوارج حضرت عثان کی شان میں کہتا تھا دور اس کے مشوری کو اور بہی عن المجموم کو آئی کر دیا تھا دور ان کو کو کر اور کو کار دول کو اکسا تا تھا جو اس کے مثن کے عمالہ دور اور بہی تھی کی کو کر کہتا تھا دور ان کو کو کر کہتا تھا دور ان کو کر کر اپنے بیروکاروں کو اکسا تا تھا جو اس کے مثن کے حالات سے مثان کی میں کہتا تھا جو اس کے مثن کے حالت کھی کو در سے خوار دور کے خوار کی خوار کے حسن سے بیروکاروں کو اکسا تا تھا جو اس کے مثن کے حالات کی مثان کی میں کہتا تھی جو اس کے مثن کے مثن کے مثل کیا تھی تھی تھی ہوگی کو کر ان کو کر کر ان تھا دور کو کر کہتا تھا دور کو کر تا تھا دور کو کر کہتا تھا دور کو کھی کو کہتا تھا دور کو کر کھی کو کر کہتا تھا دور کو کر کھی کو کہتا تھا دور کو کھی کو کر کہتا تھا دور کو کھی کو کھی کو کھی کو کر کو کر کو کر کے کو کر کے کہتا تھا کو کر کر کر کو کر کے کر کھی کو کہتا تھا کو کر کر کو کر کو کر ک

میشخص چونکہ دنیا اور ابل دنیا کی زبر دست مذمت کرتا تھا اور دنیا دی امور کو بنظر حقارت دیکھتا تھا اس لیے خاصی تعداد میں لوگ اس کی ہاتوں کو توجہ سے سنتے تھے اُس شخص مذکور کے پاس شبیب بن بزید خارجی کا ایک خط آیا جس میں اس نے اس پرخروج کے لیے زور دیے کر لکھا اور پھرخو دبھی صالح کے پاس پہنچے گیا 'چنا نچہان دونوں نے وعدے وعید کر کے ایک دوسرے کو اطمینان دلایا اور خروج کے لیے بدل وجان تیاری کر کے لاکے پیکو اپنا ہدف مقرر کیا۔ چنا نچہاس مقصد کو پیش نظر رکھ کر شبیب بن بزیداس کا بھائی مصادر 'مجلل اور فضل بن عام اور بعض دوسرے بڑے بڑے سردار صالح بن مسرح کے پاس دارا پہنچے اور ان سب کی تعداد

تق<sub>ر بی</sub>اا کی سوئر تھی اور بھر ان س<u>ے نامل کر تھ</u>ر سے مرون کے گھ<sup>و</sup>وں پریافار کرونی اوران کومنتشر کردیا اور ہے وی کواپ ساتھ لے گئے جس کا ذکر بھم بعد **میں کریں گ**ے۔

اس سال جولوک وفات پائے ان میں انعم باض بن ساریہ جمی سے جن کی کنیت اپوجیع تنی اور جمص کے باشد سے سے نے بر سے جلیل انقد رضیا کی سے اور اثر و کی بی بی اسلام نے آئے تھے اور اٹل صفہ بی شار ہوئے سے اور ان معذور لوگوں میں شامل سے جن کے متعلق سور ہُراکت میں 'وَلا عَلَنی الَّذِینُ إِذَا مَا اَتَوْکَ لِفَحُمِلَهُمُ ''آیت نازل ہوئی' بیرسب لوگ تعداد میں نو سے جن کے بھی راوی ہیں ' خطبنا رسول الله خطبة .... الله ''رسول الله مُنَا الله مُنا الله منا والوں کو تین بارم حما کہتے سے اور دومری صف والوں کو ایک بار۔

عرباضٌ بڑے بزرگ تصاور دل سے پند کرتے تھے کہ اللہ انہیں دنیا سے اٹھالے وہ اکثر دعا مانگتے تھے جس کے الفاظ بیل ہوتے تھے' اے اللہ! میں بوڑھا ہوگیا ہوں' میری ہڈیاں بوسیدہ ہوگئی ہیں پس تو اپنی طرف اٹھالے''۔ انہوں نے متعددا حادیث بھی روایت کی ہیں۔

## ابونغلبهالخشني

جلیل القدر صحابی ہیں ان کو بیعت رضوان میں شرکت کا شرف بھی حاصل ہوا اور غزوہ حنین میں بھی شریک ہوئے یہ ان لوگوں میں شامل تھے جوشام پنچے یا ذشق کے مغر بی حصہ میں جوقبلہ روتھا فروکش ہوئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دمشق کے مشرقی گاؤں بلاط میں مقیم رہے واللہ اعلم۔

ان کے والداور خودان کے نام کے بارہ میں قدر ہے اختلاف ہے سب میں مشہور نام 'جرتو م بن اشر ہے' انہوں نے رسول الله منگائیز مستعدد احادیث روایت کی ہیں اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے بھی روایات نقل کی ہیں اور خودان سے بھی متعد و تا بعین نے روایات بیان کی ہیں جن ہیں سعید بن المسیب ' مکول ' الشامی ' ابوا در لیں خولا نی اور ابوقلا بہ الجمری شامل ہیں یہ کعب الاحبار کے ہم نشینوں میں داخل تھے' بھی رات کو گھر ہے نگل جاتے تو آسان کی طرف د کھے کر خور وفکر کرتے اور پھر گھر آ کر سجد ہ ریز ہوجاتے اور زبان سے کہتے جاتے تھے مجھے امید ہے اللہ مجھے الی اذبیت و تنگی کی موت نددے گا جیساتم لوگ مجھے تگی واذبیت دیتے ہو ایک شب کو نماز پڑھ رہے جاتے تھے مجھے امید ہوئی ماں کے پاس آئیں اور کہا میر سے باپ کہاں ہیں؟ ماں نے جواب دیا وہ ہوگیا ہے تو خوف زدہ ہوکر بیدار ہوئیں اور گھرائی ہوئی ماں کے پاس آئیں اور کہا میر سے باپ کہاں ہیں؟ ماں نے روح تفس عضری مصلے پر ہیں ' بیٹی نے باپ کو پکارا تو کوئی جواب نہ ملا' قریب آئی اور باپ کو بلایا تو وہ بہلو کے بل گر گئے' ان کی روح تفس عضری سے برواز کر چکی تھی رحمہ اللہ۔

ا بوعبیدہ محمد بن سعداور خلیفہ وغیرہ نے کہا ہے کہان کی وفات <u>دی سے میں واقع ہوئی ہے 'گربعض دوسرے لوگوں نے</u> یہ بھی کہاہے کہان کی وفات امیر معاویہؓ کے اولین دور میں ہوئی۔ واللہ اعلم۔

#### اسودين يزيذ

ان کا پر ایام اسو بین میزیخی ہے کہا تا بعین بیں شامل میں این معوق کے بعیل القدر بہم نثینوں میں شار ہوئے ہے اور
کیار اہل کو فر میں شامل منے صائم الدھر تھے اور کنٹرت سے روزہ رکھنے نے باعث ایل آ کھ ضائع ہو گی تی اس جی اور ہم سے کے
ہے کہ کو فر سے بی احرام ہاندھ کر شہیج و تبلیل میں مشغول ہوجاتے تھے۔ دی ہے بیں ان کا انتقال ہوا سفر ہویا حضر بھی روزہ قضانہ
کرتے تھے حضر میں ہوتے تو روتے رہتے تھے لوگ ان سے رونے کی وجہ دریا فت کرتے تو فرماتے میں کیوں نہ گھراؤں اور مجھ
سے زیادہ اس کا کون حقد ارہے؟ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے اپنی مغفرت کا علم ہوجائے تو میں اپنی بھیہ عمر بھی اس کے عوض دے
والوں۔ اگر کسی انسان کا چھوٹا ساگناہ بھی بخش دیا جائے تو بیاس کی زندگی لا زوال بنانے کے لیے کا فی ہے۔

#### حمران بن ابان

یہ حضرت عثمان غنی کے غلام تھے جن کو حضرت عثمان نے عین النمر کی قید سے رہا کرا کرخریدلیا تھا' بیلوگول کو حضرت عثمان بن عفانؓ سے ملا قات کراتے تھے۔ 20 میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

## الكوكا آغاز

## اوراس میں رونما ہونے والے حوادث وواقعات

اس س کے آغاز لیعنی ماہ صفر کے اواکل کے بدھ کی ایک شب کوصغریہ کے امیر صالح بن مسرح اور نوجوان خارجی هیمیب بن یزید کے مابین اہم ملاقات ہوئی' اس نشست میں صالح بن مسرے نے گھڑے ہوکر لوگوں کو تقو کی اختیار کرنے اور جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے پروز ورائیل کی اور ساتھ تھی ہدایت کی کہ کھی خض پر اس وقت تک تلوار خدا ٹھائی جائے جب تک اس کو اپنے مشن کی دعوت تبول کرنے کے لیے نہ کہا جائے ۔ اس کے بعد وہ لوگ جزیرہ کے نائب امیر محمد بن مروان کے مویشیوں کی طرف راغب ہوئے اور ان کو کو کر کر لے گئ ان لوگوں نے دارا کی سرز مین میں تیرہ دن قیام کیا اور وہاں چہنے کر انہوں نے دارا غیسین اور سنجارا کے باشندوں کو اپنے تا بو میں کرلیا 'میں کر محمد بن مروان نائب جزیرہ نے عدی بن تجیرہ کی زیر سرکر دگی پانچ سوسواروں کا اور سنجارا کے باشندوں کو اپنے تا بو میں کرلیا 'میں کر محمد بن مروان نائب جزیرہ نے عدی بن تجیرہ کی زیر سرکر دگی پانچ سوسواروں کا خوارج کی سرکو بی کی اماد کے لیے روانہ کیا اور اس کے بعد مزید پانچ سوسا ربطور کمک روانہ کئے 'میوگ کی اس طرح خوف زدہ خوارج کی سرکو بی کے لیے جزان سے روانہ ہو نے مگر طالت ان کی میچی کہ بیا نے مواری تھا کہ وہ خارجیوں کی طاقت 'حوصلہ اور جو کہ کر جھوں سے واقف تھے' بہر حال جب ان کی خارجیوں سے مذبھر ہوئی تو ان کو خارجیوں نے زبر دست شکست دی اور جو کھوں کے طارت بن جمونہ کو ڈیڑ میر مراس اور دے کر ان کی مدر کے لیے بھیجا' اور ڈیڑ ھی بڑار تو جی خالد بن الحرکی ماتھی میں مزیدروانہ کی خارث بن جمونہ کو ڈیڑ ھی بڑار تو جی خالد بن الحرکی ماتھی میں مزیدروانہ کی خارث بن جمونہ کو ڈیڑ ھی بڑار تو جی خالد بن الحرکی ماتھی میں مزیدروانہ کی

جائ کواس کی اطلاع ملی تو اس نے حارث بن عمیر ہ کی ماتحتی میں تین بزار کا شکر روانہ کیا جن کی خوارج سے موصل کی سرز مین میں ند بھیڑ بوئی' اس وقت صالح بن مسرح کے پاس نوے آ دمیوں سے زیادہ نفری نہیں تھی لیکن وہ اپنی اس تھوڑی تعداد کے ساتھ ہی جاج کی فوجوں کے ساتھ ہی جاج کی فوجوں کے ساتھ ہی جاج کی فوجوں کے ساتھ نبرد آزما ہوا اور اس نے اپنے آدمیوں کو تین دستوں میں تقیم کر دیا ایک دستہ یا پلاٹون کی کمان ڈوداس نے سنجالی دوسری پلاٹون کی کمان جس کواس نے اپنی وائیں جانب رکھا تھا' شبیب کے حوالہ کی اور اپنی بائیں جانب کی کمان پرسوید بن سلیمان کو تعینا ہے گیا' بیان خوارج پر حارث بن عمیرہ نے حملہ کا آغاز کیا' ان کے دائیں جانب سے ابوالرواع الشاکری بڑھا اور ان کی بائیں سمت سے زبیر بن الا رواح المیمی نے اقد ام کیا' لیکن خوارج نے بڑے صبر واستقلال سے ابنا دفاع کیا اور اپنی قلت تعداد سے ہراساں نہ ہوئے۔

اس کے بعد سوید بن سلیمان نمودار ہوا اور اس نے صالح بن مسرح کو جوخوارج کا سردارتھا، قتل کردیا، اسی دوران شبیب اپ کے گھوڑ ہے سے لڑ کھڑ اکر گرا تو باتی خوارج نے اسے اٹھا لیا اور قریبی قلعہ بیں اس کو لے گئے باتی سب لوگ بھی قلعہ بند ہو گئے اس وقت بھی سرخوارج باتی سخے صرف بیس خوارج اس وقت تک لڑائی بیس کا م آئے سے چنا نچیان لوگوں کا حارث بن عمیرہ نے گئیراؤ کر لیا اور اپنے آ دمیوں کو تھم دیا کہ قلعہ کے دروازہ بیس آگ لگا دی جائے جس کی قبیل کی گئی اس کے بعد سرکاری فوج اپنے خیموں میں چلی گئی اور دروازہ کے جلنے کا انتظار کرتی رہی تا کہ خوارج کو زبردتی و باب سے نکالا جا سکے لیکن جب خوارج با ہم نہ نکے تو بیوگ بھی صطمئن ہو کر اپنے خیموں میں بے خبر ہوکر سو گئے جب رات زیادہ ہوگئی تو خوارج نے نہایت سخت مصا بب برداشت سے لیا گئی حارث بن عمیرہ کے لئکر پر شب خون مار ااور ان کے بہت سے آدمی مار ڈالے اور بقیہ لوگ افراتفری میں مدائن کی طرف بھا گر کھڑ ہے ہو کے اور شبیب نے اس سے قائدہ اٹھا کر لئکر اور سرکاری فوج کا سب اٹا شاہوٹ لیا۔

بہر حال جمادی الاخر <u>السجے کے ن</u>تم ہونے میں ابھی تیرہ دن باقی تھے کہ خوار ن کامشہورلیڈرصالح بن مسر آ اس مہینہ کے آ خری منگل کوتل ہو چکا تھا۔

اس سال شبیب کوفیہ میں اپنی بیوی غز الد کے ساتھ داخل ہوا' اس کا قصہ بڑا تفصیل طلب ہے اور جوصالح بن مسرح کے بعد وقوع پذریہ ہوا' تمام خوارج نے شبیب کے ہاتھ پر بیعت کرلی تھی اس لیے تجاج نے اس سے جنگ کے لیے ایک اور لشکر بھیجا جس ن اولا شہب کو گئست دی اور ان کی جمعت کی منتشر کر یا ایک بالآ خرنوا دین نے ان تمارا تر دیں کو لا پاک سے اسک اللہ دو مدائن جا آئیا گئین ان سے بچھ تا وان وغیرہ وصول نہیں گیا ' پچر شعب آ کے بع حااور اس نے تباق کے مولی گوزا کے مقام پراپ قبضہ پس لے نے ۔ اس کا ارادہ اہل مدئن پرشب نون مار نے کا تھا نہیں جو سرکاری فوج کے آ می وہاں موجو وہ نہے وہ بیا رکو ان کہ بال موجو وہ نہیں کی طرف روانہ توگ جب بی تو پڑی تو اس نے چار بڑاری آئی تبار کر کے شعبیب سے مقابلہ کے لیے روانہ گیا ہیو اسلامی بروتا تھا کہ وہ سے گزر سے اور پچر شعبیب کی تلاش میں آ کے چلے شعبیب ان لوگوں سے تھوڑا راستہ آ گے آ گے جار ہا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ان لئکر بول سے خوف زدہ ہے مگر پھر وہ اچا تک ان کے براول دستہ پر پلیک کر حملہ کر بیشتا تھا اور اس کولوٹ مار کر کے تتر بتر کر دیتا تھا حقام کی ہوتا ہو تا تا تھا کہ شعبیب کو پڑو کر حاضر کیا جائے اور اس خوف درہ ہے مرا بر چھوٹے وہوٹے وہوٹے

شبیب کو جب اس کاعلم ہوا تو اس نے اس کی کوئی پر واہ نہیں کی بلکہ الٹالوگ اس سے خوف زدہ ہوگئے اور لشکر نے خوف کے مارے کوفہ میں داخل ہو کر قلعہ بند ہونا جا ہا دریں وقت شبیب نے اپنے اور اپنے آ دمیوں کے لیے کھانا بگوانے کا بند و بست کیا اور کست کی اس کوئی میں داخل ہو کہ کہ تیار یوں کاعلم ہوا تو بھی اس کوئی نوٹس نہیں لیا اور نہ ہی فوجوں کی کشرت کونظر میں لایا 'بلکہ دہ بقائی باور چی کوا ہتما م سے کھانا بگا نے کہ تاکید بھی اس نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور نہ ہی فوجوں کی کشرت کونظر میں لایا 'بلکہ دہ بقائی باور چی کوا ہتما م سے کھانا بگا اور اپنی تاکید کرتا نظر آتا تھا' چنا نچہ جب کھانا تیار ہوگیا تو اس نے اطمینان سے بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس کے بعد پوری طرح وضو کیا اور اپنی گراس نے اپنی زدہ پہنی اور دو تلواریں لاکا نمیں اور آئی گرز ماری کے بعد وہ روم اپنی مصاد نے کہا نچر کی بجائے اور اس کے بعد وہ روم اپنی مصاد نے کہا نچر کی بجائے اور اس کہ دو اور کوئی اور آئی میں دیا اور کہا میر کے نیاس کوئی میں دیا اور کہا میر کے باس کیا گھر ہے کہ کہ دوہ اپنی چیلی مصاد نے کہا خیل اور آئی گئی اور اس کے بعد وہ دوم سے حکومتی لیک کو باس کے بعد وہ دوم سے حکومتی لیک کوئی نوا تو در ہوا جو کشیف اور اس کے بعد وہ دوم سے حکومتی لیک کر دیا اس کے بعد وہ دوم سے حکومتی لیک کر دیا اس کے بعد وہ دوم سے حکومتی لیک کر دیا اس کے بعد وہ دوم سے حکومتی لیک کر دیا ہو کہ کہ کہ میں دیا اور اس کے بیجے فرات کے نیجے فرات کے نیجے نے اور کوئی جیلی اور اس کے بیجے فرات کے نیجے فرات کے نیجے نے اور کوئی جیلی اور اس کے بیجے فرات کے نیجے نے اور کوئی جیلی اور وہ اس کینی کر اس نے بہت سے لوگوں کوئی کر کر کے اس کے بیک کر اس نے بہت سے لوگوں کوئی کر کر کے اس کے بیک کر اس نے بیت سے لوگوں کوئی کر کر کوئی کر کوئی جیا کوئی کر کوئی کر کے بھی کر کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کر کر کے کے مورکو کوئی کوئی کر کوئی کر کر کر کیا م

اس پر تجاج کوفہ سے نکل کربھرہ کی طرف بھا گا'اپنی روانگی سے پہلے اس نے اپنا قائم مقام کوفہ میں عروہ بن مغیرہ بن شعبہ کو مقرر کردیا تھا۔ اب شمیب کوفہ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور شہر میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ عروہ بن المغیر ہ بن شعبہ نے تمام دہقا نوں کواس امرے مطلع کیا جنہوں نے تجاج کواس امرے آگاہ کیا جس پر تجاج نے فوری طور پر بھرہ سے کوفہ کی طرف کوچ کیا

المراس کے وقت کونی ہیں۔ وظل میں بھی اور سند بھی تو ہے ہوت سر دین گی اور دات کے آخری حد میں شوب بھی کونی میں داخل ہوگئی اور دو مید حاگورز کے خل پر پہنچ گیا جہاں پہنچ کراس نے آجنی گرز سے در واز و پہنے ہیں لگا کمیں اس کی آبنی صرب اب اتنی مشہور ہو کئی تھی کہ جب و وضر ب لگا تا تو لوک فورا مجھ جاتے کہ بہ شبیب ئے آبنی گرز کی ضرب ہو وہ شہر کے گئی وجو اس میں ہے با کا غذائا تھا۔ وولا ان اور جنگ و جدال کا ذرا سا بہانہ بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا جو ماش آتا تھا اس افلی کو پول میں ہے با کا غذائا تھا اس کے علاوہ عدی بن عمرو کی وہ کر واتا تھا اس نے کوفہ کے روساء اور شرفاء میں سے ابوسلیم کو جولیت بن ابی سلیم کا باپ تھا مار ڈالا اس کے علاوہ عدی بن عمرو کی وہ از ہر بن عبداللہ العامری وغیرہ کو بھی قبل کر دیا۔ شمیب کے ہمراہ اس کی بیوی غز الدیمی رہتی تھی 'جوشجاعت و بہا دری میں مشہور تھی وہ کوفہ کے میدان میں اس نے آل مروان کی برائیاں بیان کرنا شروع کیں۔ جاج نے لوگوں میں مناوی کرائی کہ اے اللہ کے میدان میں آگیا بھی او فیا اور مقابلہ کے لیے جاج کے لیے تیار ہوجاؤ ۔ اس پر شہیب بھی کوفہ سے نکل کر جدال وقال کے میدان میں آگیا جس کی مدافعت اور مقابلہ کے لیے جاج نے نے چھ ہزار کا بڑالشکر تیار کر جھیجا تھا۔

چنا نچہ وہ سب شبیب کے پیچھے روانہ ہوئے شہیب آگے آگے ہوتا تھا اور تجاج کالشکراس کے پیچھے پیچھے چاتا تھا 'شہیب بھی اوگھتا تھا اور پھرا پی گر دن کو جھٹکا دے کر ادھر ادھر خوب عقدے دیکھتا اور پھر پلٹ کر اپنا پیچھا کرنے والوں پر حملہ کر کے تل کر دیتا تھا 'حتی کہ اس نے تجاج کے بہت سے سپاہیوں کو قل کر دیا اور امراء میں سے بھی بہتوں کو تل کر ڈالا جن میں زائدہ بن قد امہ بھی شامل سے جو بی تاریخ کے بہت سے سپاہیوں کو قل کر دیا اور امراء میں سے بھی بہتوں کو آل کر ڈالا جن میں زائدہ بن قد امہ بھی شامل سے جو بی تاریخ کے پچاز اد بھائی سے اس کے بعد حجاج نے عبد الرحمٰن بن اہدہ کو ابن قد امہ کی جگہ تعینات کیا لیکن وہ بھی شبیب سے سامنے نہیں آئے اور والیس ہو گئے 'اس لیے ان کی جگہ عثمان بن قطن بھی مارے گئے 'اور ان کی فوج کو بھی ہز بہت سے طرف کی فوجوں کا اس سن کے آخر میں آمنا سامنا ہوا جس میں عثمان بن قطن بھی مارے گئے 'اور ان کی فوج کو بھی ہز بہت سے دو چار ہونا پڑا۔ اس لڑائی میں تجاج کی بھیجی ہوئی فوج کے چھ سوافر ادکام آگئے جن میں عقیل بن شداد السلولی' خالد بن نہیک الکندی اور اس دبن رہید جیسے اعیان واشراف بھی شامل ہے۔

ھبیب کی ان جنگی معرکہ آرائیوں میں زبر دست کامیا بی حجاج اوراعیان حکومت نیز تمام فوجیوں میں صلبی مچادی اوراس کی زبر دست دھاک بٹھا دی' جس سے عبدہ برآ ہونا ان سب کومشکل نظر آنے لگا تھا اور عبدالملک بن مروان تو ھبیب کے نام سے ہی سخت خوف زدہ رہنے لگا تھا اور یہی حال حجاج اور تمام امراء اوراعیان حکومت کا تھا۔

چنا نچہاں کے مقابلہ کے لیے اب شام سے فوجیں بھیجی گئی کیکن هبیب اپنی تھوڑی ہی جمیعت کے باوجودسب کے لیے ہوا بنا تھا اس کا لوگوں کے دلوں پر اس قدرخوف طاری تھا کہ وہ اس کے از الد کے لیے اب بڑے سے بڑے خطرات بر داشت کرنے کو تیار تھے غرض کہ طرفین میں آئکھ مجولی کا پیکھیل اس طرح ابھی جاری تھا کہ موجودہ سال کا بڑا حصداس کی نذر ہو گیا تھا۔

ابن جریر کا بیان ہے کہ ہے ہے میں پہلی بارعبدالملک بن مروان نے درہم ودینا کومنقوش وکندہ کرایا اور ماوردی نے درہم اسلطانیہ 'میں لکھا ہے کہ اس بارہ میں اختلاف ہے کہ اسلام میں پہلی بارکس نے سکوں پرعر بی میں لکھا یا ۔ سعید بن مسینب کے مطابق یہ پہلا شخص عبدالملک بن مروان ہی تھا جس نے منقوش (دراہم) لعنی سکے جاری کئے ورنہ اس سے قبل رومی وکسروی

دراہم و دنانیر کارواج تھا۔ چنانجے ابوالز نادلکھتا ہے کہ پہلامنقوش سکتر کے بھیں جاری ہوا۔ گر المدائنی کے بقول یہ کاس دے میں ہوا اور لکھ میں یہ سے سب بگدچل پر ے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان سکول کے ایک جانب 'القداحد' لکھا ہوتا تھا اور دوسری بائب 'انڈالصمد' لیکن کی بین نعمان نفارق نے اپنے باپ کے حوالدے تھا ہے کہ پہلاٹھنس اس نے درہموں و ڈسلوایا اوران کو بائب 'انڈالصمد' لیکن کی بین نعمان نفارق نے اپنے بین فی عبداللہ بین زیبر کے جماعت اس کام پر مامور ہوئے بیتے اور انہوں نے اکا سرو کے نمونہ پر بی دراہم لکھوایا تھا جن پر ایک طرف' الملک' لکھا ہوتا تھا اور دوسری طرف' اللہ' کا لفظ لکھا ہوتا تھا جس کو بعد میں تبدیل کر کے جانج اپنانام کندہ کرایا تھا۔

لیکن یزید بن عبدالملک کے زمانہ میں یوسف بن ہیرہ ہنے دراہم کے نقش صاف کرادیئے تھے جن کو خالد بن عبداللہ القشیری نے زیادہ بہتر طور پرشام کے زمانہ عبر صاف سے میں صاف سے ابنادیا تھا'لیکن یوسف بن عمر نے اپنے ہر دو پیشروؤں سے بھی زیادہ اور بہتر طور پراس کام کوانجام دیا تھا اور بیاس لیے کیا گیا تھا کہ منصور ہمیر بیڈ خالد بیاور یوسفیہ دراہم کے سواکوئی اور درہم قبول نہیں کرتا تھا۔

سی بھی بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں میں ان سکول کی مالیت کے اعتبار سے خاصا اختلاف تھا' یعنی اپنی قدرو مالیت کے اعتبار سے میدراہم مختلف حیثیت رکھتے تھے' مثلاً بعلیہ درہم آٹھ دوائق کا ہوتا تھا اور طبر بیدرہم چاردرہم چاردوہ ہم چاردوائق کا ہوتا تھا اور یمنی ایک درہم کا ہوتا تھا' حضرت عمر فاروق نے بعلی اور طبری درہم میں تطبیق کی میصورت نکالی کہ دونوں کے مجموعہ کا نصف لے کر ایک درہم شرعی بنا دیا جوساڑ ھے پانچ مثقال کا ہوتا تھا' بیان کیا جاتا ہے کہ مثقال کا وزن نہ بھی زمانہ جا ہلیت میں کم وہیش ہوا ہے اور نہ زمانہ اسلام میں واللہ اعلم بالصواب۔

اسی سال مروان بن محمد بن مروان الحکم پیدا ہوا جو مروان الحمار کہلاتا ہے ئید بنی امید کا آخری خلیفہ ہوا ہے کیونکہ اسی خلیفہ کے عہد میں بنی امید سے خلافت بنوعباس میں منتقل ہوئی ہے۔ اسی سال ابان بن عثان بن عفان مدینہ کے نائب نے لوگوں کو جج کرایا 'عراق کی امارت وگورنری پر جاج فائز ہوا اور خراسان پر امیہ بن عبداللہ تھمران ہوا۔ اسی سال مملکت کے اعیان میں ہے جو لوگ و فات پاگئے ان میں ابوعثمان الکندی القصاعی بھی ہیں جن کا اصل نام عبدالرحلن بن مسل ہے۔ بیعبد نبوت میں مسلمان ہوگئے تھے اور جلولاء قادسیہ "ستر" نہاوند' آذر با ٹیجان وغیرہ میں شریک ہوکر دعوت مبارزت دیے چکے تھے' بہت عابد و زاہد' صائم الدھر اور قائم اللیل تھے' ان کا انتقال کوفہ میں ایک سوبیس سال کی عمر میں ہوا۔

صله بن اشیم عدوی

صلہ بن اشیم عدوی بھرہ کے کبار تا بعین میں گز رہے ہیں 'صاحب فضل وتقویٰ اور عبادت گز اربزرگ تھے ان کی کنیت ابوالصبہا تھی'ا کثر وبیشتر وقت نماز اور عبادت اللی میں گز ارتے تھے' یہ کثیر المنا قب اور اوصاف حمیدہ کے مالک تھے ۔نوجوان طبقہ ان سے اٹھکیلیاں اور شوخیاں بہت کرتا تھا تو بیان سے کہتے مجھے الیم کمی قوم کی نشاند ہی کروجوسفر کا ارادہ رکھتی ہو مگر جس کے دن تھیل کو میں اور راتیں نیند میں گزرتی ہول ٹتا ؤہ وسفر کب اور کیسے طے کرے گئیاں کرایک نوجون بولا خدا کی قتم ایہ ہماری قوم نی تو ہے جو دن لہو ولعب میں بسر کرتی اور راتیں سوکر گزارتی ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان صلہ کا ایسامطیع ومقلد بنا کہ تمام او قات نماز نور پر ھنار بنا تھا۔

ان کے قریب ایک ٹوجوان کا گزر ہوا جواپنا کپڑرا تھینتا ہوا چاتیا تھا'لوگوں نے اس کو پکڑنا جا ہاتو صلہ بن اشیم بولے اسے چھوڑ دوتم سب کی طرف سے اس میں نمٹ لوں گا اور پھراس نوجوان کواپنے قریب بلایا اور کہاا ہے میرے بھینج مجھے تم ہے کچھ کام ہے' اس نے کہا کہا ہوئے' میں نے کہا بہت خوب اور اپنا کپڑا سمیٹ لیا۔ اس پرصلہ بن اشیم بولے' دیکھوا گرتم اسے برا بھلا کہتے تو و و بھی تم کو برا بھلا کہتا۔

اسی طرح کی ایک حکایت جعفر بین زید نے بیان کی ہے کہ ایک دن ہم لوگ جنگ کے لیے نظے جس میں صلہ بین اشیم ہمی ہمارے ساتھ سے لوگوں نے آخری شب کے قریب پڑاؤ کیا' میں نے لوگوں سے کہا آج رات کو میں صلہ بین اشیم عدوی کی نگرانی کروں گا اور دیکھوں گا کہ بیرات کو کیا کرتے ہیں' جعفر بین زید کا بیان ہے کہ رات کو صلہ بین اشیم عدوی گھنے درختوں کی طرف نکل گئے اور میں بھی ان کا پیچھا کرتا رہا' میں نے و یکھا کہ بینماز کے لیے گھڑے ہوگئ اسنے بی میں ایک شیر آیا اور ان کے قریب آکر کھڑا ہوگیا انہوں نے شیر سے کہا اگر تھے کسی کا مما گھم ملا ہے تو تو اسے پورا کر میں بیسارا ما جرہ ایک درخت پر پڑھا ہوا و کیور ہا تھا اور سوج رہا تھا کہ شیر صلہ بین اشیم کو پھاڑے بغیر نہیں چھوڑے گا' لیکن میں نے و یکھا کہ شیر نے جب صلہ کے بیا لفاظ سنے کہا گر تھے کوئی تھم ملا ہے تو اسے پورا کر ورنہ جا اپنا رزق کہیں اور تلاش کر'شیر اس کے بعد دھاڑا جس سے سارا پہاڑ اور بن لرزا تھا ابور وہاں سے چلاگیا' جب ضبح ہوئی تو صلہ بن اشیم نے اللہ تعالی کی ایک جمد وثنا کی کہ اس سے پہلے میں نے کسی کی زبان سے ایک جمنین میں خوشی' اس کے بعد اس نے ضدا ہوں' کیا جھے جیسا شخص سی تھی سے عذا ہوں' کیا جھے جیسا شخص سی تھی کرسک ہے کہ تھو سے جنت طلب کر ہے ۔ جعفر بن زید کہتے ہیں صلہ کے ساتھ جو پھے میں ) نے و یکھا اس سے میں اس کی کا خواں بر بسر ہوئی اور میں نے اپنی اور صلہ کی زید گھتے ہیں صلہ کے ساتھ جو پھے میں ) نے و یکھا اس سے میں کرات گویا کا نٹوں پر بسر ہوئی اور میں نے اپنی اور صلہ کی زیدگی ہیں بڑا زبر دست فرق محسوں کیا۔

کہا جاتا ہے ایک دفعہ صلہ بن اشیم کا خچر معہرا مان کے غائب ہو گیا تو انہوں نے خدا سے دعا ما نگی اے خدا میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میرا خچر معہرا مان کے میرے پاس واپس بھیج دے اس دعا کے نتیجہ میں صلہ بن اشیم کا خچران کے سامنے آموجو د ہوا اور اس پرصلہ بن اشیم کا پوراسا مان لدا ہوا تھا۔

ایک روز صله بن اشیم نے بتایا کہ جب ہمارا سامنا جنگ میں دشمن سے ہوا تو ہم نے اور ہشام بن عامر نے وشمنوں کی آلموار
اور نیز دل سے خوب خبر لی اس پردشمن نے کہا کہ ہم پر دوعرب حملہ آوروں کے حملہ کا تو بیعالم تھا مگر سارے عربوں سے واسطہ پر تا
تو کیا حال ہوتا؟ اس لیے مسلمانوں کا کہنا مان لواوران کا حکم بجالا و صلہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک مرتبہ شدید بھو کا تھا اور جنگ اپنے
شاب پرتھی 'ابھی وہ اپنے رب سے کھانے کی دعا ما نگ ہی رہا تھا کہ اس نے اپنے چیچے ایک زور دار آوازشی اور گھوم کر جو دیکھا تو
ایک سفیدرو مال میں اتن کھجوریں تھیں کہ اس نے خوب پیٹے بھر کر کھا کیں۔

ای طرح ایک روزشام کو حالت سفر میں سے تو کہیں جگہ نہ پاکرایک را جب کی خانقاہ میں داخل ہو گئے جس نے انہیں بیٹ ہجر کر تھجوری کی کھا نیں ایک عرصہ دراز کے بعد ان کا گزر چرای را جب کی طرف جواجس نے پاس ای تنم کی شیس تھجوری موجود تخص ان برا نہوں نے را بہ ہے کہا نی تخص کا تجوری میں داخل کے تخص ان برا ہو تختیات کے تخص ان برا برا ہے جائے کہ اور ان کے ساتھ معاذ کے لیے جائے عروی میں داخل کیا تو اس کی تخصی مودار کے متوجہ ہونے کی بجائے صادرات بھر نماز میں مشغول رہے اور ان کے ساتھ معاذ ہ بھی نماز میں مشغول رہی جی کہ کہ صلا ہو تھی جو ان کی جب صلا بن اشیم کے بھتیجہ کو اس کا علم ہوا تو اس نے اپنے چیا ہے بو چھا اور کنیز کی طرف متوجہ نہ ہونے کی وجہ دریا فت کی تو صلہ بن اشیم نے جواب دیا تھ نے ہو جس مکان میں دن کے آغاز میں داخل کیا تھا اس کے آگ کا تذکرہ نہیں کیا تھا ہے کہہ کرصلہ بن اشیم نے جواب دیا تھی ہے تشکی کی جھے جس مکان میں دن کے آغاز میں داخل کیا تھا اس کے آگ کا تذکرہ نہیں کیا تھا ہے کہہ کرصلہ بن اشیم نے جواب دیا تھی ہو تی ان کا بھتیجا شرمندہ ہوگیا۔

ا یک شخص نے صلہ بن اشیم سے دعا کرانا جا ہی تو انہوں نے کہاا ہے اللہ ان کوالی چیزوں کی طرف رغبت کی تو فیق وے جن موبقا اور دوام حاصل ہے اوراس کوالی چیزوں سے دورر کھ جن کوفنا اور زوال ہے اوراس کواذ عان ویقین کی دولت سے نواز۔

صلہ بن اشیم کوا کی جنگ میں اپنے بیٹے کے ساتھ شریک ہونے کا اتفاق ہوا تو ہوئے اے بیٹے آگے بڑھاور جنگ میں پورے ذوق وشوق سے حصہ لے تاکہ میں تیرا محاسبہ کرسکوں میٹیا باپ کے بیالفاظ من کر جنگ میں کودگیا اور مارا گیا 'پھرصلہ بن اشیم خود آگے بڑھے اور جنگ میں حصہ لے کو تل ہوئے ۔ تمام عور تیں دونوں کے تل کا سوگ منانے کے لیے معاذہ کے پاس آئیں تو اس نے کہا اگر تم مجھے مبارک با دویئے آئی ہوتو مرحبا کہتی ہوں اور تہمیں خوش آ مدید ہے اور اگر تعزیت کرنے آئی ہوتو واپس چلی جاؤ 'صلہ بن اشیم نے بہت ہی لڑا ایکوں میں حصہ لیا 'جن میں ان کے ساتھ ان کا بیٹا شریک ریا۔ ان کا انتقال اسی سال بلا و فارس میں کسی جنگ میں ہوا۔

## زېيرېن قيس البلوي

یہ بزرگ مصر کی فتح میں شریک رہے اور وہیں ایک مدت تک قیام پذیر بھی رہے۔ ان کورومیوں نے بلا دمغرب میں برقہ کے مقام پرقش کیا اور اس کا سبب بیتھا کہ مصر کے حاکم عبدالعزیز بن مروان نے برقہ میں پڑاؤ کیا اور وہیں اپنی فوج کورومیوں کے خلاف کڑنے کا حکم جاری کیا جس کے مطابق زہیرا پنے چالیس آ دمیوں کے ساتھ رومیوں کی طرف بڑھالیکن اس نے اپنے لشکر کے بہنچنے تک تو قف کا ارادہ کیا تو اس کے ساتھیوں نے کہا انتظار کی ضرورت نہیں' ہم سب کو ہی پہل کرنا چاہیے' بہر حال ان لوگوں نے حملہ تو کردیالیکن بیسب لوگ کڑا گئی میں مارے گئے' منذر بن الجارود نے بھی اس سال انتقال کیا' وہ بیت المال کا سربراہ رہا اور معاویہ کے باس بھی وفد کی صورت میں گیا تھا۔ واللہ اعلم۔



## خوارج کےساتھ <sup>جنگی</sup>ں ریس برہیا:

#### 22 عاز غاز

اس سال حجاج نے اہلیان کوفہ کی جالیس ہزارفوج ابتداءً تیار کی جس میں دس بزار کا حریداضا فہ کر کے اس کو بچیاس بزار کر دیا گیا اور عمّا ب بن ور قاءکوان کا کمانڈر بنا کراس کوتا کیدگی گئی کہ شبیب خار جی کا پیچھا کیا جائے اور وہ جہاں بھی ملےاس کولڑ کر ٹھکانے لگا دیا جائے ۔ نہا جا تا ہے اس وقت شہیب کے پیچیے ایک ہزار آ دمی لگے ہوئے تھے جن کو علم تھا کہ وہ ماضی کی طرح میدان ہے فرار ہوکر شکست نہ کھا تیں بلکہ جم کراس کا مقابلہ کریں اور شہیب کو ہتھیا رڈ النے پرمجبور کر دیں ۔ شبیب کو جب بیمعلوم ہوا کہ حجاج نے اس کے مقابلہ کے لیے اتنی زبر دست فوج بھیجی ہے تو وہ اسکو بالکل خاطر میں نہ لایا اور اپنے ساتھیوں کوحسب معمولی وعظ ونصیحت کرتا رہا'اور دشمن سے جنگ ہونے کی صورت میں استقلال ویا مردی اور عزم وحوصلہ کے مظاہرہ کرنے کی تلقین میں مشغول ر ہا۔ اس کے بعد شبیب اینے ساتھیوں کو لے کرعتاب بن ورقاء کی طرف حیلا اور بالآ خران کی غروب آ فات کے وقت ایک دوسرے سے ملا قات اور آ منا سامنا ہو گیا شبیب نے اپنے مؤذن سلام بن بیار شیبانی کواذان کہنے کا تھم دیا' چنانچے مؤذن نے مغرب کی اذان دی اور شبیب نے اپنے آومیوں کو بڑے سکون واطمینان سے نماز پڑھائی۔اس دوران عمّاب بن ورقاء بھی اپنی فوجوں کی صف بندی کر چکاتھا'اوراس نے اپنی اوراپی فوج کی حفاظت کی خاطر خندق بھی کھود لیتھی' جب شہیب مغرب کی نمازے فارغ ہو گیا تو وہ جا ند طلوع ہونے اور جاندنی کے پوری طرح تھلنے کا منتظرر ہا' پھراس نے میمنداورمیسرہ برایک نظراہ الی اور پھر عمّاب ك الشكريون برحملة وربوكيا عب وه حمله كرر ما تها تواس كے منہ سے بدالفاظ نكل رہے تھے "ميں شبيب ابوالمدله موں لاحكم الاللُّه " چنانچاس ن ان لوگول كو بزيمت پر مجبور كرديا اوران كامير وسر دار قبيصه بن ورنق اوراس كے ساتھ اى ووسرے ہر داروں کا بھی صفایا کر دیا۔اس کے بعد وہ میمنہ اور میسر ہ پر پھر حملہ آ ورہوا اور حکومتی فوج کے ان دونوں طرف کے دستوں کوبھی منتشر کر دیا۔اس کے بعد هبیب اپنے آ دمیوں کے ساتھ مقابل فوج کے قلب پرحملہ آ ور ہوا اور بے جگری سے لڑتا رہا' حتی کہاس نے جاج کی فوج کے امیر عماب بن ورقاءاور زہر بن جونہ کو بھی قتل کرڈ الا 'جس کے بعد پوری فوج شکست کھا کرمیدان جنگ ہے بھاگ کھڑی ہوئی اوراینے امیر عمّاب کی لاش کو بھی بے خبری میں روندتی چلی گئی اور زہرہ بھی گھوڑے ٹا یوں سے کیلا گیا اس معرکه میں نمار بن بزیدالکلهی بھی کام آ گیا تھا۔

اس کے بعد شبیب نے اپنے ساتھیوں سے کہا'' بھا گئے والوں کا پیچھانہ کرو''اور تجاج کی فوج بھی کوفیہ کی طرف شکت کھا کر روانہ ہوگئی۔ ان میں سے جو بوگ باقی رہ گئے انہوں نے شبیب کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور لشکر کے وہ مال ومتاع جو کوف بھاگ جانے والی فوج چھوڑ گئی تھی شبیب نے اپنے قبضہ میں لے لیا۔اس کے بعداس نے اپنے بھائی مصاد کو مدائن سے طلب کر کے کوفیہ کا قصد کیا اس دوران فدج سے سفیان بن الکلی اور صبیب بن عبدالرمن الحکمی چیر بزار سوار فوج کا ایک دستہ لے کر بہت سے شامیوں کے ممراہ کان کے پاس نے باس وید کو کا طب کے ممراہ کان کے پاس نے باس وید کو کا طب کے مراہ کان کے باس کی بیار کے بوئے کا کار کر کے بوئے کا کار کر نے بوئے کا کار کر ہے ہوئے خدا کی حمرو نا کے بعداس کے اس وید کو کا طب مرتے بعد اس نے بار کے بوئے کا کار کر ہے بعد اس میں کی بدر کر سے بعد اس کے بیان سے نگل جاؤا ور مراب کیا اے ایل کی فران کے ساتھ جنگ میں شریک مذہونا جیرہ والیس جاؤا ور میہو، وافساری کی حیثیت میں رہو ہا جا رہے ساتھ جنگ میں برکہ ہمارے عاملوں اور ان لوگوں کے چنہوں نے متاب بن ورقاء کے قال میں شرکت نہیں کی تھی اور کو کی شریک مذہوگا۔

اب جاج نے نے شیب سے بانس نفیس خود جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ چنا نچے شہیب بھی چل کرصراط کے مقام پر پہنچ گیا، غرض کہ اس سے لڑنے کے لیے جاج بھی بہت سے شامیوں وغیرہ کو لے کرنکل کھڑا ہوا جب دونوں فریقوں کا آ منا سامنا ہوا تو جائے نے نظر اٹھا کر شہیب کودیکھا، جس کے ساتھ چھ سوآ دمی ہے۔ اس موقع پر جاج جنے اہل شام کوخطاب کرتے ہوئے کہا اے اہل شام کم اطاعت گز از احکام کو سننے اور ماننے والے ہوا ورصر ویقین کے حاجل ہوان مردوداور جن کونہ ماننے والے باطل پرستوں کوتم پر عالم بان مردوداور جن کونہ ماننے والے باطل پرستوں کوتم پر عالم بین آ انا جا ہے کہا اپنی آ تکھیں نچی رکھوا ورسوار یوں پر جھے رہوا ور نیز سے لے کرآ گے بردھو چنا نچوانہوں نے اس کی تھیل عالم بین آ انا جا ہے گئی اور اس نے ساتھ رکھا کہ بہ کہ دیا۔ دومراسویدا بین اسلم کی ماتحق میں دیا' اور تیسر سے جھے کوجلل بن وائل کے حوالہ کیا' اس نے سب سے پہلے سوید کوتملہ کرنے کا تکم دیا۔

انہوں نے تھوڑا صبر سے کام لیا اور سوید کی ایک جماعت کو قریب آنے دیا اور جب وہ قریب آگیا تو ان لوگوں ن سے کہارگی ان پرزبردست جملہ کر دیا جس سے سوید کوشکت ہوئی اور وہ میدان سے ہٹ گیا۔ اس پر جاج نے نبا واز بلند کہا اے اہل شام تم بات سننے والے اور اطاعت کرنے والے ہواس طرح جملہ کرتے رہو۔ اس کے بعد جاج کری پر بیٹھ کر آگے آیا۔ یہ دیکھ کر شیب نے اپنے دوسرے امیر مجلل کو جملہ کا تھم دیا 'لیکن جاج کی فوجوں نے پھر ٹابت قدمی کا مظاہر کیا اس کے بعد جاج آور آگے برط حالیکن شبیب نے اپنی خشہ حالی کے باوجود جملہ کر دیا لیکن جاج کی فوج نے بھی ٹابت قدمی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا حتی کہ چاروں طرف سے تیروں اور نیزوں کی بارش ہونے گی اور تخت جنگ ہوئی۔ اور اہل شام نے شبیب پر اتنی شدت سے تیرا ندازی کی کہ وہ اپنی ساتھوں سے جا ملئے پر مجبور ہوگیا اور جب اس نے ان لوگوں کے سرواحتقال کا پی نظر دیکھا تو اس نے سوید کو پار کر کہا اپنے گھوڑ وں سے اس دستہ پر مملہ کروشاید تم ان کو یہاں سے ہٹانے میں کامیاب ہوجاؤ 'اور ججاج کے اوپر عقب سے حملہ کرواور ہم اس پر سامنے سے حملہ کرواور ہم اس پر سامنے سے حملہ کرواور ہم اس پر سامنے سے حملہ کروس گے۔

اس نے الیا ہی کیا گروہ اس میں کامیاب نہ ہوسکا'جس کی وجہ رہتھی کہ تجاج نے تین سوار دے کرعروہ بن مغیرہ بن شعبہ کو پہلے ہی اس کے تو ڈ کے لیے سوید کی فوج کے عقب میں لگا رکھا تھا۔ علاوہ ازیں حجاج خود بھی ماہر حرب تھا اوروہ ان جنگی داؤں گھات سے خوب واقف تھا'یہ دیکھ کر شبیب نے اب اپنے دستہ کے لوگوں کو ہرا گیختہ کیا جس کو حجاج نے بھانپ لیا' چنا نچہ اہل شام

اس پر جاج نے نے تھم دیا کہ بیلوگ جہاں جائیں ان کا پیچیا کیا جائے اوران پر تخت دباؤ ڈال کر ہزیمت پر مجبور کیا جائے۔
ہیب کولوگوں کی اب پہلی سی جمایت حاصل نہ رہی تھی مبر حال وہ لوگ وہاں سے چل کھڑے ہوئے اوران کے پیچیے جاج کے آدمی
ہیلی رہے بھیب اپنے گھوڑے پر او گھتا ہوا چلا جار ہا تھا اوراس کے پیچیے گئے ہوئے لوگ بھی اس کے قریب بہتی چکے تھے نہنا نچاس
کے بعض ساتھیوں نے اس کوالیے نازک موقع پر او بھی اورانی انداز سے چاتا رہا۔ جب یہ معاملہ طول تھنچ گیا تو تجاج نے اپنے اس نے اپنے ساتھیوں

کے کہنے بننے کی کوئی خاص پر واہ نہیں کی اوراسی انداز سے چاتا رہا۔ جب یہ معاملہ طول تھنچ گیا تو تجاج نے اپنے آدمیوں سے کہا شہیب کو جہنم میں جانے دو' اور اس سے اب تعرض نہ کرو' چنا نچہوہ اوگ اس کو چھوڑ کر واپس لوٹ آئے' اس کے بعد حجاج کوفہ میں داخل ہوا اور اس نے خطبہ دیا جس میں اس نے کہا کہ شبیب کو اس سے قبل بھی شکست نہیں ہوئی تھی۔ اب شبیب نے بھی کوفہ کا ارادہ
کیا جس کورو کئے کے لیے جاج کی فوج کے بھی تھوڑ ہے ہے آدمی فکلے جن کی بدھ کے دن ان سے ٹم بھیڑ ہوگی اور بیلوگ جمعہ کے دن ان سے ٹم بھیڑ ہوگی اور بیلوگ جمعہ کے دن ان سے ٹم بھیڑ ہوگی اور بیلوگ جمعہ کے دن ان سے ٹم بھیڑ ہوگی اور بیلوگ جمعہ کے دن ان سے ٹم بھیڑ ہوگی اور بیلوگ جمعہ کے دن ان سے ٹم بھیڑ ہوگی اور بیلوگ جمعہ کے دن ان سے ٹم بھیڑ ہوگی اور بیلوگ جمعہ کے دن ان سے ٹم بھیڑ ہوگی اور بیلوگ جمعہ کے دن ان سے ٹم بھیڑ ہوگی اور بیلوگ جمعہ کے دن تک برابر لڑتے رہے۔

جاج کی فوج میں ایک شخص حارث بن معاوثہ التفی بھی تھا' جس کے ساتھ ایک ہزار کی نفری تھی' شبیب نے حارث بن معاویہ پر حملہ کر دیا اور اس کو اور اس کی جمعیت کی تلیث کر ڈالا' جن میں سے خاصے لوگ ہلاک ہو گئے اور باقی لوگ کوفیہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے'اس کے بعد جاج ہے کا غلام ابورالور دایک چھوٹا سالشکر لے کر شدیب کے مقابلہ کے لیے نکا لیکن وہ بھی لڑتا ہوا مارا گیا اوراس کے ساتھی شکست کھا کر کوف چلے گئے اسکے بعد ایک دوسرا سردار شدیب کے مقابلہ کے لیے نکا لیکن اس کی جمیعت بھی اور کیو بیوب کر منتشر اور کی اس کے بعد شعیب اپ ساتھیوں کو لے کر بشرہ اور کوف کے درمیانی مابق کی طرف رہ اند ہوگیا بہاں راستہ میں اس کی لا بھیر جاج ہے کے فوجیوں ہے جو گئی گر وہ سب کو تھا کیا اور کچر اپنے ساتھیوں کو فوجیوں ہوگے ہواور کچر سارا مال ومتاع دریا نے فرات کی نذر کردیا۔اور کچر اپنے ساتھیوں لے کرآ گے رواند ہوااور بہت سے شہروں کوفتح کرتا چلا گیا جو بھی اس کے ساخے آتا وہ بچ کر جانے نہیں پاتا تھا' انثاراہ میں بعض شہروں کے امراء بھی اس کے ساخے آتا وہ بچ کر جانے نہیں پاتا تھا' انثاراہ کے ساتھیوں لے کرآ گے رواند ہوااور بہت سے شہروں کوفتح کرتا چلا گیا جو بھی اس کے ساخے آتا وہ بچ کر جانے نہیں پاتا تھا' انثاراہ کے لیے نکلے میں بھی تم سے مقابلہ کے لیے نکلے بور بھی سے ایک امیر نے شبیب سے ناظوہ وراصل اس کا دوست تھا' اس لیے طبیب کے لیے نکلو میں بھی تم سے مقابلہ کے لیے نکلیا ہوں' جس شیب کو سے بیٹی دیا تھا وہ دراصل اس کا دوست تھا' اس لیے طبیب کے جواب میں اس سے کہا میں تم کو مارنا نہیں جا ہتا ہوں' کین اس شخص کئی اور پھرخود تی اس کی تجہیز و تھیں بھی تم کو مارنا نہیں جا ہتا ہوں' لیکن اس شعب پر چملہ کردیا' جس سے جواب میں شبیب نے بھی اس کے مرک عالی کوفی تمل دورائی جس سے اس کے مرک بڑیاں ٹوٹ کرد ماغ کے اندر تھس گئی اور پھرخود تی اس کی تجہیز و تھیں بھی تم کردی ۔ جا جی کوئی تھی نہ ہوگی تھی نہ ہر حال وہ جی طرح مرااس میں تھا جا بیاں کوفی کا کوئی تمل دفی نہ تھا۔

#### شبیب کی ہلاکت

جائے نے بھرہ کے نائب امیر تھم بن ایوب بن افہم بن ابی تھیل کہ جو کہ اس کا داماد تھا'تھم دیا کہ چار ہزار فوج تیار کرکے شہیب کے پیچھے لگا دی جائے' گریدلوگ سفیان بن الا برد کے پیروکاروں میں سے منتخب ہونے چاہئیں' تھم نے جاج کے تھم کی تھیل کی اور چار ہزار فوج لے کر شہیب کی طلب میں نکلا اور بالآ خراس موقع پر جب ابن الا بردا پنے آ دمیوں کے ساتھ تھم بن ایوب کے فوجی دیے ساتھ شامل ہوئے اور پھریہ سب مل کر شہیب کی طرف روانہ ہوئے اور پھراس سے ان کی تخت ترین جنگ ہوئی' اور ہرفریق نے دوسر سے کے لیے صبر کے ساتھ بہت پچھ برداشت کیا' اس کے بعد تجاج کی فوج نے خوارج پر ٹوٹ کر تملہ کردیا' تو اور پھراس سے ان کی تخت ترین جنگ ہوئی' اور ہرفریق نے دوسر سے کے لیے صبر کے ساتھ بہت پچھ برداشت کیا' اس کے بعد تجاج کی فوج نے خوارج پر ٹوٹ کر تملہ کردیا' خوارج کی تعداد چونکہ ان کے مقابلہ میں بہت کم تھی اس لیے وہ شکست کھا کر بھا گھڑ ہے ہوئے اور بالآ خرا کہ بلی کی آٹر لینے پر مجبور ہوئے' یہاں تھوڑ اتو تف کرنے کے بعد شبیب نے اپنے ایک سوآ دمیوں کے ساتھ البہ کی تا ب نہ لا سکا اور اس کو دن کر کی کو گھڑ ہوئی اس کے مقابلہ کی تا ب نہ لا سکا اور اس کو دن کی کو گھڑ کے بعد شبیب کے مقابلہ کی تا ب نہ لا سکا اور اس کو دن کر کی کو گھڑ کے بعد شبیب کے مقابلہ سے گریز کر کے کافی پیچھے بنا پڑا۔

لیکن اس کی میر میزیانی غالبًا جنگی مصلحت تھی' این الا برد نے اولا اپنی فوج کو تیروں کے تابر تو ڑحملہ اور زبر دست پورش کا تھم دے کرخوارج کومیدان سے بھاگئے پرمجبور کر دیا' لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد ہی خوارج نے ابن الا برد کی فوج پر پلیٹ کر شدید

حملہ کر دیا اور اسکے میں آ دمی مارڈ النے چوئنہ اب رات ہو چکی تھی اس لیے ہر فریق نے لڑائی بند کر دی۔ اور جب صبح ہوئی تو شعبیب ا یے سانھیوں یو نے نر پل جبور نرنے نے نیے پیل پڑا ابھی وہ پل نے وسط ہیں میں صااور اپنے گیوڑے پر سوار نھا کہ اس کا گھوڑا ا پیز آئے کڑ ریے والی کھوڑی پرمتی میں الف ہو گیا جس کے دوران شبیب کا گھوڑ ااپنے سوار عمیت نیچے یا فی میں گرااس وقت شبیب کی زبان برقر آن کی وو آیت تنی جس کا مطلب ہے 'اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے' اس کے بعد شبیب نے پانی میں ڈ وینے بے قبل کئی بارغو طے کھائے بھی وہ اوپر آتا تھا اور بھی نیچے چلا جاتا تھا گراس کی زبان پر جو آیت تھی اس کامفہوم ہے' 'پیاللّٰد بزرگ و برتر کا حکم اور اس کی مشیت ہے''۔اس کے بعدوہ اس مل کے نیچے ہی گہرے یانی میں غرق ہو گیا'جب خوارج کواس کے وُ وینے کا قطعی یقین ہو گیا تو ان سب نے نعر و تکبیر بلند کیا اور پھرمنتشر ہو کرمختلف شہروں کی ست کوچ کر گئے 'حجاج کے کشکر کے سروار کو جب پہلے پہل اس کی اطلاع ملی تو اس نے شبیب کو یا نی سے فکلوایا اس کے جسم پر زر چھی اس کوائر وایا گیا اور اس کے بعد اس کا سینہ بھی جاک کیا گیا تو گوشت پوست کا پھر جیسا سخت قتم کا لوٹھڑا انکا جس کووہ زمین پر پٹنج کراس کی تخی کو جانچ رہے تھے معبیب کی موت کی خبراس کی ہاں کو ہوئی تو اس نے خبر دینے والوں سے کہاتم سچ کہتے ہو ٔ جب میں حاملے تھی تو میں نے اس وقت ایک خواب و یکھا کہ میرے جسم ہے آگ کا شعلہ نکلا ہے تو میں نے سوچا تھا کہ آگ تو یانی ہی بجھا سکتا ہے صرف یانی ہی اس کی مال ایک حسین وجمیل کنیزتھی اور نہایت بہا درتھی' وہ اکثر اپنے بیٹے شہیب کے ساتھ جنگوں میں حصہ بھی لیتی رہی تھی' اس کا نام جہمر ہتھا۔ اس طرح اس کی بیوی بھی بہت بہا درتھی جس کا نام غز الد تھا اورلوگوں کے دلوں پراس کا بھی بہت رعب رہتا تھا وہ بھی اینے

شو ہر شبیب کے ساتھ ایسی معرکہ آرائیاں کر چکی تھی جن میں شرکت سے بڑے بڑے سور ما گھبراتے تھے غزالہ کی بہا دری سے حجاج بھی بہت خوفز د وربتا تھا۔

ا بن خلکان لکھتا ہے کہ شبیب کی ماں جہر ہ بھی اسی جنگ میں کام آئی ۔ کہا جاتا ہے کہ شبیب بن بزید بن نعیم بن قیس بن عمرو بن العلب بن شرا بن شراحيل ابن صبره بن زال بن شيبان الشبياني خلافت كا مدعى تفا اورلوگ اس كوامير المومنين كهتم تتھ اورا گرالله تعالیٰ کے تھم ہے وہ غرقانی کی موت ندمرتا تو شاید خلافت حاصل کر لیتا'اس پر کوئی شخص بھی قابونہ یا سکا'جب عبدالملک نے شام سے اس کی سرکو ٹی کے لیے فوجیں بھیجیں تو بمقتصائے الہی وہ حجاج کے ہاتھوں نرغہ میں آ گیا اور جس اس کا گھوڑ انہر دجیل میں گرا تو ایک شخص نے کہا' کیا امیر المونین غرق ہو گئے' اس پرشبیب نے جواباً کہا'' بیدب ذالجلال کی مشیت ہے جوٹالی نہیں جاسکتی''اس کے بعداں شخص نے اس کونہرے نکالا اور تباج کے پاس اس کی لاش جھیجی گئی جس نے اس کا دل نکا لنے کا تھم دیا اور جب اس کو نکالا گیا تو و ہ پھر کی طرح بخت تھا' شبیب طویل القامت کھچڑی اور چھوٹے بالوں والاشخص تھا' و ہ آج چے میں یوم النحر کو پیدا ہوا تھا' خوارج میں ہے ایک شخص کوروک کرعبدالملک بن مروان کے پاس بھیجا گیا ،جس نے اس سے دریافت کیا ، کیاتم نے ہی پیشعر کہا تھا ؟ نعر

فان يک منکم کان مروان وابنه وعمر ومنکم هاشم وحبيب

فمناحصين والبطين وقعنب ومنا اميسر المؤمنين شبيب

ﷺ:''اگرتم میں سے مروان اوراس کا بیٹاعمرو' باشم اور حبیب ہیں تو ہم میں سے بھی حصین وبطین وقعنب ہیں اور ہمارا

امير المومنين شبيب ہے'۔

عبدالملک کے استفسار کے جواب میں اس تحص نے کہا میں سے تو پیہ کہا تھا ۔ کہا ہے امیر المؤنین اخبیب ہم میں سے ہے ' عبدالملک کواس مخص کی پیوندرخوا ہی پیندآ کی اوراس کور ہا کردیا۔ والنداعلم ۔

کہا جاتا ہے اس سال حجاج کے نائب مہلب بن ابی صفرہ اور از ارقد کے خوارج کے امیر قطری بن انفجاوہ نے مابین بکتر ت جنگیں ہوئی' قطری بھی مشہور شہ سوار اور بہا در جنگ جوتھا' نیکن اس کے رفقاء اس کو چھوڑ کر مختلف علاقوں میں نکل گئے تھے۔ اس کے بعد پھر بیمعلوم نہ ہوسکا گذائش خص کا کیا حشر ہوا اور کہاں چلا گیا' اتنا ضرور معلوم ہے کہ اس کے ادر اس کے ساتھیوں کے درمیان عرصہ تک چپقلش چلتی رہی جس کو ابن جریرنے اپنی تاریخ میں بتفصیل بیان کیا ہے۔

ابن جرید کھتا ہے کہ اس سال بکیر بن وشاح نے جوٹراسان کا نائب تھا اپنے ماتحت امیہ بن عبداللہ ابن خالد سے انتقام ایا تھا جس کی تفصیل ہے ہے کہ امیہ بن عبداللہ کے خلاف بکیر نے لوگوں کو بھڑ کا یا اور بڑی بے وفائی کے ساتھ اس کوموت کے گھاٹ اثر واو یا جس کے بعد دونوں طرف کے لوگوں بیں ابن جریر کے بقول بوی طویل معرک آرائیاں ہوئی اس سال جیسا کہ ہم اوپر بیان کر بچے ہیں 'ھبیب بن پر یہ جیسے بہاور' نڈراور بے باک گھوڑ سوار کی موت بھی واقع ہوئی جس کی نظیر تا ریخ میں صحابہ کے دور کے بعد نہیں ملتی ۔ اس طرح الاشتر اس کا بیٹا ابرا جیم مصعب بن زبیر اور اس کا بھائی عبداللہ بھی شجاعت و بہا دری بیس قطری بن الفجاوۃ کی طرح ازارقہ کی تاریخ میں نام پیدا کر گئے ہیں' اس سال بعض دیگر اعیان وٹھا کہ بھی انتقال کر گئے جن میں سب سے معروف کثیر بن الصلت بن معدی کرب الکندی گزرے ہیں' جوا پی قوم کے مطاع اور مجبوب مردار سے' مدینہ میں ان کا قلعہ نما معروف کثیر بن الصلت بن معدی کرب الکندی گزرے ہیں' جوا پی قوم کے مطاع اور مجبوب مردار سے' مدینہ میں ان کا قلعہ نما ممل مکان مصلا کے قریب تھا کہا جا تا ہے کہ بیع عبدالملک بن مروان کے میر خشی سے ان کا انتقال شام میں ہوا۔

### محمر بن موسى بن طلحه

مشہور ہے کہ مویٰ بن طلحہ بن عبیداللہ کی بہن عبدالملک بن مروان کی بیوی تھی اور غالبًا اسی وجہ سے اس کوعبدالملک نے سجتان کا حاکم بھی بنادیا تھا' جب وہ بجتان کا جارج لینے چلاتو اس ہے لوگوں نے کہا' خیال رہے تمہارے راستہ میں هبیب بھی پڑے گا جس سے لوگ عاجز آئے ہوئے ہیں بہتر ہے اسے تم نمثا جا وَاورا گرتم اس کوتل کرسکو گے تو تمہاری شہرت کو چارچا ندلگ جا کیں گے اور ہمیشہ کے لیے امر جا وَ گے چنانچے جب محمد موئی روانہ ہواتو اس کی شبیب سے مُد بھیٹر ہوگئ جس نے اس کوتل کردیا۔

عياض بن عنم الاشعرى

رموک کی جنگ میں شریک ہوئے صحابہ کی کثیر جماعت سے انہوں نے احادیث بیان کی بھرہ میں انتقال کیا 'رحمہ اللہ مطرف ہن عبد الله

بیمتعدد بھائی تھے جن کے نام عروہ 'مطرف' حمز ہ تھے' چونکہ ان سب کامیلان بنوامیہ کی طرف تھااس لیے تجاج نے ان سب بھائیوں کومخلف ملکوں میں عامل دھکمراِن بنادیا' چنانچیع وہ کو کوفہ میں' مطرف کومدائن میں اور حمز ہ کو ہمدان میں مقرر کیا گیا۔

## 12 ما تاز

اس نہ کے آغاز ہی ہے مسلمانوں کوردی شہروں میں جنگیں لڑتا پڑیں سب سے پہلے اس علاقہ بیں انہوں نے ارقبلہ کا معرکہ سرکیا، جب اس کو فتح کر کے واپس ہوئ تو ان کو خت ڈالہ باری اور شدید بارش کا سامنا ہوا، جس سے شدید سردی بڑھ گئ اور بہت ہے مسلمان فوجی اس کی بھینٹ چڑھ گئے ای سال عبدالملک نے موی بن نصیر کوکل بلا دمخرب میں لڑا کیوں کا انجاری بنا اور بہت ہے مسلمان فوجی اس کی بھینٹ چڑھ گئے ای سال عبدالملک نے اس شہروں کے امراءاور بادشا ہوں سے شدید بید جنگوں کے بعد موئی بن نصیر اور طارق نے ان کوئل کردیا۔ اس سال عبدالملک نے امیہ بن عبداللہ کو خراسان کی امارت سے بھر فوٹ کر کے جاج کی کوجہ تان کے ساتھ تو اس کی اطارت سے برائی عبد موئی تو وہ کو فہ چھوڑ کر بھر ہوں کے اجرائی کی امارت سے کر بھر فی کو کہ جانب کے براغی موئی تو وہ کو فہ چھوڑ کر بھر ہوں کی کو جب شعبیب نے فراغت ہوئی تو وہ کو فہ چھوڑ کر بھر اور بھر کی کو جب شعبیب نے فراغت ہوئی تو وہ کو فہ چھوڑ کر بھر بھر اور بھر کی کو جب شعبیب نے فراغت ہوئی تو ہوئی ہوں کو میں کا در دوگر ہوئی جی سے جس کی مہلب نے تجاج سے سازش کی ان کو جاج نے عطیات سے نواز اس کے بعد ججاج نے مہلب بھر دو کد ہوئی جون کی کا در دوگر اسان کا گور نرمقر کیا اس کے بعد ان دونوں بیں جب کی کا در دوگر اسان کا گور نرمقر کیا اس کے بعد ان دونوں بیں جب کی کہ اور ان جس کے مہلب کی طرف سے شروع ہوئی تھی اور دیر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مہلب کی طرف سے شروع ہوئی تھی اور دیر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مہلب کی طرف سے شروع ہوئی تھی اور دور ہوئی جس کے متعلق الزام عاکہ کیا تھا۔

عبداللہ نے مہلب پرایک لاکھ در ہم کے متعلق الزام عاکہ کیا تھا۔

ابومعشر کہتا ہے اس سال ولید بن عبد الملک نے لوگوں کو جج بھی کرایا۔ اس وقت ابان بن عثان مدیند کا گورنر تھا' اور عراق' خراسان اور بہتان وریگر ملحقہ علاقوں کا گورنر تجاج تھا مگر اس نا ئب امیر خراسان میں مہلب بن افی صفر ہ اور بہتان کا نائب امیر عبد الله بن ابی بکر قالتقی تھا' کوفہ کے عہد ہ قضا پرشر تک بن الحارث مقرر تھا اور بھر ہ کا قاضی موکی بن انس بن ما لک الانصاری تھا' اس سال جابر بن عبد الله بن عمر و بن حرام اور ابوعبد الله انصاری السلمی صحابی رسول شائی آئی جیسے عمائد بن کا انتقال ہوا' موخر الذکر نے بہت می ا حادیث بن عبد الله بن عبد الله بن موجود بنے' اور جنگ بدر میں بھی شرکت کے خواہش مند سے مگر ان کے والد نے ان کوشرکت سے منع کر دیا تھا۔ ان کے فوہ بہن بھائی سے نہ بیجی کہا جاتا ہے کہ بیا نقال سے قبل بصر ہ چلے گئے سے 'جابر بن عبد الله کی و فات مدید میں ہوئی تھی' اور اس وقت ان کی عمر چور انو سے سال تھی' ان سے ایک ہزار پانچ سوچا لیس ا حادیث کی روایت منسوب ہے۔

### شريح بن الحارث

یقیس بن ابوامیہ الکندی کے بیٹے تھے اور کوفہ کے عہدہ قضا پر مامور تھے اور حضرت عمر بن خطاب ' حضرت عثانؓ کے علاوہ حضرت علیؓ کے ابتدائی دور میں بھی قاضی رہے مگر بعد کوحضرت علیؓ نے ان کومعز ول کر دیالیکن امیر معاویہؓ نے اپنے عہد میں ان کو پھر نبد یوننا پر مامور کریا اور اپ افتال کو وقت لین وی پیتک ای مروسته مین که مین به مین مین ان کوان منعب قطاکی تشخوا و اس زمان مین و در جم ملتی تنتی کنی بعض مؤرخین کے بقول ان کی نخوا و پائی سور بهم تنتی و در جم ملتی تنتی کیک بعض مؤرخین کے بقول ان کی نخوا و پائی سور بهم تنتی و در جم ملتی کا که اس نے کا که اس نے کا که اس نے کا که اس نے کا کہ اس نے کئی تنتی کا اس نے نقط ہے۔

میر کی مشہور ہے کہ وہ عدالت واقصاف کی کری پر پیشتے تنتی قرآن پاک کی بیآ بت تلاوت کرتے تنتی میں میں مشہور ہے کہ وہ عدالت واقصاف کی کری پر پیشتے تنتی قرآن پاک کی بیآ بیت تلاوت کرتے تنتی اللہ میں میں خلیفہ فی الاکر ض فائح کھم بھی الله س بالحق و لا تنتیع الفولی کی بیرو کی ندکر'۔

وہ دیجی کہا کرتے تنتے:

''کہ ظالم سزا کا منتظر ہے اور مظلوم مدد کا''۔

کہا جا تا ہے کہ شریح تقریباً ستر 'برس عہدہ قضا پر مامورر ہے لیکن بعض لو گوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنی موت سے قبل اس منصب سے استعفیٰ دے دیا تھا' واللّٰداعلم ۔

بہرحال اصلاً بیابرانی النسل تھے جن کے اسلاف یمن میں آ کر آباد ہو گئے تھے' اور رسول الله مُثَالِیْمُ کی وفات کے بعد شرح مدینہ آ گئے تھے' اور رسول الله مُثَالِیُمُ کی وفات کے بعد شرح مدینہ آ گئے تھے لیکن ان کا انقال کوفہ میں ہمر ایک سوآٹھ سال ہوا' طبرانی نے لکھا ہے کہ ہم تک علی بن عبدالعزیز ان کو ابوالعمان ان کوجاد بن زیدان کوشعیب ابن الحجاب اور ان کوابرا ہیم اتھیمی کے ذریعہ یے جبر پنجی ہے کہ شرح کم کما کرتے تھے:

''کہ ظالموں کوجلد معلوم ہوجائے گا کہ انہوں نے کس کس کاحق مارا ہے' نیزیہ کہ ظالم کو عمّا ب کا انتظار کرنا چا ہے اور مظلوم کو فصرت واعانت کا''۔

اعمش کا کہنا ہے ایک مرتبہ شریح کے پیر میں تکلیف ہوئی اس پر انہوں نے شہدلگا لیا اور دھوپ میں بیٹھ گئے لوگ ان کی مزاج پرسی کو آتے اور ان سے پوچھے کیا حال ہے؟ اس کے جواب میں شریح کہتے خدا کاشکر ہے سب خیر ہے اس پر وہ لوگ کہتے کیا کسی طبیب کو آپ نے دکھایا ہے؟ شریح کہتے دکھا چکا ہوں 'پھر وہ لوگ دریا فت کرتے کہ اس نے پھر کیا کہا؟ وہ جواب دیتے اس نے اچھی ہی امید دلائی ہے۔

ایک روایت کے مطابق مشہور ہے کہ ان کے انگوشے میں زخم ہو گیا اس پرلوگوں نے دریافت کیا کیا آپ نے اسے کسی طبیب کودکھایا ہے؟ کہا ہاں اسے جس نے بیزخم دیا ہے۔

اوزائی کابیان ہے کہ مجھ سے عبید بن الی لبابہ نے بیان کیا ہے کہ ابن زبیر کا فتندنو برس تک چلتا رہائیکن شریح نہ خوداس کی جہتو میں رہتے تھے اور نہ کوئی دوسراان سے اس کی ٹو ہ لیٹا تھا۔ ابن ثوبان عبدہ سے عبدہ شعبی سے اور شعبی شریح سے ان کا بی تول نقل کرتے ہیں کہ جب تک یہ فتنہ چلتا رہا مجھ سے کسی نے اس کی بابت دریا فت نہیں کیا 'اس پرایک شخص نے کہا اگر میں تمہاری طرح ہوتا تو مجھے اس کی پرواہ نہ ہوتی کہ کب موت آئے گی اس پر شریح نے جواب دیا تمہیں کیا معلوم کہ میرے ول میں کیا گزرتی ہے۔ اس طرح شفیق بن سلمہ نے بھی شریح کی بابت بیان کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اس فتندی بابت نہ میں نے بھی کھوج لگائی

اور نہ ہی کسی نے مجھ سے دریا فت کیا اور نہ میں نے کہی کسی مسلمان پرظلم کیا اور نہ ہی کسی معاہد مرز زرابرا برظلم کیا۔

ابووائل کا بیان ہے کہ میں نے شرق سے کہا کاش اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو سبقت لے جانا پیند کر ۴ اور اس کے بعد شرق کے قاب کی طرف اپنے کان لگا ہے تو ہوئے کیما مضطرب ہے ایک مرتبہ شرق کا گزرایک جمع پر ہوا تو ہوئے اخرتم لوگ کھیل کو دمیں کیوں مصروف ہو؟ و و و لے ہم کام سے فارغ میں 'شرق نے فیرا کہا آخر تمہیں کس کام سے فراغت مل گئی ہے؟

سوار بن عبداللہ العنبری بیان کرتے ہیں کہ مجھے ملاء بن الجریرالعنبری نے اوران سے مالم ابوعبداللہ نے بیان کیا ہے
کہ ایک روزشر تک کے پاس موجود تھے کہ ایک شخص شرت کی خدمت میں حاضر ہوا شرت نے اس شخص سے دریافت کیا کہاں سے
آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میرے اور تمہارے درمیان ایک دیوار کا فاصلہ ہے اور پھر بولا میں شام کا رہنے والا ہوں 'شرت کے نے
جوابا کہا بڑا فاصلہ ہے 'اس کے بعداس شخص نے کہنا شروع کیا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے شرت کے نے کہا اللہ مبارک
کرے اس پراس شخص نے کہا میں نے اس عورت سے ایک مکان کا وعدہ کیا ہے شرت کے نے کہا وعدہ ایشاء ضروری ہے 'اس شخص نے شرت کو خاطب کرتے ہوئے پھر کہا ہمارے درمیان فیصلہ سے بھر شرح نے جو پھر مجھے کہنا تھاوہ کہدویا۔

سفیان کہتے ہیں اوگوں نے شری سے پوچھا کہ علم کے اس مرتبہ پر آپ کیے پہنچ انہوں نے جواب دیا علاء سے لین دین دین الراہیم بن یوسف سے انہوں نے سراہ ہوں اور پکھا نہیں دیا بھی ہوں۔ عثان بن ابی شیبہ نے عبداللہ بن محمہ بن سالم سے انہوں نے ابراہیم بن یوسف سے انہوں نے ابواسحاق سے اور ابواسحاق نے ہمیر ہے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کوانہوں نے یہ کہتے ہوئے سنا:
''الے لوگو! میرے پاس تمہارے فقہاء آتے ہیں میں اب سے پکھ مسائل پوچھتا ہوں اور پکھ مسائل وہ مجھے پوچھتے ہیں۔ چنا نچہ صبح سورے ہی لوگ حضرت علی کی قیام گاہ کی طرف چل پڑتے تھے 'حتیٰ کہ وہاں پہنچ کر ساری جگہ بھر جاتی تھی' حضرت علی کی قیام گاہ کی طرف چل پڑتے تھے 'حتیٰ کہ وہاں پہنچ کر ساری جگہ بھر جاتی تھی' حضرت علی ہو چھ بچھ ہوتی گھر موتی ہوتی کہ مسائل پوچھتے تھے اور بعض مسائل فقہا حضرت علی سے دریا فت کرتے تھے خرض کہ اس طرح مسائل کی آپس میں پوچھ بچھ ہوتی ہوتی جس کھٹوں کے بل بیٹھے رہتے کوئی سوال ایسانہ ہوتا جس کا جواب حضرت علی ان کو نہ دیے۔

ہمیر ہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ شریح اٹھوتم اب سب سے بڑے قاضی العرب ہو۔ ایک مرتبہ قاضی شریح کے پاس دوعور تیں ایک بچہ کی بابت جھگڑے کا تصفیہ کرانے کے لیے آئیں' ان میں سے ہرا یک اس بچہ ک مدی تھی اورخود کوزیادہ مستحق تھی' ان میں سے ایک بچہ کی دادی اور دوسری اس کی ماں تھی۔

اباامیة اتیناک وانت المستعان به اتساک جدة ابن وام کلتانا نغریه 
''اے امیے کی باپ ہم تیرے پاس مدطلب کرنے آئے ہیں تیرے پاس بیٹے کی ماں اور دادی آئی ہیں' فلو کنت ناکحت لما نازعتکی فیه زوجت فهاتیه و لا یذهب بک القیامة 
''اگر میں نکاح نہ کرتی تو میرااس سے جھڑ انہ ہوتا میں نے نکاح کرلیا تو بیاس کا بیجہ ہے خدا تمہیں سمجھ دے' 
ایا ایھا القاضی فهذه قصتی فیه

#### ۱۰۰ \_ قاضی اس سی اصل حکرا ہے ۱۰

چانچاس كے بعد مال نے كہنا شروع كيا.

قولا فاستمع مني ولا تطووني رده الا ايها القاضي قد قالت لك الحدة اب تو میری بات من اور مستر دندگر'' '' اے قائنی دا دی نے جو کچھ کہنا تھا کہد یا وكبدى جملت كبدة تعزى النفس عن ابي "میری جان کاسہارا میمرابیٹا ہے جھے میں نے بڑی شفقت سے یالا ہے" يتيمما مفردأوحده فلماصارفي حجرى '' جب به میری گود میں بیتیم ولا وارث موکر تنہار ه گیا تھا'' بىن كىفىنىيى فىقىرە تيزوجت رجياء الخير "تومیں نے خیر کی امید میں ایک شخص سے نکاح کرایا جومیری کفالت کر سکے" ومين پيحسين ليي رفده ومين ينظهبر ليي البود ''اور مجھے سے الفت کا اظہار کرے اور میرا بخو بی سہارا بن سکے''

اس پرشرر کے خواب دیا:

قد سمع القاضى ما قلتما ثم قضى وعلى القاضى جهر ان نحفل 

''جو کچرتم دنوں نے کہاوہ قاض نے بغور س لیا اور پھراس نے سے فیصلہ کیا جواس کی ذمہ داری ہے''
قال للجدۃ بیسی بالصبی وخدی ابنک من ذات العدل

''اس نے بچہ کافیصلہ دادی کے ش میں کیا اور اس ہے کہا ہے بیٹے کو خدا کا عطیہ بچھ کر قبول کرؤ'

انھا لو صبرت کان لھا قبل دعوی ما تبتغیہ للبدل

''اگروہ چند ہے مرکرتی تو بیبیٹا اس کو دعوی ہے قبل ط جاتا''

یہ کہد کر قاضی نے وہ بچہدا دی کودلوا دیا۔

عبدالرزاق کابیان ہے کدان ہے معمر بن عون نے اور انہوں نے شریج ہے من کر بیر وایت بیان کی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبدایٹ خض کے اقر ارکی بنا پراس کے خلاف فیصلہ و اور کر دیا' اس نے کہا یا ابوا مید آ پ نے میر ہے خلاف بلا گواہ فیصلہ و سے و یا' اس پر شریح نے جوا با کہا ہاں مجھے تمہاری خالہ کے بھانے نے سب کچھ بنا دیا ہے۔ اس طرح علی بن جعد کابیان ہے کہ ہمیں مسعودی نے ابن حصین ہے من کر بتایا ہے کہ ایک مرتبہ قاضی شریح ہے ایک ایک بحری کے متعلق دریافت کیا گیا جو کیڑے مکوڑے کھاتی تھی' انہوں نے کہا'' چارہ بھی مفت کا ہے اور دود دھ بھی طبیب ہے''۔

ابو حیان التیمی نے بیان کیا کہ قاضی شرخ کے گھر میں جب کوئی سنور (لومڑی نماایک جانور) مرجاتی تووہ اس کو گھر کے صحن

ی میں ہلواد ہے تھے اور مد ہو تھلنے کا اندیشہ سے اس کو با برنہیں تھینگواتے تھے تا کہ مسلمانوں کو اس کی بد ہو سے اذبہ ہوں۔ ایک سے گھر نے پرنالے بھی ان کے گھر نے اندرہی گرتے تھے تا کہ داستہ سے گزرنے والے مسلمان تکلیف سے دور چار ندہوں۔ ایک فخص نے ترق ہے کہا آپ کی حالت تو پھر اچھی ہے ترک کہ با مجھے تو ایسا محسوس ہو تا ہے تہمیں اللہ کی نعتیں دوسر دل پر تو فخص نے ترق ہے اپنی ذات میں انہیں بھول جاتے ہو طبر انی کا بیان ہے کہ عبد الرحمٰن بن عبد اللہ بن زیاد بن سمعان کے قول کے مطابق شریح نے اپنے اس بھائی کو جو طاعون کے خوف سے گھر چھوڑ کر بھاگ رہا تھا لکھا: دمتم جس مکان کو چھوڑ کر بھا گنا چا ہے ہوا و دجس مقام سے چلا جاتا چا ہے ہوا اس ذات گرامی کی نظر میں ہے جس سے نہ کوئی کی کرنگل سکتا ہے اور نداسے کوئی عاجز کرسکتا ہے اس کی کھڑا ورطلب سے کوئی با ہرنہیں ہے ابو بکر بن ابی شبیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق شنے قاضی شریح کولکھ کر بھیجا

" جب تہارے سامنے کوئی مرحلہ چین ہوتو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اس کا تھم تلاش کروادراس سے روگر دانی نہ کرو
اور جب تم اس کا جواب کتاب اللہ میں نہ پاؤتو پھر سنت رسول کی طرف رجوع کروادراس سے مطابق فیصلہ کرولیکن اگر تم
کو کتاب اللہ اور سنت رسول میں بھی اس کا جواب نہ طے تو تہمیں چاہیے کہ اجماع پر نظر ڈالواوراس بارہ میں فقہاء وعلاء
کو خیصلہ کو اپنا ماخذ بناؤ ۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فر مایا کہ صالحین کے فیصلہ کے مطابق اپنا بھی فیصلہ دو اور اگر وہاں بھی اس کا جواب نہ ملے تو چاہوتو تھوڑ اساتو تف اور تاخر سے کام لو اور میر سے مزد کیک ایسی صورت میں تا خیر ہی میں خیراور بھلائی ہے والسلام"۔

قاضی شرح بیان کرتے ہیں میں ایک روز میں حضرت علی ہے ہمراہ کوفہ کے بازار سے گزرر ہاتھا ہم لوگ ایک قصہ کوکے قریب سے گزر ہے تو حضرت علی وہاں رک کر کھڑ ہو گئے اوراس قصہ کوسے خاطب ہو کر بولے: ہم تم دنوں قریب العہد ہیں میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں اگر تم نے اس کا صحیح جواب دیا تو خیرور نہیں تہمیں تا دیب کروں گا ، قصہ کونے کہا یا امیر المومنین پوچھے جو پوچھنا ہو ، حضرت علی نے اس سے دریافت کیا ایمان کس چیز سے قائم رہتا ہے اور کس چیز سے زائل ہوجاتا ہے ، قصہ کونے برجتہ جواب دیا ایمان کا قیام تقوی اور پر ہیزگاری سے ہے اور اس کا زوال حرص والا کی میں ہے ، حضرت علی نے کہا تھے گئا ب ہوجاتا ہے قصص کے قاضی جو پچھتہمیں وعظ وضیحت کرنا ہے شوق سے کرو ۔ کہا جاتا ہے بیدوعظ اور قصہ خوان بزرگ نوف البکا لی ہے ۔ ایک شخص نے قاضی شریح ہے کہا تم دومروں کے فضل وانعام کا تو ذکر کرتے ہو گر ایپ آپ کونظر انداز کر جاتے ہو قاضی نے جوابا کہا تسم خدا کی مجھے تمہاری نہتوں پر دشک آتا ہے اس نے جواب دیا اس سے تمہیں تو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا اور نہ بچھے نقصان ۔

بہروں وی پر اس میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتا کیا کہ حضرت عمر نے ایک شخص ہے ایک گھوڑ ااس شرط پرخریدا کہ وہ پہلے اس کو دیکھیں ہے ایک گھوڑ ااس شرط پرخریدا کہ وہ پہلے اس کو دیکھیں گئے چنا نچھانہوں نے گھوڑ اخرید لیااورا ہے لے کرچل پڑے مگر وہ ای اثنا میں ہلاک ہو گیا' انہوں نے گھوڑ ہے کہ مالک ہے کہا اپنا گھوڑ اوالی لو اس نے لینے ہے انکار کیا اور کہا جلو قاضی ہے اس کا فیصلہ کرالیں اور شرح کے پاس چلتے ہیں' مطرت عمر نے کہا کون شرح ؟ گھوڑ نے والے نے جواب دیا'' شرح عراقی'' چنا نچہ قاضی شرح کے پاس پنچے اور ماجرابیان کیا گیا' شرح کے باس بنچے اور ماجرابیان کیا گیا' شرح نے سارا داتھ ہی حضرت عمر ہے کہایا امیر المومنین اس کو گھوڑ ایا جمینہ واپس کر دیجے یا جس حالت میں خریدا تھا اس کو قبول

<u> م کے در</u> کے واقعات کے بیان میں تيجيے۔ حضرت مرّ نے من کرکہا:'' ہے شک فیصلہ تھے ہے' کوفہ چلو' میں تنہیں وہاں عبد ہُ قضایر مامور کرتا ہوں' کیونکہ ہی جمجھے تمہارے جوہر کا بیتہ کہل کیا ہے '۔

مِشَام بن مُحمد النَّلِي كابيان سے أبران سے معد بن الى وقاص كى اولا دميں سے ايك تخص نے بيان كيا كه شرك كا أيك بيئا ايسا تقا ہو کئے یا لیا تھااوران کو دوسر ہے تو ل ہے لڑا تا بھی تھا چیا تچہا یک روز اس نے قلم دوات اور کاغذ منگا کرائ کے اتالیق کوکھیا۔

ترك الصلوة لاكليب يسعى بها طلب الهواش مع الفواش الرجس ''اس نے نماز چھوڑ دی ہے کتوں کے رلیس کی خاطر وہ اپنے گمراہ وبدعادت دوستوں کے ہمراہ کتوں کوڑا تار ہتا ہے'' فاذا اتاك فعفه بملامة وعظه من عظة الاديب الاكيس "وه جب تمهارے یاس آئے تواس کوملامت کرنا اوراس کو مجھددارا تالیق کے طریقہ پرفہماکش کرنا" فاذا هممت بضربة فبدرة فاذا ضربت بها تلانا فاجس

''اگراس کوضرب لگانے کا ارادہ ہو تو تین کوڑے لگا نا اور پھر قید کر دینا''

واعلم بانك ما اتيت لنفسه مع ما تجوعني اعز الانفس '' دھیان رہے جو پھیم اس کی اصلاح کے لیے کروگے وہ ایک گونہ میرے لیے بھی بہتر ہوگا''

قاضى شريح نے حضرت عمرٌ سے اور انہوں نے حضرت عا مُشرٌ سے روایت کی ہے کہ رسول الله مَلَا يُؤْمِ نے ان سے کہا: "ا اعا أشر آن ك آيت" أن الذين فوقوا دينهم وكانوا شيعا "عاصحاب بدعت اصحاب ابوااوراس امت کے گمراہ اصحاب مراد ہیں اور ہر گنہگار کے لیے توبہ ہے بجز اصحاب اہوا اور اصحاب بدعت کے میں ان سے بری الذمه ہول اوروہ مجھ سے بری الذمہ بین '۔

اورالیی ہی ضعیف وغریب روایت محمد بن مصفی نے بقیہ سے اور انہوں نے شعبہ دغیرہ سے اور انہوں نے شعبی ہے بیان کی ہے اور محمد بن کعب القرطبی نے حسن سے اور حسن نے شریح سے عمر بن الخطاب کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول الله مثالیّتیا نے

'' عنقریب تمہاری چھان پیٹک ہوگی حتی کہتم ان لوگوں میں بیچے کچھے رہ جاؤ کے جنہوں نے نہ اپنے عبدوں کا یاس کیا اور نداین مانتوں کالحاظ کیا''۔

كسى في يو جهايار سول الله سَيَ الله عَلَيْدَ عَلَيْهِ مَم كس زمره ميس بول كع؟ قرمايا:

'' تم لوگ معروفات پرعمل کرتے ہواورمنکرات سے بچتے ہواور احداحد پکارتے ہواور دعا کرتے ہو کہ اے رب ظالموں کے مقابلہ میں ہماری مدد کراور سرکشوں سے ہمیں بچا''۔

حسن بن سفیان نے کیچیٰ بن ابوب سے انہوں نے عبدالجبار بن وہب سے انہوں نے عبداللہ اسلمی ہے اور انہوں نے شرت كے روایت كيا ہے كہ مجھ سے بدري صحابہ نے جن ميں عمر بن الخطاب بھی شاش 👚 ان كيا ہے كدرسول الله مَثَاثِيَّا نے فر مایا: '' جونوجون و ناه می از نتون اورلمه ولعب کوچیوژ و نیا ہے اورا ئی جوانی اللہ کی اطاعت میں بسر کرتا ہے اللہ تعالی اس کو بہتر صدیقون کا جرعنایت کرے گا''۔

اور پھر آپ طائین نے فر مایا: القد تعالی فر ما تا ہے:

''ائے میری خاطرا پی نواہشات کو چیوڑنے والے نو جوان اور میری خاطرا پی جوانی کو خراب کر لینے والے تو میرے مزد یک میرے بندوں کے میرے بندوں کے میرے بندوں کے میرے بعض ملائکہ کی طرح ہے''۔

اور بیحدیث غریب ہے۔

اور ابوداُد نے کہا ہے کہ ہم سے صدقہ بن مویٰ نے ابوعمران الجوفی نے قیس بن زید کے حوالہ سے اور قیس بن زید کے موالہ سے اور قیس بن زید کے موالہ سے اور قیس بن زید کے موالہ سے مصریوں کے قاضی شریح سے عبدالرحمٰن بن الی بکر الصدیق کے حوالہ سے سیروایت بیان کی ہے کہ رسول الله من بین الله مایا نے مارک میں ان کے دن صاحب دین کو پکار کر کہے گا اے ابن آ وم تو نے کیوں لوگوں کے حقوق مارے اور کس چیز میں ان کے اموال ضائع کئے 'جواب میں بندہ کہے گا ہے دب میں نے جان بوجھ کرضائع نہیں کیے سیمصیبت مجھ پر مال و ویے ماجل حانے کے ماعث آپیزی تھی'۔

اس پراللہ تعالی فرمائے گا: "آج میں تیری طرف سے دکالت یا قضا کاحق دار ہوں'۔

چنا نچیاس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب آ جا کیں گی اوراس کو جنت میں داخلہ کا تھم مل جائے گا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جس کو یزید بن ہارون نے صدقہ سے روایت کیا ہے بیہ ہے کہ اللہ تعالی کوئی چیز طلب کرے گا اور اس کوان کے میزان میں رکھے گا جس سے اس کاوزن بڑھ جائے۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم ۔

#### عبدالله بن الاشعرى

عبداللہ بن الاشعری فلسطینی مہمان تھے صحابہ کی ایک جماعت سے انہوں نے احادیث روایت کی ہیں ان کے متعلق سیجی کہا جاتا ہے کہ ان کورسول اللہ من فیزم کی صحبت کا شرف بھی حاصل تھا' ان کو حضرت عمر بن خطاب نے شام کی طرف بھیج دیا تھا تا کہ وہاں کے لوگوں کوفقہ کی تعلیم دیے کیس' بیصالحین اور متقی لوگوں میں تھے۔

### جنادةً بن اميه الازدى

سے بزرگ مصر کی فتح کے دفت موجود تھے اور امیر معاویہ کی طرف ہے بحری جنگ میں بھی بحثیت امیر لشکر انہوں نے قیادت کی تھی بیشجاعا نہ کارنا موں اور سخاوت کے لیے بھی مشہور تھے ان کا شام میں تقریباً اسی برس کی عمر میں انتقال ہوا۔

#### العلاء بن زياد البصري

علاء بن زیاد بھرہ کے صالحین میں شار ہوتے تھے ان میں خوف خدااور تقویٰ بہت تھا' اپنے گھر ہی میں زیادہ تر اپناوقت تنہائی میں گزارتے تھے' اور بہت کم لوگوں سے ملتے تھے' اور ہروقت روتے رہتے تھے' حتیٰ کہ زیادہ رونے کے باعث بالآخر ان جے مہ گئے تھے ان کے قطائل ومنا قب جی ان کو انتخال بھی و کے جو ای بیل ہوا۔ ایک طیال ہے ہے کہ ملا ، بن زیاد کی وقت از ارک اور کر ہو ایک بیل ان کوابل جنت میں و یکھا تھا ، بن ریادہ نے کہا تھا ایک بیل ہے کہ بیل ان کوابل جنت میں و یکھا تھا ، بن زیادہ نے کہا تھا اے میر سے بھائی تم نے میں کی بابت جو کچھ تواب میں و بیل اللہ تم کہ اس کی برت کے بعد اس خوص سے علاء بن زیادہ نے کہا تھا اسے میر سے بھائی تم نے میں کہ جا سے خور کہ تو اس کے بعد سے ان کی بیر عالی ہو گئے تھا اور ہروقت بلا ناغہ بعد سے ان کی بیر عالت ہوگئ تھی کہا تہوں نے کھا تا بیتا بھی چھوڑ و یا تھا ، جس کے باس آ یا اور کہنے لگا کہ میر سے بھائی کی تو خرلوہ وہ تو بلا ناغہ دن ان کی بیس معروف و مشخول رہج تھے حتی کہا کہ دن ان کا بھائی حسن بھری کے باس آ یا اور کہنے لگا کہ میر سے بھائی کی تو خرلوہ وہ تو بلا ناغہ دن ان کو خواب میں اور شب وروز روتے رہے ہیں آ یا اور کہنے لگا کہ میر سے بھائی کی تو خرلوہ وہ تو بلا ناغہ دن ان کو خواب میں اور شب موروز روتے رہے ہیں آ یا اور کہنے لگا کہ میر سے بھائی کی تو خرلوہ وہ تو بلا ناغہ دروز رہ کھنے بیا کہ بین نے کھا تا بین زیاد کے درواز ہ پر پہنچ درواز ہ کھنے بیا ایک بین انہوں نے درواز ہ کھنے بیا کہ بین کھولا۔ آپ کہا اے میر ہے تھی بہتر ہے تم اسے نقس کو ہلاک کی کہا اسے میر سے بنی بہتر ہے تم اسے نقس کو ہلاک کی جنت سے بھی بہتر ہے تم اسے نقس کو ہلاک کی جا اسے میر ہے تھی بہتر ہے تم اسے نقس کو ہلاک کی جا اس بھنے بیا کہ بین ان کی بیشائی کے باس آ یا جس نے ان کی بیشائی کے بال پکو ٹر کہا اسے بیاں کہ بین میں بین میں کہا کہ تو میں بین ہے کہاں صالے کی تعداد بہت می تعلی تعلی اسے کہاں سے زیادہ ہوتی تھی ۔ علی تعداد بہت کی تعداد بہت می تعلی تعداد بہت می تعلی تعداد بہت کی تعداد بہت

'' ہم الی قوم ہیں جس نے اپنے آپ کو دوزخ کے قابل بنالیا ہے اب اللہ ہی اپنے فضل سے ہمیں عذاب نار سے نکالے گا تو تکلیں گئے'۔

ایک دن انہوں نے کہا کہ ایک شخص اپنے عمال کا دکھا وا کیا کرتا تھا' وہ اپنے کپڑے سمیٹ کر بڑی زور دار آواز میں قر اُت کرتا تھا اور جس شخص کے پاس سے گزرتا تھا اس کو گالیاں ویتا تھا' اور برا بھلا کہتا تھا لیکن اللّٰہ نے اس کوا خلاص ویقین کی دولت سے نو از اتو اس نے اپنی آواز بھی بیت کرلی اور اپنی بہت کچھا صلاح کرلی اور اب اس کا بیرحال ہوگیا ہے کہ جس شخص کے قریب سے گزرتا تھا اس کے لیے دعائے خیر کرتا تھا۔

### سراقه بن مرداس الازدى

بڑے خودرائے اورخود پیندشاعرتھا'اس نے تجاج بن پوسف کی جوابھی تواس نے شام کی طرف اس کوجلاوطن کرویا جہاں جا کروہ مرگیا۔ النابغة الجعدی

شاعرتھا' اس کا پورا نام السائب بن بزید الکندی کا تھا' الم میں اس کا بھی انتقال ہوا' اور اس سال سفیان بن سلمہ الاسدی' معاویہ بن قرق البصری اور زربن حمیش نے بھی انتقال کیا۔

# ويصكاآغاز

### اوراس ميں پيش آمدہ واقعات

و جے میں شام میں طاعون کی ہلاکت آفرینیوں نے موت کا بازارگرم کردیا تھا اوراس بیاری سے بچے کھیے لوگ اس قدر کم ورولاغر ہوگئے کہ اہل شام میں لڑنے کی بھی سکت نہ رہی تھی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ رومیوں نے انطا کیہ کو جب اپنا ہدف بنایا تو وہاں کے باشندوں میں جنگ کرنے کی ہمت وطاقت نہ رہی تھی۔ ای سال عبیداللہ بن بکرہ نے ترک کے بادشاہ رتبیل سے جنگ کی اور اس کے ملک کوروند ڈالا جس کے باعث مجبور ہو کرعبیداللہ سے سالا نہ جزیہ دینے پرصلے کرلی اس سال عبدالملک بن مروان کی اور اس کے ملک کوروند ڈالا جس کے باعث مجبور ہو کرعبیداللہ سے سالا نہ جزیہ دینے پرصلے کرلی اس سال عبدالملک بن مروان کے باتھوں الحارث بن سعیدالمشق بھی کہلاتا تھا اور الحکم بن کے باتھوں الحارث بن سعیدالمشق بھی کہلاتا تھا اور الحکم بن مروان کا غلام تھا 'شخص دراصل جولہ کا رہنے والا جو دشق میں آکر بس گیا تھا اور وہیں اپی عبادت وزیداور تقوی کی کا ڈھونگ رجا کو لوگئی ۔ نیا کو رکوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا تھا 'اور اس طرح آپی دنیا ودین اس نے خراب کرلی تھی۔ سے نکل کرشیطان کے گروہ میں داخل ہوگیا تھا 'اور اس طرح آپی دنیا ودین اس نے خراب کرلی تھی۔

ابوبکربن ابی خیشہ کابیان ہے کہ حارث کذاب وشق کار ہنے والا تھا اور ابوالجلاس کا غلام تھا۔ اس کا باپ جولہ میں رہتا تھا لیکن اس پر شیطان سوار ہوگیا' اگر چہاس ہے بل بڑا عابد وز اہر سمجھا جاتا تھا اور جب بی اپنا سنہرا عبا بہن کر بیٹھتا تھا تو اہل مجلس کی نظر میں بڑا ہا وقار عابد اور مشقشف زاہد دکھائی ویتا تھا اور جب خدا کی حمد بیان کرتا اور ذکر وفکر میں مشغول ہوتا تھا' تو بڑے بڑے اہل علم اور ثقہ لوگ اس کے گن گانے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے باپ کوجولہ لکھا'' جلدی میرے پاس آ جا وَمیں نے خواب میں اسی چیزیں دیکھی ہیں جن سے مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ بیسب بچھ شیطان کے کرتوت ہیں لیکن باپ نے سن کر اس کی گراہی میں مزید اضافہ کر دیا اور اسے لکھا'' اے میرے بیٹے جو بچھ میں نے تہمیں تھیدت کی ہے اس پرفورا عمل کر و کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا میں میں میں سے آگاہ نہ کر دول کہ ''شیطان کن لوگوں پر تا زل ہوتے ہیں' وہ ہر جھوٹے بہتان تر اش گنا ہگار پر نا زل ہوتے ہیں' وہ ہر جھوٹے بہتان تر اش گنا ہگار پر نا زل ہوتے ہیں' ۔ ۔ اور چونکہ تم جھوٹے اور گنگا رہیں ہواس لیے جو بچھ میں نے تم کوشکم دیا ہے وہ کرگر رو۔

حارث كذاب كا قاعدہ تھا كہوہ الل معجد ميں سے ہرا كيك كے پاس فرداً فرداً جاكر ملاقات كرتا اورا پنى بات ان كوسنا تا اور ان سے عہد و پيان ليتا تھا' اگروہ اس كى بات سے سجھتے ہيں تو اس پر تمل كريں ورنداس پر پردہ ڈالے رکھيں اور اس كوخفيہ رکھيں' يہ شخص لوگوں كو بجيب بجيب كرا مات بھى دكھتا تھا۔ وہ معجد ميں سنگ مرمر كے پاس ايك نكڑے كے پاس كھڑے ہوكراس كواس طرح ہاتھ ہے بجاتا تھا کہ گویا اس میں ہے تبیعے وہلیل کی آوازیں فکل رہی ہیں 'یہلوگ اس جیرت وانتعجاب میں پڑ جاتے تھے'اورایک تورجمع میں بریامو ماتا تھا۔

الوالع ای ستے یہ جیسے بزرگ شیخ کولوگوں نے یہ کہتے ہوئے سائے کہ شیخت نی بھی اور نرمیوں کے جیس موہم مر ما کے جیس آلی میوں میں اور نرمیوں کے جیس موہم مر ما کے جیس آلی میوں میں اور نرمیوں کے جیس موہم مر ما کے جیس آلی موسی میں اور نرمیوں کے جیس موہم مر ما کے جیس آلی موسی میں اور نرمیوں کے جیس موہم مر ما کے جیس آلی اور وہاں گھوڑوں پر سوار آلے ہمیا تھا اور وہاں گھوڑوں پر سوار آلے دمیوں کو نظر آئے تھے اس کی اس حرکت اور شعبدہ بازی کود کھنے کے لیے ایک انبوہ کیٹر جمع ہوجا تا موس کی اس کی اس بات کا چرچا سمجد میں چیل گیا اور لوگ اس کے گر دجمع ہو گئے شدہ شدہ بیخر جب قاسم بن مخبرہ کو بھی پنجی تو حارث نے اس پر بھی اپنا جادو چرچا سمجد میں چیل گیا اور لوگ اس کے گر دجمع ہو گئے شدہ شدہ بیخر جب قاسم بن مخبرہ کو بھی پنجی تو حارث نے اس پر بھی اپنا جادو اس کی بات کا یقین کرتا ہا اور نیج با اور کہدا ہی ہوگا گیا اس کو تبول کر لیتا ہے تو کھیک ہے اور اگر یقین کرتا ہے تو مشل اور کہ اور ایک دو اس کی بات کا یقین کرتا ہے تو مسلار کی باکہ کو رسول اللہ منافیظ کی ایک حدیث کی رو سے ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے جن کے بارے میں رسول اللہ منافیظ کے بہم کو خبر دی ہے اور صدیث ہے ہو کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ میں سے ایک دجال ہے جن کے بارے میں رسول اللہ منافیظ کے بم کو خبر دی ہے اور صدیث ہے ہو کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ عبد و پیان نہیں کیا جاست ہی بیاں بہتے جو دمش کے قاضی تھا اور ان کو حارث کی عبد کے تمیں با بھی بین اور پھر ادر یس نے عبد الملک کو حارث کی جاس ہے جہ بتایا۔

اورایک روایت کے مطابق کمول اور عبداللہ بن ابی زائدہ حارث کے پاس آئے تو اس نے ان دونوں کو بھی اپنی نبوت کی خوت کی عوت دی لیکن ان دونوں نے اس کی دعوت کو مستر دکر دی اور اس کو جھوٹا قر ار دے کراس کی نبوت کی تخق سے تر دید کی اور پھرانہوں نے عبدالملک کو اس واقعہ سے مطلع کیا؛ جس پرعبدالملک نے حارث کی طبی کے احکام جاری کرویے؛ جس کومن کر حارث چھپ گیا اور اپنے گھر بیت المقدس کی طرف چل پڑا۔ لیکن عبدالملک بھی اس کے حالات سے برابر واقنیت حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اس کے چھے تھیر سے پنچا جہاں اس کے دربار میں ایک شخص اہل نھر سے کا آیا جو حارث کے پاس بھی آتا جاتا رہتا تھا اس نے حارث کی جانے رہائش اور دیگر حالات سے عبدالملک کو آگاہ کیا اور اس نے عبدالملک کی ترکی سپائیوں کی ایک نفری اپنے ساتھ لے جانے اور حارث کا محاصرہ کرنے کی درخواست کی عبدالملک نے اس کی درخواست قبول کر کے بچھ ترک سپائی اس کے ساتھ کو جانے اور بیت المقدس کے نائب کو بھی حمل دیا کہ وہ بھی اس شخص کی مدد کر سے اور اس کی ماتھ میں ایک ایک شخص دیا کہ وہ بھی اس شخص کی ماتھ میں ایک ایک شخص دیا کہ درخواست ہو گئا نے اس کی حالات کے ماتھ میں ایک ایک شخص دیا کہ درخواست کو ایک شخص کی جاتھ میں ایک ایک شخص دے دی جائے تا کہ جائوں تک کا اسارا دراستہ روشن رہ ہو اور تار کی کی وجہ سے کس کا م میں رکاوٹ نہ ہوگا۔

اس کے بعد مٰدکور شخص بنفس نفیس حارث کے گھر میں داخل ہوا اور اس کے درواز ہ پر کھڑے ہو کر حاجب و دربان سے کہا

اپنے ہی ہے میر ہے واضلہ کی اجازت طلب کرو وربان نے جواب دیا صبح کمک کو واضلہ کی اجازت نیوں بل ستی۔ اس پر نصیری نے کہ کہا لوگوا اپنی شعیس نوب روت کا جائی ہوری طرح روت کر نیاں جس ہے دن کا جائی ہوری طرح روت کر نیاں جس ہے دن کا جائی ہوری ہے نے جارہ ہوری گئی میں گھس گیا۔ اس صورت حال کو دکھ کر حادث کے حوار ہوں نے کہا برحادث کا تعاقب کے جی اس پر نصیری نے جائی ہوری کی بات ہوالگ کے بیت اس پر نصیری نے اس کو کیٹر کے جی اس پر نصیری نے اس پر نصیری کے اپنیا ہم تھر مرگ میں واضل کر دیا اور اسکے ہاتھ میں حادث کا کپڑا آگیا اس نے اس کو کپڑے ہی سے کپڑا کر باہر ہم تھنے کا لا اور پھر تزک سپاہوں سے کہا اس کو کپڑکر کو بیا اور اسکے ہاتھ میں حادث کا کپڑا آگیا اس نے ہاتھ سے نکا لئے کی کوشش کی اور اس کی گردن میں جو طوق ڈالا گیا تھا وہ بھی گی مرتبد اس کی گردن میں مرتبد اس نے ہم کہد دوا گر میں گراہ ہوں تو اس گراہی کا وہال بھی پر بی پڑے گا اور اگر میں راہ بیاب ہوں تو اپنے رہ کی وجہ شروع کی تم کہد دوا گر میں گراہ ہوں تو اس گراہی کا وہال بھی پر بی پڑے گا اور اگر میں راہ بیاب ہوں تو اپنے رہ کی وجہ سے وہ قریب ہے سنے والا ہے 'اور اسکے بعد ترک سپاہیوں کو خاطب کر کے اس نے کہا اور قرآن پاک کی بیآ ہے تہ پڑھی 'کہا تھا ہوا تو ہو کہتا ہے میرار ب اللہ ہے 'اس پر سپاہیوں نے اپنی زبان اور لفت میں جواب دیا 'نہ اہمارا قرآن سے میا اور ایک می خواب دیا 'نہ اہمارا قرآن سے عمرا بی کو حسل کر عرکر اس کو کہتی کے ساتھ بائد ہو دیے کا حکم دیا اور ایک علی میں مارا۔ بعض روایت کے مطابق میں عرب جو شیطان سوار سے اس کو جو کہتا ہے کہا کوشش کر بین گئین جب اس پر بھی وہ باز نہ آیا اور انکار تک کرتا رہا تو اس کو کھن کی اس کی بھیا دیا گیا۔ کرتا رہا تو اس کو کھن کرتا کو تو اس کی کھنا کی کھن کرتا رہا تو اس کو کھن کرتا کرتا ہو تو اس کی کھنا کی کھن کرتا کو تو اس کو کھنا کرتا کرتا کو تو اس کی کھنا کو کھنا کی کھنے کو کھنا کو کہ کرتا کو ترکا کیا کو تو کو کھنا کرتا کرتا کو تو اس کو کھنا

ولید بن مسلم نے ابن جابر کے حوالہ سے علاء بن زیا دالعدوی کے متعلق بتایا ہے کہ اس نے عبدالملک کے اس مستحن فعل کو رشک کی نظروں سے دیکھا کہ اس نے حارث جیسے جھوٹے نبی کو کیفر کر دار کہ پہنچایا اور رسول اللہ منگائیئے کے اس قول پر علم کر دکھایا کہ: '' قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تمیں د جال پیدا نہ ہوں گے اور ان میں سے ہرایک اپنے آپ کو نبی کہے گا جوکوئی ایسا کہے اس کوفل کر دینا اور جوکوئی ایسے خص کوفل کرے گاوہ جنت میں جائے گا''۔

ولید بن مسلم کابیان ہے کہ مجھے بیا طلاع ملی ہے کہ خالد بن پزید بن معاویہ نے عبدالملک ہے کہا تھا اگر میں تمہارے پاس موجود ہوتا تو تمہیں حارث کے مروانے کا حکم نہ دیتا' عبدالملک نے کہا کیوں اس پر خالد بن پزید نے کہا وہ نفسیانی طور پر اپنے طریقہ کار پڑمل کررہا تھا اگرتم اس کومزید کچھ کرنے دیتے اور مہلت مزید دے دیتے تو وہ اپنے ند ہب اور طریق سے خود دست بردار ہوجا تا اور تمہیں اس کومر وانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔

وع بی میں عبیداللہ بن ابی بکرہ کی ملک الترک الاعظم رتبیل ہے معرک آرائی ہوئی' جو بھی مسلمانوں ہے کہ کر لیتا تھا' اور مجھی تمر دوسرکشی پر آمادہ ہوجا تا تھا' چنا نچہ حجاج نے ابن ابی بکرہ کو حکم دیا کہ جو پچھ مسلمان تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہوا پنے ساتھ لے کراس پر تملہ آور ہوجا وَ اس کی قلعہ بندیوں کو منہدم کر دواور اس کے علاقہ میں جنگ کر کے اس کی سرز مین اس پر تنگ کر دو' اس عم کے ملتے ہی عبیداللہ نے نصرف بہت سالتکر جمع کیا بلکہ اہالیان بھرہ وکوفہ میں ہے بھی بہت ہے لوگوں کو لے کرمیدان جنگ کی طرف روانہ ہوااور رہیل ملک الڑک کی توجوں ہے جا بھڑا اور اس کا تیا پانچ کر ڈالا۔ اس کے بعد ابن ابی بکرہ اور اس کے لفتگری شہروں میں بطور جا ۔ وس تھس گے اور ان کے بہت ہے شہروں ٹالعوں اور بستیوں پر قبضہ کرایا اور بہت پھتا ہوگائی ہی باجرا دکھی کرالئے پاؤں لوٹا لیکن ابن ابی بکرہ بھی اس کا بیچھا کرتا رہا اور رہیل کے مدید تنظیٰ تک اس کا تعاقب کرتا چاا گیا، شہر کے باشر ہے اس تعاقب کرتا جا گائیا، شہر کے باشر ہے اس تعاقب کردھے کہ مسلمانوں کوخودا پٹی ہلاکت کاسخت خطرہ لاحق ہوگیا۔ بدد کھی کرابن ابی بکرہ نے رہیل سے سلم فلانے کے دراستے اس قدر تنگ کردھے کہ مسلمانوں کوخودا پٹی ہلاکت کاسخت خطرہ لاحق ہوگیا۔ بدد کھی کرابن ابی بکرہ نے رہیل سے سلم ومصالحت کی طرح ڈائی چنا نچہ رہی کی اس امر پر تیار ہوگیا کہوہ سات لاکھ دینار سالانہ مسلمانوں کو دیتا رہے گا' اور مسلمانوں کو رہا ہوگیا کہ وہ سات لاکھ دینار سالانہ مسلمانوں کو دیتا رہے گا' اور مسلمانوں کو رہا ہوگیا۔ بدورہ نے گار بھور سفیر تقرر ہوا جوا کہ مقدر صحالی رہی اور جدالی دورہ اس معالم کے بیاد میں میں جو سے اورجدالی وقال پر تیار ہوگئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شموں اس معرکہ آرائی میں بہت سے مسلمان مار گئے اورشر تے بن بافی مندرجہ ذیل رہز بیاشا ورہے ہو کہ مسلمان ہو سے سے مسلمان مار گئے اورشر تے بن بافی مندرجہ ذیل رہز بیاشوں اس معرکہ آرائی میں بہت سے مسلمان مار گئے اورشر تے بن بافی مندرجہ ذیل رہی اس معرکہ آرائی میں بہت سے مسلمان مار گئے اورشر تے بن بافی مندرجہ ذیل رہز بیاشعار پڑھتے دہ گئے۔

اصبحت ذابث اقاسی الکبراء تدعشت بین المشوکین اعصوا در مین ایس المشوکین اعصوا در مین نهایت مضطرب و مغموم جول مین مشرکول کے در میان ایک عرصه تک ره چکا جول "

شم ادر کت النبی السمندر الله و بسده صدیقه و عسموا دورد یک در اس کے بعد مجھے اپنے نی منذر کی صحبت نصیب جوئی اور اس کے بعد ابو بکر صدیق اور عربی خطاب کا دورد یک ویسوم مهسوان ویسوم تستوا والحج مع فی صفینهم والنهوا در میران اور تستر کے موقعول بر بھی موجود تھا اور صفین اور نہروان کے معرکے بھی دیکے ویکئی دیکھی دیکھی۔

هیهات ما اطول هذا عمرا افسوس سے اس طوئل عمر بر!

اس کے بعدام ہافی نہایت بے جگری سے لڑے اور شہید ہوگئے اور ان کے ساتھ ان کے بہت سے ساتھی بھی اس لڑائی میں کام آگئے بعداز اں جولوگ بھی رخیل کی اس خونی سرز مین سے نکل سکے وہ وہاں سے نکل آئے اور عبیداللہ بن انی بکرہ بھی معدا پنے تھوڑ نے تھوڑ نے تھوڑ نے ساتھوں کے وہاں سے نکلنے میں کامیا بہوگئے 'یہا طلاع تجاج کو بھی ہی اور جو پچھوہ انتظام کرسکتا تھاوہ کر کے اس نے عبدالملک کو اس کی پوری پوری رپورٹ بھینے کے لیے بھی تھا جس کی نے عبدالملک کو تنبیل کے ملک میں عظیم فورس بھینے کے لیے بھی تھا جس کی تا سُدعبدالملک نے بھی کی اور مسلمانوں کو جوظیم نقصان پہنچا تھا اس کا رتبیل سے انتقام لینے کے لیے جاج کی بھر پور حمایت کی جب یہ خط جاج کی کو طلا جوعبدالملک کی جانب سے جاج کو لکھا گیا تھا تو اس نے ایک شکر عظیم رتبیل کے مقابلہ کے لیے تیار کیا 'جس کی تفصیل سے نظر جاج کی کو طلا جوعبدالملک کی جانب سے جاج کو لکھا گیا تھا تو اس نے ایک شکر عظیم رتبیل کے مقابلہ کے لیے تیار کیا 'جس کی تفصیل اگلے سال کے واقعات میں کھی جائے گی۔

بیان کیا جاتا ہے اس جنگ میں اہم ہافی سمیت تقریباً تمیں ہزار مسلمان شہید ہوئے اس کے علاوہ بہت ہے لوگ بھوک

ہے بھی مرگئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں پر سخت مظالم بھی کئے تھے اور ان سے فی کس ایک وینار تاوان جنگ بھی لیا گیا تھا' مسلمانوں نے اس جنگ میں بہت ہے تر کوں کو بھی مار ڈالا تھا۔ کہا جا تا ہال قاضی شریح نے عہد ہ قضا ہے آشد فی دے دیا علیا آس کو تبان نے قبول کر کے ان کی جگہ ابو بردہ بن ابی موٹی اللہ مرک کا آخر رکر دیا تھا' قاضی شریح کی حوالح حیات کا مختصر حال گزیز تدریال کے واقعات میں بیان کیا جا دیکا ہے۔

واقدی ابوالمعشر اوردیگرابل سیر نے لکھا ہے کہ اس سال مدینہ منورہ کے گور نہ ابان بن عثان نے لوگوں کو جج کرایا تھا' اور

اس سال قطری بن الخیاء ۃ اتمیمی ' ابونعا مہ خارجی کو بھی قتل کر دیا گیا تھا' پیٹھی نا مور شجاع اور بہادرتھا' مشہور ہے کہ اس کے ساتھی

اس کو تقریباً ہیں سال تک خلیفہ کہتے اور بیجھے رہے اور اس کی بہادری وشیاعت کے کارنا ہے اس وقت زبان زدخاص وعام تھے'

جب یہ مہلب بن ابی صفرہ کے مقابلہ میں جو تجاج کی طرف سے امیر لشکر بنا کر بھیجا گیا تھا' اپنی جوانمردی اور بہادری کے جو ہر

دکھار ہا تھا' اس کے شیاعا نہ کارنا موں کی واستانوں اور مصعب بن الزبیر کے زمانہ میں اس کے خروج ' بیز بہت سے قلعوں وغیرہ پر

اس کے قبضہ کی کہا نیوں کا حال ہم نے کسی دوسری جگر تفصیل سے لکھا ہے' اس کے مقابلہ میں تجاج نے کئی ہارکیشر فوجیں بھی جیجبیں جن

کو اس نے ہمیشہ فکست سے دو چیا رکیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اچا تک اجبنی طور پر اس کے سامنے نمود ار ہوا جس کو ہاس شخص نے قطری کو بیجیان لیا اور وہاں سے بھائے لگا' قطری نے کہا بھاگر کر کہاں جاتے ہو؟ شہیں بھاگتے ہوئے شرم نہیں ۔

تر بیا سرخص نے قطری کو بیجیان لیا اور وہاں سے بھائے لگا' قطری نے کہا بھاگر کر کہاں جاتے ہو؟ شہیں بھاگتے ہیں نہیں شرما تا ہے'

بر حال بالآ خر قطری کا میدان جنگ میں الا بروالکھی ہے آ منا سامنا ہوا اور طبرستان کے میدان میں فریقین میں لڑائی ہوئی' اتفا قا
قطری گھوڑ ہے سے لڑ کھڑ اکر قریب ہی زمین پر آ رہا تو بیسب لوگ اس پر ایک دم جھیٹ پڑے اور اس کو قتل کر کے اس کا سر تجاج

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قطری کوجس شخص نے ٹھکانے لگایا اس کا نام سودہ بن الخرالداری تھا۔قطری بن الفجاء قاپٹی شجاعت وبصالت کے ساتھ خطباء عرب میں سے تھا'اس کی بلاغت وفصاحت کے جربے زبان زدخاص وعام تنے وہ جودت کلام اوراشعار کی پاکیزگی وسلامت کے لیے بہت مشہور تھا جو کوئی اس کا کلام سنتا تھا وہ لطف اٹھا تا تھا وہ اکثر اپنے شجاعا نہ کا رناموں کا تذکرہ اپنے اشعار میں بھی کرتا تھا جن کا صاحب جماسہ نے بھی ذکر کیا ہے اور ابن خلکان نے بھی اس کی تحسین کی ہے مندرجہ ذیل اشعار اس کے بصیرت افروز خیالات کی عکاسی ہوتی ہے۔

اقبول لها طبارت شعاعا من الابطال ویحک لن تراعی "جبزندگی بهادرول کے جمعے کا کر ہواہوگئ تویس نے اسے کہاافسوں کہ تجھے بچایا نہ جاسکا'' فانک لو طلبت بقاء یوم علی الاجل الذی لک لم تطاعی "اگر توایک ون کی مہلت بھی موت کے مقابلہ میں طلب کرتی تو وہ تجھے نہاتی''

فصبرافی مجال الموت صبرا فیمانیا النخلود بمستطاعی 

'لبن موت کے میدان می سربی بتر ہے کیونکہ یبال دائی قیام نمین نہیں' 
ولا تسوب النحیاة بتوب عز فیطوی عن احی اطنع البراحی 
''زندگی کالباس قائل فخر نہیں اسے کوئی بھی کمیز بندا تخص لیت و ساتی ہے' 
سبیسل السموت غیایة کیل حی و داعیسه لاهسل الارض داعی 
''برذی نفس کوموت کامرہ چکھناہے اس کالبرغائی کوچھوڑ کرجانے والا اہل دنیا کو بہی پیغام دیا ہے 
فسمن لا یختبط بسام ویصرم و تسلمه السمنون الی انقطاعی 
''جو شخص کی زندگی قائل رشک نہوہ ہوہ تھک کر پوڑ ھا ہوجاتا ہے اورموت اس کوریزہ ریزہ کردیت ہے' 
ومسا لسلموء خیر فی حیاة اذا مساعد مین سقیط المتاعی 
''اس آدی کی زندگی میں کوئی خیر نہیں جس کا شارنا کارہ اورکھوٹی یو نچی میں ہوتا ہے' 
''اس آدی کی زندگی میں کوئی خیر نہیں جس کا شارنا کارہ اورکھوٹی یو نچی میں ہوتا ہے' 
''اس آدی کی زندگی میں کوئی خیر نہیں جس کا شارنا کارہ اورکھوٹی یو نچی میں ہوتا ہے' 
''اس آدی کی زندگی میں کوئی خیر نہیں جس کا شارنا کارہ اورکھوٹی یو نچی میں ہوتا ہے' 
''اس آدی کی زندگی میں کوئی خیر نہیں جس کا شارنا کارہ اورکھوٹی یو نچی میں ہوتا ہے' 
''اس آدی کی زندگی میں کوئی خیر نہیں جس کا شارنا کارہ اورکھوٹی یو نچی میں ہوتا ہے' 
'' اس آدی کی زندگی میں کوئی خیر نہیں جس کا شارنا کارہ اورکھوٹی یو نچی میں ہوتا ہے' 
'' اس آدی کی زندگی میں کوئی خیر نہیں جس کا شارنا کارہ اورکھوٹی یو نچی میں ہوتا ہے' 
'

8 کے بیں عبداللہ بن ابی بکرہ کا انقال ہوا جواسلامی لشکر کے امیر وسروار تنھے اور جنہوں نے ملک الترک رتبیل کے ملک میں گفس کر جنگ کی تھی اور جیسا کہ ہم گزشتہ سطور میں بیان کر چکے ہیں اسلامی لشکر کے بہت سے جانباز معہ شریح بن ہائی کے مار سے گئے تھے' ایک مرتبہ عبیداللہ بن ابی بکرہ جاج ہے پاس آیا اس وقت وہ اپنے ہاتھ میں انگوشی پہنے ہوئے تھا' جاج نے اس سے دریافت کیا کہ اس انگوشی پر تو نے کتئی رقم خرج کی؟ اس نے جوابا کہا چالیس لا کھو بینا رُجاج نے پھر پوچھا' وہ رقم کہاں صرف کی؟ اس نے جوابا کہا چالیس لا کھو بینا رُجاج نے پھر پوچھا' وہ رقم کہاں صرف کی؟ اس نے کہا بھلائی کے کاموں میں' مغموم لوگوں کے رنج وغم دور کرنے میں' صناعوں اور کاریگروں کے مکانات میں اور شریف عور توں کے نکاح کرانے میں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ عبید اللہ کو بیاس لگی ایک عورت اس کے پاس شنڈ ہے پانی کا کوزہ بھر کر لائی' اس نے اس عورت کوئیس ہزار دینار دیئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نابالغ لڑکا اور ایک نابالغ لڑکی عبید اللہ کی خدمت میں بطور تخذ پیش کی گئی' اس وفت تو اپنے درباریوں اور مصاحبوں میں جیٹا ہوا تھا' لہذا اس نے اپنے کسی مصاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بید دونوں تمہارے لیے جیں اور پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا' بلا شبہ بعض مصاحبوں کو بعض پرتر ججے دینا ایک طرح کا بڑا بخل ہے اور بڑک کمینگی و دنا ء ت ہے اور پھر غلام اور لونڈیاں شار کی گئیں تو ان کی تعدادای تھی۔ غلام اور لونڈیا ما اور لونڈیاں شار کی گئیں تو ان کی تعدادای تھی۔

عبيدالله بن ابي بكره كالنقال بست ميں اور يعض كے مز ديك فروخ ميں ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين -



# ۸۰ ججری

اس مال مَارِ مِیں عزاز ہر دست سلاب آیا در سر چیز کو بہا کرنے گیا ' تجاج نے بھی مکہ سے اپنے سامان وغیر ہ شہر سے نتقل کر کے باہر پہنچا دیا 'مر دوں اور مور توں کوسلاب کی تباہ کاریوں سے بچنا مشکل ہو گیا سلانی پانی تھ ن تک آئے گیا اور بہت ں مُنُوق ڈوب گئے۔کہاجا تا ہے کہ پانی کی سطح آئی بلند ہوگئی کے مفانہ کعبہ کے ڈوبنے کا اندیشہ ہوگیا تھا والنداعلم۔

ابن جریر نے واقد ی کے متعلق بتایا ہے کہ اس نے بتایا کہ اس سال بھر ہیں طاعون بھی بھیلا تھا لیکن جیسا کہ ہم گزشتہ سطور میں بیان کر بھی جیس مہلب بن ابی صفر ہ نہر عبور کر کے کش میں دو سطور میں بیان کر بھی عبی مشہورتھا کہ بیطاعون ۲۹ ہے میں بھیلا تھا ہے کہ ہم میں مہلب بن ابی صفر ہ نہر عبور کر کے کش میں دو سال رتبیل کے پہنچا ہے ہوئے نقصانات کا از الہ صبر واستقلال سے کرتا رہا اور یہاں رہ کرتر کوں سے بہت سے معاملات کو بڑے استقلال و ہمت سے نمٹا تارہا۔ یہاں اس کے پاس ابن اشعث کی طرف سے خطوط بھی آتے رہے جن وہ تجاج کے پاس بھیجتا رہا اور اس کے بعد اس سلہ میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر آگے آگے گا۔ اس سال تجاج نے بھرہ وکو فحہ کے پاس بھیتا رہا کیا تاکہ رتبیل اور اس کے لفتکر سے سلمانوں کو پہنچائے ہوئے ڈٹیوں کا پورا پورا انتقال لیا جا سکے اور عبید اللہ بن ابی بڑو کو فوج کے کہا تا کہ رتبیل اور اس کے لفتکر سے سلمانوں کو پہنچائے ہوئے ذشوں کا پورا پورا انتقال لیا جا سکے اور عبید اللہ بن ابی بڑو کو فوج کے مقور کیا گیا جا سکے ورد تھی ہیں ہزار فوجوں کا ایک لشکر جرار تیار کیا گیا جس میں ہیں ہزار صرف مصری تھے اور ان سب کا امیر عبد الرحلٰ بن چھی موجود تھا کہ جس جب اس کو دھیت کہیدہ فیا اور کہتا تھا کہ جس جب اس کو دھیت کو میں بھی موجود تھا کہ جس جب اس کو دھیت کہا خدا کی مشیت کو دیکھو میں نے اس کی کہن دن اڑا دیے کی قسم کھائی تھی نہ بات عامر شعمی بھی موجود تھا کہ جن دی اس بر ابن الا شعف کو بتا دی اس بر ابن کو میں ہے کہا خدا کی مشید کو دیکھو میں نے اس کی زندگی نے اگر و فل کی تو اس کو افتد ارسے ہٹا کر دم لوں گا۔

بہر حال جائے نے اس لیکر کو پوری طرح تیار کرنے اورا سے انعام واکرام سے نواز نے میں کوئی کسر ندا ٹھار کھی اور بہت کچھے لیں وہیش کے بعد اس کی امارت وسر داری بھی عبدالرحمٰن بن محمد بن الا طعف کے سپر دکر دی اورای کواس لیکٹر کا امیر بنا دیا عبدالرحمٰن بن الا شعف کا بچپا اساعیل بن الا طعف حجاج کے پاس آیا اور کہنے لگا تم نے عبدالرحمٰن بن الا طعف کوا میر تو بنا دیا ہے لیکن مجھے اندیشہ ہوگا بی عبور کرتے ہی وہ تمہاری اطاعت سے باہر ہوجائے گا اس پر تجاج نے جواب دیا وہ وہاں بہنی کر تمہارانہیں اب میرا دوست ہے اور جھے اندیشہ ہوگا کہ وہ میرا خالف ہے یا میر ہے تھم سے باہر نکل گیا ہے تو کیا میں تسلیم کرلوں گا اور کچھے نہ کہوں گا۔ غرض کہ ابن الا شعف لیکٹر کو لے کر تبیل کے علاقہ کی طرف چل کھڑا ہوا ، جب رتبیل کو ابن الا شعف کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اس نے اس کو خطاکھا جس میں اس نے گزشتہ سال مسلمانوں کو اس کے ہاتھوں جو ذک پہنچا تھا اس کے متعلق بہت کھے عذر دو معذرت کی اور کھا کہ جو کچھ ہوااس کو مجوراً کرنا پڑاتھا اور مسلمانوں کو اس کے ہاتھوں جو ذک پہنچا تھا اس کے متعلق بہت کھی عند رو معذرت کی اور کھا کہ جو کچھ ہوااس کو مجوراً کرنا پڑاتھا اور مسلمانوں نے بی اسے جنگ وجدال پر مجبور کردیا تھا۔ اس کے بیتا میں اس نے بھی اپنا لیک کی این الا شعث نے اس خط کا رتبیل کو کوئی جو اب نہ دیا اور اس کے ملک میں داخل ہونے کا مصم ارادہ کرلیا ' رتبیل نے بھی اپنا لیکر تیا رکیا اور لڑائی کے لیے تیار ہوگیا۔ ابن جواب نہ دیا اور اس کے ملک میں داخل ہونے کا مصم ارادہ کرلیا 'رتبیل نے بھی اپنا لیکر تیا رکیا اور لڑائی کے لیے تیار ہوگیا۔ ابن

الاشعث جن شہروں اور قلعوں ہے قبطہ کرتا جاتا وہاں اپنا نائب اور جائشین مقرر کرتا جاتا تھا۔ اور تمام اہم مقامات ہے ملاء ومشائخ کو بھی مقرر کروینا تھا' نوض کدائن الاشعث نے اس کے ملک اور بہت سے شہروں پر قبطہ کرلیا اور بہت سا مال غینمت بھی مسلما نوں کو ملاء والین الاشعث نے اپنے لوگوں کو تعیل کے نتو مہ ملاء اس کے ملاوہ ابین الاشعث نے اپنے لوگوں کو تعیل کے نتو مہ شہروں میں غیرمختاط طریقہ سے تھس جانے اور دخیل ہونے سے روکے رکھا اور شہروں سے قبتی اٹا توں پر اس وقت تک وست ورازی سے منع کیا جب تک تمام علاقہ پر کھل کنٹرول حاصل نہ ہوجائے اور تمام شہروں' قلعوں اور قصبات پر انظامیہ کا پورا پورا گورا نورا نور مشہروں' قلعوں اور قصبات پر انظامیہ کا پورا پورا گورا نورا نہ ہوجائے اور تمام شہروں' قلعوں اور قصبات پر انظامیہ کا پورا پورا گائی۔

ابن الاشعث نے حجاج کو تمام واقعات اور فنح کی پوری تفصیل ہے آگاہ کیا اور رتبیل اور اس کے فوجیوں کے ساتھ جو کاروائی ہوناتھی اس سے بھی حجاج کواطلاع دی۔

بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جاتے نے ہمیان بن عدی السد وی کو کر ما روانہ کیا تا کہ وہاں سے لوگوں کو سلح کر کے سجستان اور سندھ کے حاکم کی مدد کے لیے روانہ کر ہے لیکن ہمیان نے اس کے حکم سے سرتا بی کی اس پر ججاج نے ابن الا شعب کو ہمیان کی سرکو بی کے لیے روانہ کیا' جس نے اس کو شکست دی اسی دوران عبیداللہ بن ابی بکرہ کا انتقال ہوگیا' تو ہجاج نے ابن الا شعب کو ہمیان کی سرکو بی کے لیے روانہ کیا' جس نے اس کو شکست دی اسی دوران عبیداللہ بن ابی بکرہ کا انتقال ہوگیا' تو ہجاج نے ابن الا شعب کو ابن ابی بکرہ کی جگہ ہجتان کا امیر بھی بنا دیا اور اس کے پاس مزید شکر بھیجا' جس پر جھنے تھا کف کے علاوہ دولا کھ دینار خزج ہو کے لیک کر جیش الطواولیس کے نام سے مشہور ہوا' اسی شکر نے بعد کور تبیل پر چڑھائی کی تھی۔

واقدی اور ابومعشر نے لکھاہے کہ اس سال ابان بن عثان نے لوگوں کو جج بھی کر ایالیکن دوسروں کا کہنا ہے ہے کہ بیر جج ابان بن عثان نے نہیں بلکہ سلیمان بن عبد الملک نے کر ایا تھا۔ اس سال صا کفہ میں ولید بن عبد الملک امیر بنا تھا' مدینہ میں ابان عثان گور نرتھا اور پورے شرقی علاقہ پر ججاج گور نرتھا' اس طرح کوفہ کی مسند قضا پر ابو بردہ بن ابی موک اور بھرہ کی مسند قضا پر موک بن انس بن ما لک مامور تھے۔

#### وه عما ئدجن كااس سنه مين انتقال موا

# عمر بن خطاب ﷺ کے غلام اسلم

ان کا پورانا م زید بن اسلم تھا یہ عین الخر کے قید یوں میں سے تھے جب حضرت عمر نے راچے میں جج کیا تو ان کو مکہ میں خرید لیا تھا' جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر ایک سوچودہ سال تھی انہوں نے حضرت عمر سے متعددا حادیث روایت کی بین بعض احادیث انہوں نے حضرت عمر کے ہمنشینوں ہے بھی روایت کی بین ان کے بہت سے مناقب ہیں۔

#### جبير بن نفير

یدا بن ما لک حضر می تھے ان کورسول اللہ منافیقیم کی صحبت کا شرف بھی حاصل تھا اور پچھا حادیث بھی انہوں نے روایت کی بین بیداہل شام کے علاء میں تھے اور اپنی عبادت اور علم کے لیے شہرت رکھتے تھے ان کا انتقال شام میں ایک سوہیں سال کی عمر میں ہوا۔ بعض لوگ اس سے بھی زیادہ عمر کے قائل تھے اور بعض کم کے۔

### عبدالله مين جعفرين الي طالب

یے جبشہ کی سرز مین میں پیدا ہوئے ان کی والدہ کا نام اسا۔ بنت عمیس تھا ہے بن ہاشم کے فانوادہ کے آخری فرد سے حنبول نے رسال اللہ سائے ہے کہ کہ علیہ ہیں جب ان کے باب ابد جعفر کی بنگ موسہ میں شہادت ہوئی تو نبی سائے ہیں ان کے ہاں کے باب کی موسہ میں شہادت ہوئی تو نبی سائے ہیں کہ سے آپ نے تشریف لائے اوران سے کہا میرے بھائی کے بیٹے کومیرے پاس لاؤ وہ حضور کے پاس لائے گئو چوزے کی ما نند تھے آپ نے نائی کو بلوایا اور ان کا سرمنڈ وایا اور پھر دعا فرمائی اے اللہ جعفر کے گھر کواس کے وارث سے رونق دے اوراس کی زندگی میں برکت عظا کر۔ ان کی والدہ رسول اللہ مُنافیظ سے نے فرمایا میں ان کے پاس تو اب پھی میں رسول اللہ مُنافیظ سے بیعت کی جب کہ ایسا کسی اور باپ کی جگہ ہوں 'عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن زبیر نے سات برس کی عمر میں رسول اللہ مُنافیظ سے بیعت کی جب کہ ایسا کسی اور نے ساتھ نہیں ہوا۔ عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن زبیر نے سات برس کی عمر میں رسول اللہ مُنافیظ سے دینا دلا نا رکھتے تھے۔ ایک مرشبہ انہوں نے ایک شخص کو دولا کہ درہم دیۓ اورایک فوسائے ہزار درہم عطا کے اورایک اورسائل کو چار ہزار درہم دیۓ ۔

کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص سر کہ لے کر مدینہ آیا جس کا کوئی خریدار نہ ملا عبداللہ بن جعفر نے اپنے کسی ننتظم کو تھم دیا کہ اس شخص کا سر کہ خرید کرلوگوں کو ہدیہ کر دیا جائے۔ یہ بھی منقول ہے کہ جب معاویہ جج کے لیے آئے اور مروان کے گھر مقیم ہوئے تو انہوں نے دربان سے کہادیکھوا گرتمہیں حسن یا حسین یا ابن جعفر وغیرہ میں سے کوئی دروارہ پر مطے تو ان کو میر بے پاس لاؤ 'دربان باہر نکلا تو اس نے وہاں ان میں سے کسی کوئیوں پایا اور ان کو آ کر بتایا کہ سب لوگ عبداللہ بن جعفر کے یہاں صبح کے ناشتہ پر موجود بین امیر معاویہ نے کہا ہم بھی انہی کی طرح ایک ہیں اور پھر لاٹھی شکتے ہوئے جعفر کے دروازہ پر بہنچ گے۔ اور دروازہ پر بہنچ کر اجازت طلب کی اورا جازت ملئے پر اندرداخل ہوئے۔

عبداللہ بن جعفر نے ان کواحتر ام کے ساتھ صدر مقام پر بھایا امیر معاویہ نے کہا اے ابن جعفر تہارے ناشتہ و کھانے کا سامان کہاں ہے؟ عبداللہ بن جعفر نے کہا آپ کیا کھانا چاہتے ہیں 'جوخوا ہش ہووہ متگوا کل امیر معاویہ نے کہا ہمیں مغز (بھیجا) کھلوا کو 'ابن جعفر نے اپنے غلام کو تھم ویا کہ مغز لا یا جائے چنا نچے تین پلیٹیں کے بعد دیگر ہے مغز کی لائی گئیں معاویہ کواس پر بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے تم لوگوں کواتنی کثر ت سے کھلاتے ہوئے تھتے نہیں ہو؟ جب معاویہ وہاں سے نکل 'تو انہوں نے عبداللہ بن جعفر کے لیے پچاس ہزار دینار دینار دینار دینا کہ علاقے ہوئے تھتے نہیں ہو؟ جب معاویہ وہ مسال ان کواکی لا کھ درہم عطیہ کے طور پر تھیج تھے اور ان کی ہم طرح کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ جب حفرت امیر معاویہ ہم نے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے پر بید کو طور پر تھیج تھے اور ان کی ہم طرح کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ جب حفرت امیر معاویہ ہم نے کی خرورت اپنے بیٹے پر بید کو بھی وصیت کی 'چنا نچے جب عبداللہ بن جعفر میز کہا اب آپ کو دولا کھ سالانہ کس گے عبداللہ بن جعفر نے کہا آپ پر میرے ماں بہوں نے جواب دیا ایک لا کھ اس پر پر یوید نے کہا اب آپ کو دولا کھ سالانہ کس گے ودوں گا' اس پر بیز ید نے جوابا کہا 'نہ اتن بھی باب قربان ہوں 'یہ دعا نہ اس سے پہلے میں نے کسی کو دی ہے اور نہ آپ کے بعد کسی کو دوں گا' اس پر بیز ید نے جوابا کہا 'نہ اتن بھی بیا جبھر کے پاس ایک کنیز تھی جو بہت عمدہ گاتی سے پہلے کسی کوکس نے دیا ہے اور نہ آ بے کہ عبداللہ بن جعفر کے پاس ایک کنیز تھی جو بہت عمدہ گاتی

تھی، جی ہے ، جب یہ بھی کرنا تھا اس کانا م بھارہ تھا 'ایک مرتبہ پزید عبد اللہ بن جعفر کے پاس آباتو و کنیز گانا گارہی تھی کہ بند نے جب اس کا گانا ناتو فریفہ یہ بوگیا 'لیکن عبد اللہ بن جعفر ہے اسے مانگئے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس کے ول بین اس کنیز کو حاصل کرنے ک خواہش ہمیٹ ہاتی ہمیٹ ہاتی رہی 'حق کہ جب امیر معاویہ کا انتقال ہو کیا تواس نے ایک عراقی باشندہ مدید بھی کہ جب امیر معاویہ کا انتقال ہو کیا تواس نے ایک عراقی باشندہ مدید بھی کر عبد اللہ بن جعفر کے پڑوس میں مقیم ہو گیا اور بہت سے قبمی تھا انسانہ بدائلہ بن جعفر کے پاس جھیج شروع کے کہ جن کہ وہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور کنیز کو لے کر بیزید کے در بار میں پہنچا۔

کہا جاتا ہے کہ حسن بھری عبداللہ بن جعفر کو گانا سنے کہو ولعب میں مبتلا ہونے اور کنیزوں کی خرید وفروخت پر بہت برا بھلا کہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا عبداللہ بن جعفر کے لیے ساعت غنا کی برائی کافی نہ تھی جو بہت سی برائیوں کی حامل ہے عبداللہ بن جعفر سے عبداللہ بن جعفر سے تیرہ احادیث کی روایت بھی منسوب کی جاتی ہے۔ یہاں یہذکر بے جانہ ہوگا کہ جب حجاج نے نے بنت جعفر سے نکاح کیا تو وہ اکثر کہا کرتا کہ میں نے بیزکال آل ابی طالب کوذلیل کرنے کے لیے کیا ہے اس پرعبدالملک نے اس سے طلاق دلوائی۔

# ابوا دريس الخولاني

ان کا نام عائذ اللہ بن عبداللہ تھا' ان کے بہت ہے مناقب واحوال بیان کیے گے ہیں ان کا قول تھا کہ میلے کچیلے کپڑوں میں پاکیزہ دل صاف ستھرے کپڑوں میں گندے دل ہے بہتر ہے' یہ دمشق میں عہد وُ قضا پر بھی مامور رہے' ہم نے ان کی سوانخ اپنی کتاب پھیل میں بیان کی ہے۔

# معبدالجهني القدري

ان کا نام دراصل معبد بن عبداللہ بن علیم تھا' وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ''مردار کی کھال اور گوشت سے نفع حاصل نہ
کرو'' ۔ انہوں نے ابن عباس' ابن عمر' معاویہ اور عمران بن حصین وغیرہ سے حدیث کی ساعت کی تھی' وہ تحکیم کے موقع پر بھی موجود
سے انہوں نے اس سلسلہ میں ابوموی س بھی بوچھ کچھ کی تھی اوران کواور عمر و بن عاص کواس کے متعلق کچھ نصیحت بھی کی تھی' اور بہت
کچھان پر لے دیے کتھی اور اپنی گفتگو کے دوران عمر و بن عاص سے کہا تھا اے جہند کے مینڈ ھے تہمیں نہ ظاہر کا پہتہ ہے نہ باطن کا
اور نہ تہمیں اس سلسلہ میں نفع پنچے گا اور نہ نقصان یہی وہ خض تھا جس نے سب سے پہلے قدر کا مسلہ چھیڑا تھا اور جس کواس نے عراق
کے ایک نفر انی سے' جے سوس کہتے ہے' سیکھا تھا۔

مخصریہ کہ قدروجر کا فتنہ معبد ہی کا پیدا کیا ہوا تھا' گو بظا ہر معبد متی و پر ہیز گارتھا' جس کی توثیق ابن معین وغیرہ نے بھی کی ہے' لیکن حسن بھر کی نے کہا تھا کہ لوگومعبد ہے بچو کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور یہی وہ خض ہے جس نے ابن الاشعث کے ساتھ خروج کیا تھا' جس پر حجاج نے اس کو سزا دی تھی اور طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا کیا تھا' اور پھر قتل کرادیا تھا۔ کرادیا تھا۔ کیکن سعید بن عفیر نے کہا کہ اس کو عبد الملک بن مروان نے و مجے میں دمشق میں پہلے بھانی دی اور پھر قتل کرادیا ۔ مگر خلیفہ خیاط کا کہنا ہے کہ وہ وہ جے قبل مرا اور رہی کہا گیا ہے کہ سب سے قریب الفہم بات سے ہے کہ اس کو عبد الملک نے ہی قتل کرایا تھا۔ واللہ سجان و تعالی اعلم۔

# ۸۱ ججری

#### اوراک کے حادثات وواقعات

اس سال عبیدانتہ بن عبدالملک بن مروان نے تالیقل شہر نتے کیا اور اس نتے کے ساتھ سلمانوں کو بہت سا مال غینمت ہاتھ
آیا۔ اس سال کا دوسراوا قعد بکیر بن وشاح کا قتل تھا جس کو بجیر بن ورقاء الصریکی نے قبل کیا تھا۔ بکیر بہا درشخص تھا لیکن ابن وشاح کا انتقام اس کے ایک بہم قوم صفعہ بن حرب العوفی الصریکی نے لیلیا ، چنا نچہوہ بجیر بن ورقاء مارا گیا جس نے بکیر بن وشاح کو قتل کو القا اور سیاس وقت قبل ہوا جب وہ مہلب کے پاس بیٹھا ہوا تھا ، مار نے والے نے اس کو نیخر سے مارا تھا ، مہلب نے اس کی جان کئی کی حالت میں اس کے گھر بجواد یا تھا اور صفعہ کو بھی اس کے پاس بھجواد یا چنا نچہ جب بجیر بن ورقاء نے اس پراچھی طرح قابو پا کئی کی حالت میں اس کے گھر بجواد یا چنا کی حالت میں اس کے گھر بھر کے پاس بھوا درا سکے بعد بجیر بن ورقاء نے اس کو اس بیز ہوں ہوں اس نے کہا لیا تو اس نے کہا جب کہا اس کو معاف کر دو 'تم بکیر بن وشاح کو تو پہلے ہی قبل کر بچے ہو' اس نے کہا بیس ۔ خدا کی قتم میں اس وقت تک نہیں مرول گا جب تک بیز ندہ رہے گا' پھر اس کو قبل کر دیا 'می بھی کہا گیا ہے کہ بجیر سے مرائے کے بعد اس کوقل کر دیا 'می بھی کہا گیا ہے کہ بجیر سے مرائی کوئل کر دیا 'می بھی کہا گیا ہے کہ بجیر سے مرائی کوئل کیا گیا تھا۔ واللہ اعلی ۔

#### ابن الاشعث كافتنه

ابو محف کا بیان ہے کہ اس فتنہ کی ابتداء المرچ میں ہوئی لیکن واقد می کہتا ہے المرچ میں بیفتہ شروع ہوا' لیکن ابن جریراس کو المرچ کا فتنہ بی تشایم کرتا ہے اور اس کو ہم بھی تشایم کرتے ہیں اس فتنہ کا سبب بیتھا کہ حجاج ابن الا شعث ہے تحت وشنی رکھتا تھا' اور وہ بھی اس کی وشنی کوخوب اچھی طرح جانتا تھا اور حجاج کی طرف ہے اس کو اپنے دل میں لیے اس کے اقتد ارکے زوال کا خواہش مند تھا' چنا نچہ جب حجاج نے اس جب کو تھم دیا جس کا ذکر بچھی سطور میں گزر چکا ہے اور اس کو رتبیل کے ملک میں واخل ہونے کا تھم دیا تھا' جس کے مطابق ابن الا شعث نے رتبیل کے ملک کا بچھے حصہ لے بھی لیا تھا' لیکن اس کے بعد اس نے اپنی فوج کو آر رام کرنے اور آ ئندہ سال کے لیے تیار رہنے کا تھم دے رکھا تھا۔ اور اس کے متعلق اس نے جاج کو بھی لکھ دیا تھا' مگر حجاج ابن الا شعث کے پوگرام سے بالکل منتی نہ تھا۔

چنانچاس نے ابن الاشعث کی رائے کوٹھکرا کراس کی عقب کا ماتم کیا اور اس کونہایت بزدل اور جنگ ہے ول چرانے والا قرار دے کرتھم دیا کہ فوراً عظیم شکر تیار کر کے رتبیل کے ملک میں داخل ہوجائے اور اس کے بعد بے در بے اس مضمون کے تین خط لکھ کرا پنچ ہرکارہ کے حوالہ کیے اور ان سب خطوط میں ابن الاشعث کوغدار اور مرتد اور جولائے کے بیٹے خفیف القاب سے خطاب کیا اور انکھا کہ میں تم کو بار بار لکھ چکا ہوں کہ فوراً ویٹمن کے ملک پر چڑھائی کردو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم کو ایسی سزاووں گا جوتم سے پر داشت نہ ہوسکے گی۔ چونکہ تجاج ابن الاشعث سے سخت نا راض تھا اس لیے اس کو احتیٰ بھکاری اور حاسد کے ناموں سے یا دکر تا

تھا۔اور ساتھ ہی بھی کہتا تھا کہ ری<sup>و ہخض</sup> ہے جس کے باپ نے امیر المومنین حصرت عثانؓ کے کیڑے چھینے اوران کاقتل کیا اور عبيدالله بن زياد كوسلم بن عنيل كاپيع بنايا جس نے ان كوئل كرديا 'اور مدييہ نے كه ابن الافعث اسلام سے بھرمريد بوئيا ہے ميں جب ات دیکھا ہوں تو اس سے تل کا ارام ہ کرلیتا ہوں جاتے ہے اس الاشعث نوبیہ یا تیں بار ہا رائے خطوں میں لکھیں تا و بہب اے دیکھا ہوں تو اس سے تل کا ارام ہ کرلیتا ہوں جاتے ہے اس الاشعث نوبیہ یا تیں بار ہا رائے خطوں میں لکھیں تا غضبناک ہوگیا اوراس نے کیا جب تجانق میرے متعلق الیمی باتیں لکھتا ہے تو میرے نزدیک بھی وہ ندمیر کے نظر میں رہنے لیے قامل ہے اور نہ میں اسے اپنے خادموں میں لیمنا پیند کروں گا' کیونکہ وہ طبیعت اور آرادہ کا کمزور ہے' کیا اسے میرا باپ یادنہیں جس کی ہوی غزالہ نے جوشبیب کی منکوحتھی حجاج جیسے بزول اور کمینہ آ دمی کواوراس کی فوج کو مار بھگایا تھا اور بیعورت جب کوف میں داخل ہوئی تو حجاج اور اس حواری سارے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے اس کے بعد ابن الاهعث نے اہل عراق کے تمام سر داروں اور امیروں کوجمع کیا اور ان سے مخاطب ہوکر کہا کہ حجاج کا اصرار ہے کہتم لوگ دشمن کے ملک میں گھس جا وَاور ہیروہ ملک ہے جہاں گزشتہ دنوں تمہارے بھائی ہلاک ہو چکے ہیں اور وہتمہیں اس سر دموسم میں تباہی کے گھڑے میں پھینک دینا جا ہتا ہے اب تم اپناا جیما براسوچ او جہال میراتعلق ہے میں تو حجاج کی اطاعت کر کے اپنے آپ کومصیبت میں نہیں ڈالوں گا اور جو پچھ میں نے کل رائے قائم کرلی ہے آج اس کوپس پشت نہیں ڈالوں گااور پھراس نے ان سب سر داروں کومخاطب کرتے ہوئے کہااوران کے متعلق اپنی رائے اورمشور ہ کا کھل کا ظہار کیا اوران کی رائے بھی مفتو حہ علاقوں کے استحکام واصلاح کے بارہ میں دریا فت کی اور کہا کہ میرامشورہ تو بیر ہے کہ سردست اپنی طاقت کو بحال کیا جائے اورا چھی طرح تیاری کر کے اپنے اموال ومتاع اور متوقع فصل کی آ مدنی کو وصول کر کے دشمن پرحملہ کا پروگرام بنایا جائے اورایک ایک شہر کو فتح کر کے رتبیل کے پورے علاقہ پر قبضہ کیا جائے۔ بیسننا تھا کہ سب لوگوں نے بیک زبان ابن الاشعث کی رائے کی تائید کی اور حجاج سے بیز ارکی کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم اس وشمن خدا کی کوئی بات نہ تیں گے اور نہ مانیں گے۔

ابو محص کہتا ہے کہ مجھے مطرف بن عامر بن واکد عن الکنانی نے بتایا کہ اس کا باپ وہ پہلا شخص تھا جواس موقع پر بولئے کے لیے کھڑا ہوا' وہ شاعر وخطیب بھی تھا جو کچھاس نے کہااس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس معاملہ میں جاج کی اور ہماری مثال اس پہلے شخص کی ماند ہے جس نے اپنے بھائی ہے کہا تھا کہ اپنے غلام کو گھوڑ ہے پر سوار کر دواگر ہلاک ہوگیا تو ہوگیا اوراگر ہج گیا تو تم کو ہی سلے گا۔ اولوگو! اگرتم اس معاملہ میں کا میاب اور سروخرو ہوگئے تو اس ہے جاج کے اقتدار میں اضافہ ہوگا اور تم ہلاک ہوگئے تو تم مبغوض اور بدترین دخمن تھم ہوگے اورا پی تقریر کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس نے کہاا ہے لوگو! اللہ کے دشمن تجاج کی اطاعت سے نکل جا ذاس موقع پر اس نے عبد الملک کی اطاعت سے نکل جا ذاس موقع پر اس نے عبد الملک کی اطاعت سے نکل جا ذاس موقع پر اس نے عبد الملک کی اطاعت سے نکل جا دور ہوگئے والا میں پہلا آ دمی ہوں گا' اس پر چاروں طرف ہا تھے پر بیعت کر لؤ میں تم کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جاج کے حلقہ اطاعت سے نکلے والا میں پہلا آ دمی ہوں گا' اس پر چاروں طرف ہا تھے پر بیعت کر لؤ میں باں ملائی اور کہا ہم بھی خدا کے دشمن کو چھوڑ نے بیں اور اس کے بعد سب لوگ عبد الرحمٰ نہیں کیا۔ پر لؤ می پر سے اور جاج کی بجائے اس کی بیعت کر ڈ الی ان لوگوں نے بھی اس موقع پر عبد الملک کو چھوڑ نے کا کوئی اعلان نہیں کیا۔ اس کے بعد ابن الا محدث نے اپن قاصد رتیل کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس سے کے کا خواہش مند ہے اور اقر ارکرتا

ہے کہ اگر اس کو حجاج کے مقابلہ میں کا میا بی ہوئی تو رتبیل ہے بھی تہمی خراج وسول نہیں کیا جائے گا اور پھرا بن الا شعث اپنی فوجوں كم المحاق كم متاليد كم يجسان علاما لد بنك كرا كان مراق بحى بين يوجد أوج بيالك مراقي المستك و لا میں کینچیقہ ان لوگوں نے آئیں میں کہا جب ہم نے تان ٹونیپوڑات تو بیا کیا طرن سے عبدالملک بن مروان کوبھی جیموڑ دیا ہے چنانچے سب سر داروں نے بالا تفاق اپنے شکر کے دونوں کو چپور ویا دورا بن الا ثعث کے لیے۔ ب نے بیت کی تحجد پرکزی اور سب نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اختیار کرنے اور بے دین ائمہ اور محدین کے ساتھ جہاد کرنے پر بیعت کی جب حجاج کو ، اس کاعلم ہوا کہ ابن الاشعث اوراس کی فوجوں نے اس کواورعبد الملک کوچھوڑ کر بغاوت کی راہ اختیار کر لی ہے تو اس نے عبد الملک بن مروان کوتمام حالات ہے طلع کیااور جلداس ہے فوجیں جیجنے کی درخواست کی' چنانچہ حجاج بصر پہنچ گیااوراس کی اطلاع جب مہلب ۔ کوہوئی اورابن الاشعث کے اقد ام کابھی اس کوعلم ہوا تو اس نے ابن الاشعث کو بلانے کا خط ککھااور حجاج کوبھی ایک قاصد کے ذریعیہ خط جیجا' مہلب نے ابن الاہعث کولکھاا ہے ابن الاہعث تونے اپنا یا وَس لمبی رکاب میں پھنسادیا ہے امت محمد میر کے دائر ہ میں رہ اور ا پنی ذات کا خیال کر خود کو ہلاک نہ کراورمسلمانوں کا خون بہانے سے بازرہ اور جماعت میں تفرقہ نہ ڈال اور بیعت کونہ تو ڑا گرتو سے کہتا ہے کہ تجھے لوگوں سے اپنے متعلق خوف ہے تو اللہ زیادہ اس کاحق دار ہے کہ تو اس سے خوف کرے تو خون ریز کرا کرخدا کے لیے اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈوال اور حرام کو حلال کرنے کی فکر میں نہ میٹ والسلام علیک اس نے دوسراخط جو حجاج کو لکھا اس کامضمون میرتھا: "امابعد! اہل عراق تیری طرف اس طرح بو ھرآئے ہیں جس طرح بلندی سے سلاب کا پانی نشیب کی طرف بہد کرآتا ہے' کوئی چیزاس کوروک نہیں سکتی اوروہ اپنی جگہ پہنچ کر ہی کٹیبر تا ہے اہل عراق شروع میں بڑاز وروشور دکھاتے ہیں' کیکن یہ اپنے بچوں اور ہیو یوں کے عاشق ہیں ان کوکوئی چیز اپنے بیوی بچوں تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی' بیان کوچھوڑ کر کہیں اوركسي حالت ميں خوشنہيں رہ سكتے' آپ وہيں رہيں اللّٰد آپ كا حامى ومد د گارہؤ'۔

کرا بن الاشعث کی جانب چلا اورتستر میں پڑاؤ کیااس نے اپنے کشکر کے مقدمہ کا امیر بنا کرمطبر بن حی الکعبی کوآ گے روانہ کیا اورخو د ا ں کے مانحد میزانقدین زمیت اپنے پیکٹر نے ہمراہ موجود رہا'جب اس کالشفر وجیل پہنچا یو این الاھیٹ کے مقدمہ: آخیش کی فربھیر مبدائندین ابان افارٹی کی قیادت میں قباق کے لئنگر سے ہوگئی عبداللہ بن ابان کے مقدمۃ اُنجیش میں تین موسوار ثامل تھے بہر صال رونو بہارنے کی فوجیس یوم الانتی میں ایک دوسرے کے خلاف معرَ که آ راء ہو کمیں اور نیتجنا حجاج کے مقدمة اُخبیش کوشکت ہوئی اور ا بن الاشعث کے لوگوں نے مقدمہ کے تقریباً پندرہ سوآ دمیوں کو ہلاک کردیا اوراشکر کا بہت سامال واسباب اور گھوڑے و کیڑیے وغیرہ ان کے ہاتھ ملکئ حجاج کو جب اپنے آ دمیوں کی شکست اور مال ومتاع کے لٹنے کی خبر ملی تو اس نے کھڑے ہوکر خطبہ دیا اور کہا ا \_ لوگو! بھر ، واپس چلے جاؤو ہاں تم کو آ رام ملے گا'لوگ بین کرواپس لوٹے لیکن این الا شعب کے لوگوں نے ان کا پیچھا کر کے . ان کوبھی مار ڈ الا' بیمن کر حجاج بھی اپنی جان بچا کر بھا گا اور اپنے ٹھکانہ پر پہنچ کر کہنے لگا خدا مہلب کو نیکی دیے جو تجریبہ کا رحر لی اور صائب الرائے ہے اس نے ہم کواشار ۃ سچھ کے مشورہ دیا تھا' لیکن ہم نے اس کی بات نہ مانی' اس موقع پر حجاج نے اپنے لشکر کو بہت کچھانعام واکرام دیےکران کی حوصلہ افزائی کی اورایک لاکھ پچاس ہزار درہم لوگوں میں تقسیم کیۓ اورساتھ ہی اپنے لشکر کے گردایک خندق بھی کھدوائی' اہل عراق بھی واپس آ گئے اور بھرہ میں داخل ہو گئے' اور اپنے بال بچوں میں آ کرمشغول ہو گئے' اس دوران ابن الاشعث بھی بھر ہ میں داخل ہو گیا اور یہاں پہنچ کراس نے لوگوں کو ناطب کیا اورلوگوں نے اس کے ہاتھ پرعبدالملک اوراس کے نائب حجاج بن یوسف سے علیحد گی پر بیعت کی' ابن الاشعث نے لوگوں سے کہا کہ حجاج تو کسی شار قطار ہی میں نہیں ہے آ ؤ چلو ہم عبدالملک ہے جنگ کرتے چلتے ہیں' اس کی اس یکار پر بھرہ کے تمام فقہاء علماء ومشائخ اور بوڑھے جوان سب تیار ہو گئے ۔اس کے بعدا بن الا شعث نے بھر ہ کے اردگر دخندق کھود نے کا حکم دیا جس پڑمل درآ مدہوا' اور پیرسب کچھ <u>۸۱ ھے</u> کے ذی الحجہ کے آخر میں ہوا۔ اس سال اسحاق بن عیسیٰ نے لوگوں کو حج کرایا اور اسی سال مویٰ بن نضیر بلا دمغرب کے امیر نے اندلس کے تمام شبروں کو فتح کیا' رقاق کی اراضی کو آباد کیا اور ملا دمغرب میں اندر تک گھستا چلا گیا ہے واللہ اعلم۔

اس سال جبیر بن ورقاءالصریمی کا انتقال ہوا جوخراسان کے اشراف واعیان میں شار ہوتا تھااوران قائدین اور امراء کا انتقال بھی ہو گیا جنہوں نے ابن حازم سے جنگ کر کے اس کوقل کر دیا تھااوراس سال بکیر بن وشاح بھی قبل ہوا۔

### سوبدبن غفله بن عوسجه

یہ امیہ الجعفی کوئی ہیں جنگ برموک میں داد شجاعت دے چکے ہیں 'صحابہ کی ایک جماعت سے احادیث روایت کی ہیں۔ یہ کہار خضر مین میں شار ہوتے ہیں 'کہا جاتا ہے' انہوں نے رسول الله مَنْ الْحِیْمُ کی زیارت کی ہے' یہ اس میں پیدا ہوئے جس میں رسول الله مَنْ الْحِیْمُ نَا مِیْمُ کی بیدا ہوں نے حضور مَنْ الْحَیْمُ کونہیں دیکھا کہا جاتا ہے کہ بید حضور کی پیدائش کے دوسال بعد پیدا ہوا' ان کی عمر ایک سوہیں برس کی ہوئی مگر کسی نے ان کو کمر جھکائے ہوئے اور کسی چیز کاسہارا لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔

کہا جاتا ہے ان کا انتقال الم پیم ہوااور بعض لوگ کہتے ہیں ۸۲ پیم ہواواللہ اعلم۔

#### عبداللدبن شدادابن الهاد

یہ عابد وزاہ مختص تھے اور عالموں میں شار ہوتے تھے ان کی وصیتیں اور عدہ تھیجت آ میز کلمات مشہور میں بعض صحابہ ّ احادیث بھی روایت کی میں اور تا بعین ہے بھی۔

# خربن على بن اني طالب

سیابوالقاسم اورابوعبداللہ بھی کہلاتے تھے اورکنیت کے اعتبار ہے این الحسنید کیے جاتے تھے ان کی والدہ کا نام خولہ تھا'
جن کا تعلق قبیلہ بی صنیف ہے تھا'محد بن علی حضرت عرائے کے دورخلافت میں پیدا ہوئے' میں معاویہ الملک بن مروان کے پاس بھی گئے' بہی مروان کو بوم جمل میں زمین پر پٹک کراس کے سینہ پر پڑھ بیٹھے تھے اوراس کے آل کا ارادہ کر پچکے تھے کہ مروان نے خدا کی دہائی دی اور بہت عاجزی کی تو انہوں نے اس کو چھوڑا' لیکن سے جب عبدالملک بن مروان کے پاس حاضر ہوئے تو اس نے ان کو سے واقعہ یاد دلایا' اس پر انہوں نے کہا یا امیر الموشین مجھے معاف کر دیجے اس نے معاف کر دیا' اور ان کو بہت پچھ دیا۔ محمد بن علی موادات قریش سے تھے اور مشہور بہا دروں میں شار ہوتے تھے اور بہت طاقتور اور شدز در سمجھے جاتے تھے۔ جب ابن الزبیر کی بیعت ہوئی تو انہوں نے بیعت نہیں کی اور دونوں میں بڑا جھاڑا بڑھیا تی کہ ابن الزبیران کے اوران کے خاندان کے پیچھے پڑ سیعت ہوئی تو انہوں نے بیعت بھی کر کی تو ان کی تقلید میں انہوں نے بیعت بھی کر کی تو ان کی تقلید میں انہوں نے بیعت بھی کر کی تو ان کی تقلید میں انہوں نے بیعی عبدالملک کی بیعت کر کی اور مدینہ آگئے اوراس سال مدینہ میں انقال کرگئے کہا جاتا ہے کہ ایم جہل رضوی میں مدفون ہیں اور وہ در تی تھی عین دون ہیں بواگیاں ہے کہ سے جبل رضوی میں مدفون ہیں اور وہ در تی میں نی زندہ ہیں' یہوگ ان کی خیال ہے کہ سے جبل رضوی میں مدفون ہیں اور وہ در تی میں نی نیدہ ہیں' یہوگ این کے دوران کے خالے اس کے آخر میں انقال مدرد ذیل اشعار:

الا ان الانمة من قريش ولاة الحق اربعة سواء 

"" گاهر بوقريش كي چارول امام ق وصداقت كي كيال دائ وجمايتي بين علي علي و الشلاة من بنيه هم الاسباط ليس بهم خفاء 
"أكي على بين اور تين ان كي بيخ بين بيسب ان كي اولا د بين جس بين كوئي شبين و 

نسبط سبط ايسمان و بسر و سبط غيبتسه كربلا 

"اكي اولا دائيان و يكي كا پتلا تحى اور دومري اولا دكوكر بلا كاميدان فكل كيا 
و سبط لا توال العين حتى يعرو الخيل يقدمها لداء

'' تیسری اولا د کا آئکھیں انتظار کر رہی ہیں کہ کب وہ گھوڑ سواروں کے آگے جھنڈ الہرا کر آتا ہے''

جب ابن زبیر نے ابن حنفیہ کے پیچھے پڑنے کی ٹھان لی تو اس حنفیہ نے کوفیہ میں اپنے جتھے واروں کوخط لکھ کرمطلع کیا کہ ان میں ابی طفیل واثلہ بن الاسقع اور کوفیہ کے المختار بن عبداللہ شامل تھے' ابن زبیر نے ان لوگوں کے درواز وں پرلکڑیاں جمع کرادیں

تا کہ ان کے گھرول میں آ گ لگوائی جائے' جب این حسید کا خط متار کے باس پینجا' جونکہ متنار این حضہ کو بہت مانیا تھا اور ان کو مبدی کہتا تھا اس لیے مختار نے ابو عبداللہ الجد کی کو حیار ہزار درہم بن ہاشم کو ابن زبیر کے مظالم ہے بچانے کے لیے دیے ان کے سأتهما بن مبائل بھی نگلے نکران کا طا اُف ٹی انتقال ہو گیا 'اب اہن حقیہ ای اپنے گروہ میں اکیے رہ گئے تھے جن کواہن زبیر نے تکم دیا کہ وہ وہال ہے نکل جائیں 'چنانچے این حنفے مجمور موکر اپنے لوگوں کے ہاتھ لے کرجن کی تعداد سات بزارتھی ثام چلے گئے اور جب وہ ایلہ پنچ گئے تو ان کوعبدالملک نے ایک خطالکھ کر تنبیہ کی کہ یا تو میری بیعت کروور نہ میرے ملک سے نکل جا وَاس پرا بن حنفیہ نے جواباً لکھا' میں اس شرط پرتمہاری بیعت کرنے کو تیار ہوں کہتم میرے ساتھیوں کو پناہ دو گے عبدالملک نے جب اس کا جواب ا ثبات میں دیا تو ابن حنفیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حمد و ثنا کے بعد اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارا خون بچالیااورتمہارے دین کی حفاظت کی پس جوکوئی تم میں سے جا ہتا ہے کہوہ اپنے محفوظ ٹھکانے پر پہنچ جائے اور اپنے شہر کوواپس چلا جائے تو وہ شوق ہے ایسا کرسکتا ہے۔

چنانچہ بہت سے لوگ رخصت ہو کرا پے اپنے شہروں کو واپس چلے گئے اور صرف سات سوآ دمی ابن حنفیہ کے ساتھ باقی رہ گئے' چنانچہا ہن حنفیہ نے عمرہ کا احرام باندھا اور ہدی کی گردن میں قلاوہ ڈالا اور مکہ کوچل پڑے۔ جب انہوں نے مکہ میں واخل ہونے کا ارادہ کیا تو ابن زبیرنے اپنے گھوڑ سواروں کوان کے پاس بھیجااوران کومکہ میں داخلہ سے روک دیا۔اس کے جواب میں ا بن حنفیہ نے ابن زبیر کوخط لکھا جس میں تحریر تھا کہ ہم کڑنے کونہیں آئے ہیں' ہم سے تعرض نہ کرواور ہمیں منا سک عمرہ ادا کرنے دو' پھر ہم خودنکل جائیں گے جس کا بن زبیر نے انکار کیا' جب کہ ان کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے' بہر حال ابن حنفیہ مدینہ واپس ہوگئے اور وہاں ایام حج تک بحالت احرام مقیم رہے اس درمیان میں ابن زبیر قل ہو گئے اور جب حجاج عراق چلا گیا تو ابن حنفیہ مکہ کی طرف چل کھڑے ہو گئے اور مناسک فج ادا کئے اوران کواس کا موقع کئی سال کے بعد ملاتھا' کہا جا تا ہے کہ اس عرصہ میں جوئیں ان کے جسم سے چھڑ جھڑ کر گرتی رہیں اور جب وہ مناسک ہے فارغ ہوئے تو مدینہ واپس آ مگئے اور وہیں مقیم رہے تی کہ وہیں ان کا انتقال ہوگیا۔

کہا جاتا ہے جب حجاج نے ابن زبیر کوئل کر دیا تو اس نے ابن حفیہ کولکھا' خدا کا دشمن قتل ہو گیا ہے ابتم بھی بیعت کرلو۔ اس کے جواب میں ابن حنفیہ نے تجاج کولکھا کہ جب سب بیعت کرلیں گے تو میں بھی بیعت کرلوں گا'اس پر حجاج نے کہانتم ہے خدا کی میں تنہیں قتل کر دوں گااس پر حنفیہ نے کہااللہ تعالیٰ تین سوساٹھ مرتبہ لوح محفوظ پرنظر ڈ التا ہے اور اس کی ہزنظر میں تین سوساٹھ معاملات درپیش ہوتے ہیں شاید ہے کہ اللہ تعالی کسی مرحلہ میں مجھ کو بھی رکھ لے اور اس میں تجھ کو لپیٹ لے بیہ بات حجاج نے عبدالملک کولکھ کربھیجی اس کویہ بات تعجب انگیز معلوم ہوئی اور اس نے تجاج کولکھ کر بھیجا کہ جمیں معلوم ہے کہ محمد بن حنفیہ کو ہم سے کوئی اختلا ف نہیں ہے تم اس کے ساتھ نرمی کا برتا ؤ کرو' وہ کسی وقت خود چلا آئے گا اور بیعت کرلے گا' لیکن جب عبدالملک نے بحر بن حفیہ کے مذکورہ بالا جملے لکھ کر ملک الروم کواپے عظیم کشکر ہے دھم کا ناچا ہا' تو خط پڑھ کراس نے کہا عبد الملک ایسی عبارت نہیں لکھ سکتا' الیی عبارت تو خاندان نبوت کے کسی فرد ہے ہی متوقع ہوسکتی ہے۔ بہر حال جب سب لوگ اجتماعی طور پر عبد الملک ہے بیعت کر نے لگے تو ابن عمر نے محمد بن حنفیہ سے کہا'اب کیایا تی رہ گیا ہے تم بیعت کرلو' چنا نچیانہوں نے بیعت کرلی'اورعبدالملک کولکھ جیجا اوران کے بعد وہ عبدالملک ہے ملئے بھی گئے۔

محمد بن سفیہ ہ عرم کے مہینہ میں مدینہ میں انتقال ہو گیا' اس وقت ان کی عمر پینیا ہو سال تھی' انہوں نے اپنی اولا دہیں مہتلف بیویں سے عبداللہ' حمز ہ علی جعفرا کہز حسن ابراہیم' قاسم' عبدالرحمٰن جعفر الاصغ' عون اور رقیہ کوچھوڑ ا۔ اہل تشج میں سے پھولوگ جوان کی امامت کے قائل ہیں' ہن 'آخری زمانہ میں ان کے دوبارہ خروج وظہور کے قائل ہیں' جب کہ بعض دوسر سے شیعہ حضرات امام حسن بن محمد العسکری کی سامراکی سرنگ سے نکلنے کے منتظر ہیں اور بیسب پھھان کا بندیان خرفات' جہالت و نا دانی اور گمراہی ہے اس کی مزید وضاحت ہم کسی مناسب موقع پر کریں گے۔ انشاء اللہ۔

# ٨٢ ١٤ عاز

## اور دبرالجماجم كاواقعه

چنا نچہ واقدی کا بیان ہے کہ جب حجاج اور ابن الاشعث کی فوجیس زاویہ میں بالمقابل کھڑی ہوئیں تو حجاج نے پے در پے حملے شروع کر دیۓ تو اس پر قراء بھی خاموش نہ رہے ٔ چنا نچہ ان کا سر دار جبلہ بن زجر نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اس مقام

فر ارسب بے بڑی رائی ہے تم اعتقاء من واستقادل ہے اپنے دیں کا دفاع کر واور اپنی دیا بھی بہاؤ سعدین جیر نے بھی ای فتم کے الفاظ کیے اور اس بے لیے ان سے بھی اس کے لیے ان سے جنگ روکہ یہ تہمیں کمز وراورضعف بچھتے جیں اور انہوں نے نمازوں کو بھی نیر باذ اہد دیا ہے ان تقریروں کے بعد قراء اور انا و نے بجان کو وجوں پر تملہ کردیا اور اس میں انہیں خلیب کی والے الیکن جب دہ میدان سے والیس آرہ ہے تھے تو انہوں نے مقدمہ انجیش کی وجوں پر تملہ کردیا اور اس میں انہیں خلیب کی ماصل ہوا کیکن جب دہ میدان سے والیس آرہ ہے تھے تو انہوں نے مقدمہ انجیش کے سروار جبلہ بن زجر کو مراہ واپایا ، جس سے وہ خونی زدہ ہوگئے۔ ای دوران تجائے کے لشکر نے با واز بلند کہا: او خدا کے دشمنوا بھی الا ہود نے ان الا برد نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ابن الا ہود نے کے میروار سفیان بن الا برد نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ابن کی وہ وہ اس مقام پر جم کر نہیں لا سے اس طور پر نشانہ بنایا جو ابر دبن برق اسمی کی ماتحت تھا چنا نچیا بن الا ہعدہ کی فوج شکست کھا گئ اور کھر وہ اس مقام پر جم کر نہیں لا سے بھا گنا ہوں نے بہت میں کولوگوں نے بہت محسوں کیا مالا نکہ ابن الا ہمت کا میسرہ کا سردار اور زبر دست بہا درخفی تھا اور میدان سے بھا گنا نہیں جانتا تھا کوگوں نے بہت محسوں کیا موالی ہو گیا ہے۔ چنا نچیان کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا اور وہ ایک ورسے کی مطعون کرنے گئے ابن الا ہعدے لوگوں کو آگر چہ جنگ پر برآ بھینتہ کر رہا تھا گرکوئی سننے پرآ مادہ نہ تھا اور لوگ کوفہ واپس طلے گئے۔

اس کے دریا لجما جم کا واقعہ اس سال کے ماہ شعبان میں پیش آتا ہے۔ واقعہ دریا لجما جم

واقدی لکھتا ہے جب ابن الا شعب نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو کوفہ کے باشندے اس کے استقبال کے لیے اللہ پڑے اور اس کے سامنے آکر سب جمع ہوگے۔ البیہ تھوڑے ہے لوگوں نے اس ہے جنگ کرنے کا ارادہ کیا لیکن جاج تے کا نب مطربن نا جبیہ نے ان لوگوں کو ایبا کرنے ہے بازر کھا۔ بہر حال جب ابن الا شعث کوفہ بینے گیا تو اس نے سیر ھیوں کا تھم دیا جوقصرا مارت پر لگادی گئیں اس نے مطرف بن نا جبیہ کو پہاا وراس کو آل کرنے کا ارادہ کیا تو مطربن نا جبیہ نے کہا جمعے نہ مارو میں تہارے بہت ہے سواروں ہے بہتر ہوں اس پر اس نے اس کوقید کرویا لیکن اس کی منت ساجت پر اس کو رہا کردیا مطربن نا جبیہ نے اس کی بیت کرلی اور کوفہ کے معاملات میں مدد کا وعدہ کیا 'اور اہل بھرہ میں ہے جوئی کوئی آیا اس کو اس نے ابن الا شعب ہے مان قات کرادی' جولوگ اس موقعہ پر ابن الا شعب ہے ملئے آئے ان میں عبد الرحمٰن بن العباس بن ربعہ بن عبد المطلب خصوصیت سے قابل ذکر جین' ہرطرف نا کہ بندی کردی گئی' اور پلوں' شاہر اہوں اور چور اہوں کی حفاظت کا بندوست کیا گیا' پھر تجاج آیا اہل شام کو بھرہ ہے کہ درمیان پہنچا تو ابن الا شعب نے رحمٰن بن العباس ہے گھوڑ سواروں کو ایک ہوئے اور جب وہ قاوسیہ اور عذیب ہوں تجاج بہر حال چانا رہا اور در قرہ میں داخل ہوگیا' بیس کر ابن الا شعب کے درمیان پہنچا تو ابن الا شعب نے رحمٰن بن العباس ہوگیا' بیس کر ابن الا شعب المرد رقرہ میں داخل نہ ہوں تجاج بہر حال چانا رہا اور در قرہ میں داخل ہوگیا' بیس کر ابن الاضعات اللہ بھرہ اور کو فیوں کی ایک بولی فوج کے کر دریا لجما ہم پہنچ گیا۔

اس وقت اس کی فوج میں قراء کے علاوہ صالحین وعلاء کی بھی آیک بڑی تعداد شامل تھی' حجاج نے اس جم غفیر کود کیھ کرکہا' خدا

جب جاج کو یہ معلوم ہوا کہ عبدالملک بن مروان نے اہل عراق کو یہ پیش کش کی ہے اوراس کو معزول کرنے پر بھی آ مادگی فلا ہر کی ہے تو اس کوسخت نا گوار ہوا اور اس چیز کو بے حدا ہمیت دی اور عبدالملک کو لکھا اے امیر الموشین اگر آپ نے اہل عراق کو میری معزولی کا اختیار بھی وے دیا تو وہ اس پر بس نہیں کریں گے اور آپ کی مخالفت میں بڑھتے ہی چلے جا کیں گے اور آپ پر بھی چڑھ دوڑیں گے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اہل عراق اشتر نخعی کے ساتھ عثان بن عفان پر حملہ کرنے وار الخلافہ پہنچ گئے تھے اور جب انہوں نے سوال کیا کہ تم کیا جا ہتے ہوتو ان کا جواب سعید بن العاص کی معزولی تھی اور جب ان کا میر مطالبہ پور اہو گیا تو وہ اس پر بھی قانع نہ ہوئے اور خلیفہ کی طرف چل پڑے اور ان کو آل کر کے دم لیا' یا در کھے لو ہا لو ہے کو کا فائے ہے اللہ آپ کی' جس شک وشبہ میں پڑ گئے ہیں' مدد کرے' والسلام علیک۔

بہر حال عبد الملک نے حجاج کے اجماع کو درخود اعتمانہ سمجھا اور اہل عراق کواپنی پیش کش ان شرائط کے ساتھ برقر اررکھی، چنا نچے عبد الله ادر محمد الله الله بنانہ میں عبد الله ابن امیر المومنین عبد الملک بنانہ اور محمد الله الله بنانہ امیر المومنین عبد الملک بنانہ اور محمد الله بنانہ الله بنانہ الله بنانہ الله بنانہ الله بنانہ میں اور جو پھھاس کے باپ عبد الملک نے لکھا تھا، اس کا ذکر کیا، اس کے بعد محمد بن مروان نے کہا میں عبد الملک امیر المومنین کا بھائی ہوں اور تمہارے پاس پینجر اور اطلاع لے کر آیا ہوں اس کے بعد الملک میں بخور کریں گے اور کل شام تک اس کا جواب دے دیں گئاس کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے بعد اہل عراق نے کہا کل صبح ہم اس پرغور کریں گے اور کل شام تک اس کا جواب دے دیں گئاس کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے

اورتام امرایا سی الا فروی کی این جمع می سے تو این الا الله عدد نیک سیم کر کہا کہ جاتے گی معزو کی تعوال کر سے مع الملک کی بیعت اور علایا قبول کر اور اس برجمہ بن مروان کی امارت بھی جاتے کی جگہ قبول کر لینی جا ہے اس بر برطرف سے انکار منفرے کا اظہار بوااور انہوں نے کیک زبان ہو کر کہا تھیں خدا کی تیم بیمن میہ مظور نہیں ہم تعداو میں ان سے بر سے ہوئے بی اور ان کا حال پتلا ہے اور وہ بمارے ماجر و مغلوب ہیں فقر ہے خدا کی ہم قیامت تک میڈی شور ان نہ کریں گاور بالا تفاق سب نے اس کو مسر دکرنے کا فیصلہ کرلیا۔ جب نوبت میہاں تک پہنچ گئی تو عبداللہ اور مجدد دونوں نے جاج ہے کہا اب معاملہ آپ پر مخصر ہے جو چاہیں کریں ہم آپ کی اطاعت کریں گے جیسا کہ امیر المومنین کا تھم ہے اور عبدالملک نے بھی حرب و جنگ کے تمام اختیارات حسب سابق جاج کے سیر دکرد سے ہیں اور اب ہر دوفریق جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے نہائچہ جاج نے میمنہ پر عبدالرحمٰن بن سلیمان کو مسرہ پر بھارہ کو اور پیا دواں پر عبدالرحمٰن بن حبیر اللہ میں مورکی کے میں مورکی کے میں مورکی کو مقرر کیا اور اس طرح جاج کے کا فاد این الا شعف نے مینہ پر الحجاج بین حارث الشوع کی مورکی کو میں مورکی کو میں مورکی کو میں مورکی کیا اور ای کی جاعت پر جبلہ عبد الرحمٰن بن عباش بن ابی رہید کو اور پیل دستوں پر جمد بین جبیر عام الفتھی 'عبدالرحمٰن بن آبی لیا اور کمیل بن زیاد جو بر حالے بین رخیر بن قبیر الجھی کو مقرر کیا گیا اور کمیل بن زیاد جو بر حالے بین رخیر بن قبیر الجھی کو مقرر کیا گیا 'اس جماعت میں سعید بن جبیر عام الفتھی 'عبدالرحمٰن بن آبی لیا اور کمیل بن زیاد جو بر حالے بین رخیر بن قبیر الجھی کو مقرر کیا گیا 'اس جماعت میں سعید بن جبیر عام الفتھی 'عبدالرحمٰن بن آبی لیا اور کمیل بن زیاد جو بر حالے کے باور دیور بر دی اور عبدالرحمٰن بن آبی لیا اور کمیل بن زیاد جو بر حالے کے بیا کہ کہ میں کہ مورکی کا مورکی گیا ہو جود برد دی ہو جو بر بر دی کیا ہو جود برد دی ہو جو بر کا در خور کر دیے بیا کو اور کمی کو اور کمی کیا ہو کیا گیا ہو کیا کہ کیا ہو کیا ہو کہ کا میں کر بر ان کمیان کو اور کمی کو کمیں کیا گیا ہو کو در برد کے بیا کیا ہو کر کمی کیا گیا ہو کہ کیا گیا ہو کہ کو کمیں کیا کہ کمی کو کمی کیا گیا ہو کو کر کمی کیا گیا ہو کہ کمیں کیا گیا ہو کیا کہ کمیں کیا گیا گیا کہ کمیں کیا کہ کمیں کیا گیا کو کمیں کیا کو کمیں کیا ک

علاوہ ہریں اہل عراق سامان خور دونوش اور رسد کے اعتبار ہے بھی' نیز گھوڑوں وغیرہ کے لیے چارے وغیرہ کے اعتبار ہے بھی مطمئن وسر ورہے جب کہ جاج اور اہل شام فہ کورہ بالا اعتبارات ہے بھی مطمئن وسر ورہے جب کہ جاج اور اہل شام فہ کورہ بالا اعتبارات ہے بھی مطمئن وسر ورہے جب کہ جاج اور اہل شام اس کی نذر ہوگیا اور اہل عراق اور اہل کوفہ روز انہ ایک دوسرے کو جائی و مالی نقصان پہنچا نے رہے' حتی کہ جاج کی فوج میں ہے زیاد بن عمر اور بسطا م بن مصغلہ چار ہزار شکر ایوں کے ساتھ اس معرکہ میں ایک روز باہر نکل کر ابن الا شعب کے لوگوں پرٹوٹ پڑے اور ان کو بے صدفقصان پہنچا نے کے ساتھ خور بھی پچھ کم نقصان میں نہیں رہے ایک سال مہلب بن ابی صغرہ کا انتقال بھی ہوا جو عام الفتح میں پیدا ہوئے اور جب ان کی قوم مرتد ہوئی تھی تو ان کی سرکو بی کے لیے عکر مہ بن ابی جب بھر ہوئی ہی تو معاویہ کے زمانہ میں سندھ کی سرز مین میں بھی سیسیم ہیں اپنی شجاعت کے جو ہرد کھا چکے تھے بیابن زبیر کے عہد میں آئے تو معاویہ کے امیر بھی رہ چکے تھے ان تمام باتوں کی وجہ سے تجابی ان کی بہت قدر کرتا تھا ان کے عمد مقولے بھی اوگوں میں بہت مشہور ہے' مہل کو انتقال میں ورود میں تجاب کے ایم میں ہوا بھوں نے دیں اولا دیں آئی یا دگار چھوڑیں جن کے نام یہ جن نیز یو زیاد اُلمفعل میں بیا ان کی خدمات کے اعترال کی عمر بین ذی المجبا کہ جیں ہوا اور عدا لملک نے خراسان کا گور زبنا دیا تھا۔

اور عدا لملک نے خراسان کا گور زبنا دیا تھا۔

اساء بن خارجه الفزاري الكوفي

بے حدی الطبع اور فیاض انسان تھے۔ایک دلچیپ حکایت اس سلسلہ میں ان کی بہت مشہور ہے۔انہوں نے ایک روز ایک

نو جوان کواپ درواز مربسٹا ہوا دیکھا' پو جھا بھائی یہاں کیے بیٹھے ہوئو جوان بولا کہنے کی جرائے نہیں ہے انہوں نے اصرار کیا تو اس نے بتایا اس تھر میں ایک نوند کی میں نے جاتے ہوئے دیلہی جس سے زیادہ حسین میں نے آئ تک نہیں دیلہی میراول اس کو کھاڑ ہے ہوئے ویلہی جس سے زیادہ حسین میں نے آئ تک نہیں دیلہی میراول اس کو کھاڑ ہے ہوئے والے اس کے سامنے بیش کر دی اور جب نہیں ہوئیا ہے اس کے سامنے بیش کر دیا اور جب وہ اونڈی اس کے سامنے ہی کری تو نو جوان کیا تھے کہ دیر بعد لونڈی ' اساء نے کہا اچھا جلو با ہر دروازہ یہ چل کر ہی نو جوان با ہر نکل کر دروازہ پر حسب سابق جا بیشا' اساء کچھ دیر بعد لونڈی کوعدہ لباس پہنا کراپ ساتھ لے کر باہر نکلے اور بولے میں نے فورا ہی بیونڈی اس واسطے حوالہ نہیں کہ تھی کہ سیمیری بہن کی ہے جواس کو یوں ہی دیتانہیں جا ہی تھی اس لیے میں اس کو میں نے فورا ہی دیتانہیں جا ہی تھی اس لیے میں اس کو تھی اور خوشی خوشی و باں سے چل بڑا۔

# المغيره بن المهلب

مغیر بن الی صغرہ کے بیٹے تھے' بڑے تی 'بے صدفیاض اور بہا در انسان تھے' ان کی بہت ہی با تیں مشہور ہیں۔ الحارث بن عبد اللّٰد

ابن رہیدہ المحزومی کے بیٹے تھے اور قباع کے نام ہے مشہور تھے ابن الزبیر کے دور میں بھرہ کے امیر بھی تھے۔

#### محمر بن اسامه بن زید بن حارثه

تمام صحابہ کے سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ عقل مندوز ریک سمجھے جاتے تھے مدینہ میں انتقال ہوااور جنت البقیع میں فن ہوئے۔

### عبدالله بن الي طلحه بن الي الاسود

اسحاق فقیہ کے کے والدعبداللہ کی ماں جب حاملہ ہوئیں اوابوطلحہ کو بیخ شخبری ملی تو اس کی اطلاع انہوں نے رسول اللہ مُنْ يَنْظِمَ کو دی 'آپْ نے ابوطلحہ کو دعا دی اور فر مایا اللہ تعالیٰ شب زقاف کوخوشیاں تم دونوں کو مبارک فرمائے 'نومولود بچہ کے تا لو میں تر چھو ہاروں کا بیر آمیز ولگایا۔

### عبدالله بن كعب بن ما لك

عبدالله بن کعب بن ما لک اپنے قبیلہ کے قائد دسر دار ہوئے تو آپ تابینا تھے آپ سے بہت میں روایات مروی بین <u>۴۸۴ جے</u> میں مدینہ میں انتقال ہوا۔

#### عفان بن وہب

یہ ابوالا یمن خولا نی المصری تھے ان کورسول اللہ مُٹائِینِّا کی صحبت کا شرف حاصل ہوا' ان سے روایات بھی ٹابت ہیں اور مغرب کی جنگوں میں بھی شرکت کی' مصرمیں مقیم رہے اور و ہیں فوت ہوئے۔

### جميل بنء بذالله

ابن معمر بن صباح بن ظبیان بن الحسن بن ربید بن حرام بن خبد بن عبید بن کثیر بن عده بن سعد بن بذیم بن زید بن لیث بر مهر بن اسلم بن اطاف بن قضاعه ابوعمر و شاعر ساسب ثبینه جس نے بثینه سے عقد کرنا چا ہالیکن اس نے انکار کردیا تو جمیل نے ایپ جذبات کی تسکین کے لیے تغزل کا سہارالیا اور اس میں اس کوکافی شہرت حاصل ہوگئ و وعرب کے مشہور عاشقوں میں سے تھا ، و و و ادی القری میں مقیم تھا اور کر دار کے اعتبار سے نہایت عفیف اور پاکدامن تھا اور دینی واسلامی شاعر تھا 'اور اپنے زمانہ کا فصیح ترین شاعر تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس کے شعروا دب کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔

ہد بہ بن ختر م نے خطیعہ سے اور خطیعہ نے زہیر بن سلمی اور اس کے بیٹے کعب سے جمیل کے متعلق ادباءوشعراء کے حوالہ سے ' یہ بات کہی ہے کہ جمیل اشعراالعرب تھا' جس کے ثبوت کے لیے انہوں نے اس کے کچھاشعار بھی نقل کئے ہیں۔

> واحبرنسی تسمانی ان تیماء منزل لیلیٰ اذا ما الصیف القی الراسیا '' جھے بتایا گیا ہے کہ تیاء ہی کیل کی منزل ہے جب گرمیاں آ جاتی ہیں''

وما زلت بي يايثن حتى لوائني من الشوق استبكى الحمام بكي لياً

''اے میری محبوبہ تیراخیال مجھے ہر دم رہتا ہے حتی کہ اگر میں تیری محبت میں روؤں تو پیغام رساں کبوتر بھی میرے ساتھ روتا ہے''

ومنازاني الوشوان الاصبابة ولاكشرة الناهين الاشاديا

'' یہ چغل خورر قیب میری آتش شوق کواور کھڑ کاتے ہیں اور محبت ہے منع کرنے والے بھی محبت میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں''

وفي النفس حاجات اليك كما هيا

لـقـد خـفـت أن القي المنية بغتة

'' مجھاندیشہ ہے کہ میں اچا تک ندمر جاؤں اور تیرے لیے دل میں جوخواہشیں ہیں وہ یوں ہی رہ جائیں'' ۔

الم تجلمي يا عزبة الريق انني اظل اذا لم الق وجهك صاديا

"اتشري ليول والى محبوبه تحقي كيامعلوم ب جب تك تحقيد و كيفيس ليتا مون پياساى ربتا مون"

فدنوت مختضيا الم بديتها حتى ولجت الي خفي المولج

" میں تیرے گھر کے قریب جھیپ کراور تکلیف ہے پہنچا ہوں اور ایک تک اور خفیہ جگہ میں پناہ لیتا ہوں''

کثیر نے بیان کیا ہے کہ جمیل مجھ سے ملا اور اس نے یو چھاتم کہاں ہے آرہے ہوئیں نے جواب دیا اس مجبوبہ (بٹینہ ) کے
پاس سے 'پھراس نے کہا اب کہاں کا ارادہ ہے اس نے کہا ای مجبوبہ کے پاس ان پر اس نے کہا میں نے تم کوشم دی تھی کہ جب تم
بٹینہ سے ملوتو اس سے میری ملا قات کا وقت مانگنا' میں نے تو اسے موسم گرما کے ابتدائی دنوں سے نہیں دیکھا ہے میری اس سے
آخری ملا قات وادی القریٰ میں ہوئی تھی وہ اور اس کی ماں کیڑے دھور ہی تھیں تو ہم نے غروب آفاب تک باتیں کی تھیں۔
کثیر کا بیان ہے کہ میں واپس آگیا اور اس کے گھروالوں سے بلا' اس کے یعنی بٹینہ کے بایہ نے دریا فت کیا اے میرے

سمجیجے تمہارار ڈمل کیا ہے؟ میں نے جواب کہا چند شعر ہیں جو میں تمہیں سانا جا بتا ہوں'اس نے کہاد ہ شعر کیا ہیں؟ میں نے ان اشعار کوسنایا جن کو ہر د ہ کے چیجیے بثینہ بھی بغور من رہی تھی۔

فقلت لها یا عز ارسل صاحبی الیک رسولا والرسول مؤکل 
"میں نے اس سے کہاا ہے مہر بان میر رے ووست نے مجھے بھیجائے تیری طرف قاصد بنا کراور قابل بھروسے "
وان تجعلی بینی وبینک موعدا وان تمامرینی ماالذی فیہ افعل
"تومیرے اور اپنے ما بین ملاقات کا وقت بتا نیزید کہ مجھے اس سلسلہ میں کیا کرنا چاہیے؟
واخر عہدی منک یوم لقیتنی باسفل وادی الدوم والثوب یعسل
"میری میری آخری ملاقات اس دن ہوئی تھی جس دن تو وادی دوم میں تھی اور کیڑے دھل رہے تھے"
جب رات کی تار کی کھیل گئ تو بٹینہ کو لے کراس جگہ گیا جہاں اس نے وعدہ کیا گیا تھا ای دوران جمیل بھی وہاں آگیا اور

جب رات کی تاریجی چیل کئی تو بثینه کو لے کراس جگہ گیا جہاں اس نے وعدہ کیا گیا تھا اسی دوران بمیل بھی وہاں آ گیا اور میں بھی وہاں موجود تھا' میں نے آج تک نہ ایسی عجیب رات دیکھی اور نہ ایسے حسین نہ اکرات سنے یہ نشست گزرگئ مگر میں بالکل میہ نہ مجھ سکا کہ دونوں میں ہے کس نے دوسرے کے دل کی بات زیادہ مجھی ۔

ز بیر بن بکارنے عباس بن بہل الساعدی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ وہ جمیل کے پاس پہنچا تو وہ مرد ہاتھا' اس نے اس سے

کہاا لیے شخص کے بارہ میں تبہاری کیارائے ہے جس نے نہ بھی شراب پی ہے نہ زنا کا ارتکاب کیا ہے اور نہ کی کافٹل کیا ہے اور وہ

کلہ شہادت بھی پڑھتا ہے' اس نے س کر جواب دیا' میر سے نز دیک تو ایسا شخص نجات پا گیا اور وہ جنتی ہے' ایسا شخص کون ہے؟ جمیل

نے کہا وہ شخص میں ہوں' اس پر میں نے کہا' میں تو تبہار سے متعلق نہیں بچھتا تھا کہتم نجات پا و کے تبہار بے تو ہیں سال بھید ہے بی

عشق کر تے گزرگے ہیں' جمیل نے کہا جھے محمد منافیظ کی شفاعت نصیب نہ ہو آج میں ایام آخرت کے پہلے دن میں وافل ہور ہا

ہوں اور ایام دنیا کے آخری دن میں گزرر ہا ہوں' مجھ سے تئم لے لو' جو میں نے بھینہ کے جم کو اس خیال سے بھی لگا یہ و' ہمار ا

اس کے ساتھ اسی طرح گزرر ہا تھا کہ اس کا انتقال ہوگیا۔ اس کا انتقال مصر میں ہوا تھا' کیونکہ وہ عبدالعزیز بن مروان کے پاس چلا

گیا تھا جس نے اس کی بہت پچھتھ می تکریم کی تھی' اور بھینہ کی محبت کے بارہ میں بھی جب اس سے بوچھا تھا تو اس نے جو اب میں کہا

تا تقال میں بی طاقات اس کی مجو بہ سے ضرور کرائے گا' لیکن اس کی ذبانی سے تھے' اور اس سے عبدالعزیز نے وعدہ کیا تھا

کہ وہ اس کی طاقات اس کی مجو بہ سے ضرور کرائے گا' لیکن اس کی موت نے اس کا موقع نہیں دیا اور وہ تا کہ بھی مصر میں انتقال کرگا۔

انتقال کرگا۔

اصمعی نے ایک شخص کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس سے جمیل نے ایک مرتبہ کہا تھا کہتم میرا خط بثینہ کے گھر تک پہنچا سکتے ہو؟ اگر ایسا کر سکتے ہوتو جو کچھ میر ہے پاس ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے اس شخص نے کہا ہاں میں کام کر دوں گا'اس پر جمیل نے کہا جب میں مرجا وَں تو میری او مثنی پر سوار ہونا اور میرے کپڑے پہنٹا اور شینہ کومیرے اشعار سنا نا'جس کا ایک شعریہ ہے۔ ۔۔۔ میں مرجا وَں تو میں ثبین نہ فانس و بعد ویل واب کی خلیلا دون کیل حلیل

#### ''اے بٹینہ کھڑئی ہوجااور باند آوازے ماتم کر اورائے دوست کو ما وکر کے رو''

جب و واس خاندان میں پہنچا اور تمام اشعار خائے تو بٹینداس طرح نکل کرآئی جیسے تویا و و جنت کی در مکنون ہے۔ بٹیند نے اس ہے کہا تھے پرافسوں ہے آرتو واقعی کیا ہے تو تو نے جھے مار ڈالا ہے اور اگر تو جمونا ہے تو تو نے جھے رہوا کیا ہے۔ اس براس نے کہا تھے پرافسوں ہے خدا کی میں بچ کہدر ہا ہوں اور بیاس کا ملیداور اس کی او تمنی ہوا جب بیات نا ب ہوگئ تو بھید نے اشعار پڑھے جس میں اس کی مرشد خوانی کی گئی تھی اور صدمہ وافسوں کا اظہار کیا گیا تھا' اور بید کہ اب اس کی زندگی میں میش وراحت نام کی کوئی چیز باتی نہیں رہی ہے اور نہ آئی ہے' پھرای وقت اس کا بھی انتقال ہوگیا' اس محض نے کہا میں نے دیا تی زندگی میں ایسانہ کوئی مردسوگوار ورخد سوگوار ورت دیکھی۔

ابن عساكر نے بيان كيا ہے كداكي شخص نے دمثق ہے جميل ہے كہا تھا كاش تم شعر گوئى ترك كركے قرآن پاك حفظ كرتے اس پراس نے جواب دیا ، كہ مجھ سے انس بن مالك نے رسول الله مَنْ اللّهِ عَلَيْقِام كا بيقول بيان كيا ہے كہ بعض شعر بھى علم وحكمت كا خزانہ ہوتے ہيں۔

#### عمر بن عبيدالله

ابن عمر بن عثان ابوحف القرش التميمي نهايت فياض تنى الطبع اورشريف امراء ميں سے ان كے ہاتھ پر بہت سے شہر فتح موئ بيل ابن زبير كے نائب سے انہوں نے عبداللہ بن حازم كے ساتھ كابل بھى فتح كيا تھا 'اورعبداللہ بن حازم وہ خص تھا جس نے قطرى بن الفجاء ، كونت كرديا تھا 'عمر بن عبيداللہ نے ابن عمر 'جابر' عطاء بن الى رباح اور ابن عون وغيرہ سے روايت كى ہے ' موصوف عبدالملک كے ياس دمشق بھى گئے ہے اور وہ بي اس کا انتقال بھى ہوا۔

مدائی نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے ایک کنیز خریدی جوقر آن پاک نہایت عدہ تلاوت کرتی تھی اور اشعار بھی اچھے پڑھی فی وہ شخص اس کنیز سے بے حدمجت کرتا تھا اور اس نے اس پراتنا بیسے خرج کرویا تھا کہ اب مفلس وقلاش ہوگیا تھا' اور اس کے پاس اب اس کنیز کے سوا کچھ باقی نہیں رہا ہے اگر تو مجھے فیرے باس اب کچھ باقی نہیں رہا ہے اگر تو مجھے فروخت کردے اور اس سے کنیز نے کہا مجھے معلوم ہے تیرے پاس اب کچھ باقی نہیں رہا ہے اگر تو مجھے فروخت کردے اور اس سے کنیز فیری معاشی حالت سدھر جائے' چنا نچہ اس شخص نے اس کنیز کو عمر بن عبد اللہ کے ہاتھ فروخت کردیا لیکن جب اس کے ہاتھ فروخت کردیا لیکن جب اس کے ہاتھ فیس رقم آئی تو وہ خود بھی ناوم ہوا اور کنیز بھی بچھتائی' چنانچہ وہ اسپنے آتا کو مخاطب کر کے کہتی ہے:

هنئالک المال الذی قد احدته ولم یبق فی کفی الا تفکری "خَمِّه وه مال مبارک ہوجو تَحِیِّم میرے وض طاہے اگر چیمرے دامن میں بجرر نُح وَفَر کے بَہِ مَہِیں ہے"

اقول لنفسی وهی فی کوب عیشة اقبلی فقر بان الحلیط او کثری "میں اپنا فسل سے جو مضطرب ہے ہی ہوں اپنا اضطراب کم کریا بڑھا دوست تو جدا ہوگیا"

ولم تجدي بلا من الصبر فاصبري

اذا لم يكن في الامر عند حيلة

''اور جب تیرے نیے اس معاملہ میں کوئی جارہ کارٹیس ہے اور تیرے لیے بچوصبر نے اب اور کوئی طریقہ ٹیمیں تو صبر کر'' جس کا جواب اس کے آتا نے بیرویا

ولو لا قعود الدهربى عنك لم يكن لفر قلنا شيء سوى الموت فاصبرى "اگرزمانه كمضائب يحجي تجوي جدانه كرت توجهي تجوي بحرموت كوئى چيز جدانه كرپاتى "بس مبركر" العب بحزن من فراقك موجع انساجى بسه قلب طويل المتذكر "ميں تيرى اندو بناك جدائى كغم ميں بتلا بول اس كے متعلق دل سے سرگوشياں كرتار بتا بول" عسليك سلام لا زيارة بسنينا ولا وصل الا أن يشاء ابن معمر "تجويرسلامتى بواب تجوكود يكھنے اور طاقات كاكوئى امكان نيس الا يكدا بن معمر بى ايما يا ہے '

جب ابن معمر نے بیہ بات سی تو بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا' ہائے میں نے دو عاشقوں میں جدائی ڈلواڈی' چنانچہ جب اس نے فریقین کومفنطرب و بے چین دیکھا تو اس نے ایک لا کھ درہم اس شخص کو دیئے اور وہ کنیز بھی اسے واپس کر دی اس آ دمی نے وہ رقم اور کنیز لے کرخوشی خوشی اپناراستدلیا۔

کہتے ہیں عمر بن عبید اللہ کا طاعون کے مرض میں دمشق میں انتقال ہواا ورعبد الملک بن مروان نے اس کی نماز جناز ہ پر ھائی اور اس کے لیے دعائے خیر کی اور اس کی مدح بھی کی عمر بن عبید اللہ بن معمر کا ایک لڑکا طلحہ تھا 'عمر بن عبید اللہ سا دات قریش سے تھا ' انہوں نے فاطمہ بنت القاسم بن محمد بن جعفر سے جالیس ہزار دین مہر پر نکاح کیا تھا 'جس سے ابراہیم اور رملہ میں پیدا ہوئے تھے رملہ کا نکاح اساعیل بن علی بن عبد اللہ بن عباس سے ایک لاکھ دینار دین مہر پر ہوا تھا۔ رجم اللہ

# كميل بن زياد

سیابی نہیک بن ختیم الکوفی ہیں انہوں نے عمر عثان علی ابن مسعوداورابو ہریرہ سے روایات بیان کی ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شریک سے بڑے زبروست بہا دراور عابدوز اہدانسان ہے ۱۸ ہے میں ان کو جاج نے قبل کرادیا تھا' انہوں نے ایک سوبرس کی عمر پائی' جاج نے ان کوا پنے سامنے ایک تھیٹر کے قصاص میں مطالبہ میں قبل کرادیا تھا' جوحضرت عثان نے بھی ان کو مارا تھا' لیکن جب حضرت عثان نے ان کوا پنے او پر قابود لا کر اپنا قصاص لینے پر آ مادگی ظاہر کی تھی تو انہوں نے معاف بھی کر دیا تھا' پھر بھی حجاج نے ان کومعاف نہیں کیا اور ان سے کہا کہ تہاری سے جرائت کہ تم نے حضرت عثان سے ایک تھیٹر کا قصاص لینا چاہا اور پھر ان کی گردن مارد سے کا اس نے تھم دے دیا۔

کہتے ہیں کہ جب جاج نے حضرت علی کا ذکر چھیڑا تو کمیل نے ان کی بہت تعریف کی اس پر جاج نے کہا میں تمہارے پاس ایک ایسا آ دمی جھیجوں گا جوعلی ہے اتنائی بغض رکھتا ہے جتناتم ان سے محبت رکھتے ہواوراس کے پاس اوم کو بھیجا جوتمص کارہنے والا تھا'اور جوابوالجہم بن کنانہ کہلاتا تھا' چنانچاس نے ان کی گردن ماردی۔ کمیل سے تابعین کی ایک کثیر جماعت نے روایات بیان کی میں' وہ حضرت علیٰ کے بڑے دلدا دہ اور ان کے اقوال کے کرویدہ تھے' جن میں سے ایک مقولہ ہیہے۔

" انسانی قلوب برتن کی ما نمذین سب ہے اچھا قلب وہ ہے جو ب راز ول کو -الے"۔

يطويل القامت تھ\_ان ہے تقة حفاظ نے بھی روایت بیان کی ہیں۔

## ذاذان ابوعمر والكندي

یہ تابعین میں پہلے شراب خوراور طنبورہ بجانے والے شخص سے اللہ تعالی نے جب ان کوتو ہے کہ تو فیق دی تو عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ پر تو ہہ کی اور انابت الی اللہ اور رجوع الی الحق کی طرف بڑی تیزی ہے مائل ہوگئے۔ان کے دل میں زبر دست خوف خدا بھی پیدا ہوگیا تھا ' خلیفہ کا کہنا ہے کہ اس سال زرین حمیش جو ابن مسعود کے ہم نشین سے 'فوت ہوئے ' ذا ذان ابوعم والکندی کی عمر ایک سومیس برس کی ہوئی' ابوعبیدہ کہتے ہیں ان کا انتقال المربی میں ہوا۔اور ابووائل کے بقول انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی سات سال گزارے متھاور رسول اللہ مُنافِیْنِ کی حیات مبارکہ میں ایمان لے آئے تھے۔

### ام الدرداء الصغرى

آپ کااصل نام ہجیمہ تھاان کولوگ جمیۃ عابدہ فیقبہ عالمہ تبیعہ کہتے تھے لوگ ان سے علم سکھتے اور ان کے پاس پڑھنے آت تھے اور جامع ومثق کی شالی دیوار کے قریب لوگ ان سے فقہی مسائل آ کرمعلوم کرتے تھے حتی کہ عبدالملک بھی ان کے حلقہ درس فقہ میں شامل ہوتے تھے۔ (میں شائل)

# ٨٣ ١٤ عاز

#### اوراس کےواقعات

سر ہجری شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی لوگوں نے جنگ وجدال کی پھر تیاری شروع کردی۔ جاج اوراس کے ساتھی دیر قرو میں اورابن الاہدف اوراس کے حواری دیرالجماجم میں آمادہ بجنگ نظر آتے تھے جتی کہ جنگ روز مرہ کاشغل بن گئ بیشتر دنوں میں اہل عراق اہل شام پر کامیا بی حاصل کر لیتے تھے حتی کہ ابن الاہدف نے جواہل عراق کے دستوں کا امیر تھا 'اہل شام یعنی تجاب کے لشکریوں پر اس مرتبہ سے زیادہ جملہ کر کے سخت جانی نقصان پہنچا چکا تھا 'اس کے باوجود تجابی خابت قدم تھا اور اثبات وعزم اور صبر واستقلال سے بیسب بچھ برداشت کررہا تھا 'اور پھر بھی اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ڈگرگائے 'بلکہ جب کسی دن اس کی فوجوں کو اہل عراق پر فتح حاصل ہوتی تھی تو مزید خت جملے ان پر کرتا تھا اور اپنی فوجوں کی کامیا بی اور جنگی چالوں سے برابر باخبر رہتا تھا 'وہ اس طریقہ پر برابرعل پیرارہا' حتی کہ ایک دن اس نے اپنی آدمیوں کو قاریوں کے دستہ پر بلہ بول دینے کا تھم دے ویا 'کیونکہ لوگ ان کے برائے جین تھے اوروہ لوگوں کو قال پر ابھارتے رہتے تھے' قاریوں نے اس کے حملہ کو صبر سے برداشت کیا اور اس

کے بعد جاج نے تمام تیرانداز دل کو جمع کر کے ان سے ان پر حملہ کرا دیا اور بیحملہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ بہت سے قاریوں تو ان قرال نے مروانہ ڈالا اس کے بعد اس نے ابن الاضعف اوراس کے فوجیوں پر حملہ کیا جس کے نتیجہ میں ابن الاضعف کے ساتھی میدان جنگ سے بھاگھڑ ہے بوئے اور جدھران کا مندا تھا ارھر چل پڑے اور ابن الاضعف بھی ان کے ساتھ نی فرار موا۔ اس وقت اس کے ساتھ تھوڑ ہے ہی لوگ تھے اس وقت جاج نے ایک بڑی فوج لے کراس کا بیچھا کیا اس وقت جاج کے ساتھ عمارہ بن عنم النی اور محمد بن الحجاج بھی تھے۔ لیکن عمارہ کے ہاتھ میں تھی 'بیلوگ ابن الاضعف اور اس کے ساتھیوں کے بیچھے لگ گئے تاکہ ان کو قبل کرکے یا قبلہ کی بنا کرفتے وگا مرانی حاصل کریں چونکہ تعاقب کے دوران دوسر سے علاقوں کوروند تے ہوئے اکثر گزرنا پڑتا ہی ہے 'بیلوگ بھی ابن الاضعف اور اس کے ساتھیوں کا بیچھا کرتے ہوئے کریان تک پہنچ گئے' اور ایک ایسی جگہ پنچ جہاں اہل عراق پہلے تھے دہاں اہل عراق پہلے تھے وہاں پہنچ کرانہوں نے ابی خلدہ ایشکری کے بیا شعار لکھے ہوئے دیکھے:

يالهفا وياحزنا جميعا وياحراالفؤاد لما يقينا وياحراالفؤاد لما يقينا " إن الهول الهول

'' ہم دین بھی چھوڑ بیٹے اور دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور ہم نے اپنے بچوں کوبھی دشمنوں کے حوالے کر دیا'' اس کے بعد اس علاقہ میں ابن الاشعث بھی بچے کچھے آ دمیوں کے ساتھ ملک الترک رتبیل کے ملک میں داخل ہوارتبیل نے اس کی بہت تعظیم وکٹریم کی اور اس کے اپنے پاس تھمرایا اور پناہ دی۔

واقدی کا بیان ہے کہ ابن الافعث جب رئیل کے کی علاقہ سے گزر مہا تھا وہاں اس کو ایک افسر ملا ، جس کو اس نے عراق جاتے ہوئے ایک خاص کا م متعین کیا تھا 'اس افسر یا عامل نے اس کی بڑی آؤ بھت کی اور اپنے پاس تھم ایا اور ابن الافعث کو تخفی ہجی و سے گیا تھا 'اس نے اس افسر بیس آجا کو بیس تہمیں وشمن ہجی و سے بیا تھا 'اس نے ابن الافعث ہے کہا تم میرے پاس شہر بیس آجا کو بیس تہمیں وشمن سے بیالوں گا لیکن اپنے کسی ساتھی کوشہر بیس واضل نہ ہوئے دینا 'اس نے اس کو قبول کر لیا 'لیکن اس بیس بھی اس کا مکر شامل تھا 'بہر حال ابن الافعث نے اپنے آور میوں کوروک و یا اور اس عامل کی بات کو مانتا رہا 'نینجاً ابن الافعث کے تمام آور می منتشر ہوگئے اور جب ابن الافعث نے اپنی دوامل ہواتو وہ عامل اس پر جھیٹ پڑا اور اس کا تحقیر بیاں ڈال ویں اور اس کو تجاج کے پاس لے جانے کا آرادہ کیا گئیں رتبیل کو ابن الافعث کی آمد کے راز کا علم تھا 'جب اس کواس واقعہ کا علم ہوا تو اس وقت عامل شہر بست میں جانے کا آرادہ کیا گئیں وہاں پہنچا کو تم میں ان الافعث کی تعمل وہاں ہے مذکورہ عامل کو کہلا بھیجا 'خدا کی شم آگر تم نے ابن الافعث کو کی قسم کی تکلیف پہنچا کی تو میں اس وقت تک دم نہیں لوں گا جب تک تمبارے پاس بھی کرتم سب کو لین ایک شہری کو قبل نہ کردوں' وہ عامل بیخ بڑے گئی اس الافعث کو کرکا نپ اٹھا اور ابن الافعث کو اس کے پاس بہنچا دیا 'جس کی رتبیل نے بہت تحظیم و تحریم کی اس کو تعمل نے رتبیل نے بہت تحظیم و تحریم کی اس نے عداری کی اور جو بچھ اس کے بعد ابن الافعث نے دیمیل نے دیمیل نے کہا میں اس کو بناہ وے چکا ہوں۔ اس کے کیا وہ جس میں نے دیمیل نے دیمیل نے کہا میں اس کو بناہ وے چکا ہوں۔ اس کی کیا وہ جس میں نے دیمیل نے کہا میں اس کو بناہ وے چکا ہوں۔ اس کی کیا وہ وہ جس میں نے دیمیل نے کہا میں اس کو بناہ وے چکا ہوں۔ اس

وقت ابن الاضعث كريم ادعبد الرحمان بن عاش ابن الى ربيد بن الحادث بن عبد المطلب بهى تحاجولوگوں كورتبيل كے ملك ميں نماز

مجمى بإحداث الن كے بعدوہ تمام لوگ جوجاج كوچھور كر بھاگ كئے بيے بھرائي ہوئے اور ابن الاشعث كى تلاش ميں نظئ بيہ
لوگ اس وقت تعداد ميں ساٹھ ہزار تيے جب بيلوگ جستان بنچ تو انہوں نے ويکھا كر ابن الاشعث رتبيل ك پاس بنج بكائن الاست رتبيل ك پاس بنج بكائن الاست رتبيل ك پاس بنج بكائن اور
لوگ اس وقت تعداد ميں ساٹھ ہزار تيے جب بيلوگ جستان بنج تو انہوں نے ويکھا كر ابن الاشعث رتبيل ك پاس بنج ميں اور
لوگ وي اس نيم بين اور كو بال كے عامل عبد الله بن عام العار اور اس كے عزيز وا قارب كو بہت اذبيت بنجا ميں اور
اس كى دولت وغير و پر بھى قابض ہو گئے اس كے بعدوہ ملك كے دوسر حصول ميں بھيل گئے اور خوب لوث ماركى اس كے بعد
انہوں نے ابن الاشعث كولكھا كہ ہمارے پاس آ جائيے تا كہ ہم آپ كے ساتھ مل كرا بن وشمن سے لائيں اور خواسان كا ملك بھى
چين ليں وہاں سنتے ہيں بہت ى فوجيں ہيں اور كافى وفاعى قوت ركھتے ہيں اگر ہم وہاں بہنج كران پر قابو پاسكيس تو الله تعالى ہمارے
فرر ليد جاج ہے باعبد الملك كو ہلاك كردے گا اس كے بعد ہم آپ ميں مناسب طور پرمشورہ كرليں گے كدا گر كيا كرنا ہے۔
فرر ليد جاج ہے باعبد الملك كو ہلاك كردے گا اس كے بعد ہم آپ ميں مناسب طور پرمشورہ كرليں گے كدا گر كيا كرنا ہے۔

یے خطیر ہے کر ابن الا شعب چل کھڑا ہوا ابھی وہ خراسان کی طرف تھوڑ اسا ہی بڑھا تھا کہ اہل عراق کے پچھٹو جیوں نے جن میں عبداللہ بن سمرہ بھی شامل تھا ابن الاشعث کومعزول کردیا' بیہ دیکھے کر ابن الاشعث کھڑا ہوا اور ان سے اس طرح مخاطب ہوا ''اے غدار اور جنگ ہے جی چرانے والو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے میں اپنے رتبیل کے پاس جارہا ہوں اور اس کے پاس ر ہوں گا' چنانچہ وہ ان کو و ہیں چھوڑ کر چلا گیا کچھ تھوڑ ہے ہے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے جب کہ ایک جم غفیر و ہیں رہ گیا جب ابن الاشعث ان کو جھوڑ کر چلا گیا تو ان لوگوں نے عبدالرحمٰن بن عباس بن ابی رہیدالہاشی کی بیعت کر لی اوراس کے ہمراہ خراسان روانہ ہو گئے وہاں پنچے توان کا امیریز بدین المہلب بن ابی صغرہ ان کی طرف بڑھ کر آیا جس نے اس کواینے ملک میں داخل ہونے ہے منع کیا اور اس مضمون کا ایک خط عبد الرحمٰن بن عباش کولکھا کہ بید ملک بڑا وسیع ہے جدھرتمہار بےلوگ اورتم جانا جا ہووہاں چلے جانا' جہاں کسی کی حکمرانی نہ ہو مجھے تمہارا قال بالکل بیندنہیں ہے اگر شہیں مال ود ولت حیا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے بھیج ویتا ہوں' اس كا جواب عبدالرحن بن عباش نے ویا كہ ہم تم سے لانے تہیں آئے ہیں يہاں ذرادم لينے اورستانے كے ليے آئے ہیں ہم آ رام کر کے خود چلے جائمیں گے جمیں تمہارے مال ودولت کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے بعد عبد الرحمٰن نے آس پاس کے علاقوں سے خراج کی وصول یا بی شروع کردی او رخراسان کے بعض علاقوں کے اویر اس طرح اپنا اقتدار جمانا حایا' جس کے بندوبست کے لیے یزید بن المبلب ٹکلا اور اس کے ہمراہ اس کا بھائی المفصل بھی بہت ہی فوج لے کر ٹکلا' جب ان سے ان لوگوں کی مد بھیٹر ہوئی تو خاصے آ دمی مارے گئے اور عبدالرحمٰن بن عباش کے لوگ بھا گ گئے 'میزید نے بھی ان کے بہت ہے لوگ مارڈ الے اور جو پچھان کے پاس تھاوہ لے لیا اور لوگوں کوقیدی بنالیا۔ان میں محمد بن سعد بن وقاص بھی تھے ان سب کو حجاج کے پاس بھیج دیا کیا' بیان کیا جاتا ہے کہ محمد بن سعد نے بزید بن المہلب سے کہا' میں تم ہے اپنے باپ اور تمہارے باپ کے حوالہ سے درخواست کرتا ہوں مجھےتم کیوں جھیجے ہوئیہ من کراس نے ان کوچھوڑ دیا۔

ابن جریر کابیان ہے اب یہ بات بوی طویل ہے جب سارے قیدی تجاج کے پاس پہنچ گئے تو اس نے ان میں سے بہت سوں کوئل کر دیا اور بعض کومعاف کر دیا۔ تجاج کا طریقہ بیتھا کہ جب وہ ابن الا شعث پر غالب آتا تھا تو لوگوں میں منا دی کراتا تھا' جووالی اس کے پاس آ جاتا تھا اس کو پناہ ملی تھی اور جوسلم بن قتید کے پاس رے بیں جاکر اس کے ساتھ شامل ہوجاتا تھا'اس کو جو اپنی بناہ بنی بناہ بنی تھی ہے پاس پلے گئے اور ان کو جان نے کا ناز در اور بستی بناہ بنی تا ہوں اس کے بیان الا شعث نے ساتھ وہ میں اس کے پاس پلے گئے اور ان کو جان کے کا مار دیا اور بست اس کے پاس بنیجا'اس کے جیجے وہ باتھ دھوکر بڑ جاتا تھا'ای طرح اس نے بہت ی مخلوق کو موت کے گھائے اتارہ یا اور بست اس کے پاس بنیجا'اس کے جیجے وہ باتھ دھوکر بڑ جاتا تھا'ای طرح اس نے بہت ی مخلوق کو موت کے گھائے اور بست اس کو بھی بھی جی تھے ایک دن ان کو بھی جان نے کہا گائے ہیں'اس پر جاج ہے نے بال میں قلیم بھی تھے ایک دن ان کو بھی جان نے کہا کہ وہ مسلم بن قلیم بین اس پر جاج ہے نے بین اس پر جاج ہے کہ اللہ کے نزویک اس میں جی کہا ہے اور شعمی نے بتایا جب میں جاج ہے کہا سے کہا ہے کہ میں جو گئے ہیں'اس برت کیا ہے اور شم خدا کی میں جی ہی ہوئے کہ اللہ کے نزویک اس میں حق کیا ہے اور شم خدا کی میں حق ہی تیر سے کہا ہے کہ میں تجھ سے مرکشی کی دور تیر سے ظلاف خروج و جہاد کیا 'نہ ہم فاج تیر سے اللہ کی بی تھے اور نہ نیک وصالے اللہ نے تھے کو ہم پر فتح نصیب کی اور ہم پر غلبہ عطا کیا اگر تو غالب آیا تو ہمارے گناہ کا کہ محاف کیا تو یہ تیرا اعلم تھا۔

کرتو توں کا نتیج 'اور اگر تو نے کسی کو محاف کیا تو یہ تیرا اعلم تھا۔

بہر حال اب تیری ہم پر ججت قائم ہوگئ مین کر حجاج بولا اے تعمی تو مجھے ان سب لوگوں سے زیادہ عزیز ہے جن کومیری تلوارے بہنے والےخون نے مطیع کیا ہے اور پھر کہااے تعلی جو پچھ تونے کہایا کیااب تو میرے پاس مامون ہے ' شعبی کہتا ہے کہ میں حجاج کے پاس سے چل پڑااورا بھی تھوڑی در چلا ہوں گا کہاس نے پھر کہا فعھی میرے پاس آؤ' بین کر مجھے خوف پیدا ہوا پھر اس نے کہا تو نے مجھےاطمینان ولا یا تھا' اور میں تیرے تول پر مطمئن بھی ہوگیا تھا تو اس نے کہا تو نے ہمارے بعدلوگوں کو کیسا پایا؟ میں نے جواب میں کہااللہ امیر کونیکی دے تو نے لوگوں کی نبیندیں اڑا دیں' آ سان کومشکل بنادیا' خوف کو دور کر دیا'غم والم کوخوشگوار بنادیا' صالح نو جوان کو ہاتھ ہے کھودیا اور میں نے امیر جیسا کوئی جانشین نہیں پایا' اس کے بعد حجاج نے کہا فعصی تو واپس جا' میں واپس آ گیا۔ یہ باتیں ابن جرمر وغیرہ نے بھی بیان کی ہیں اور ابو محنف نے بھی اس کوا ساعیل بن عبدالرحمٰن السولی کے حوالے سے شعمی کے متعلق یہی باتیں بیان کی ہیں' بیہ قی نے بیان کیا ہے کہ اس سے فرائض کا ایک مسلہ بھی دریا فت کیا گیا تھا جوشو ہر کی مال اور بہن ہے متعلق تھا اس کے متعلق شعبی نے ابو بکر صدیق 'حضرت عمر' حضرت عثمان' حضرت علی وابن مسعود براہ پیہیں کا قول نقل کر کے تفصیل ہے اپناخیال ظاہر کیااور آخر میں اس نے حضرت علیٰ کے قول کو شخسن قرار دیا الیکن حکم حضرت عثمانؑ کے قول کے مطابق دیا۔ کہا جا تا ہے کہ یزید بن مہلب نے جوقیدی حجاج کے پاس بھیجے تھان میں سے پانچ ہزار کو حجاج نے قبل کروایا تھا اور پھر جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے اعلان کیا کہ وہ کسی ایسے مخص کی بیعت قبول نہیں کرے گا جوا پنے کفر کا اقر ارنہ کرے ' چنا نچہ جو کوئی کہتا تھا کہ میں دافعی کفر کا مرتکب ہوا تھااس کی بیعت قبول کر لیتا تھااور جوکوئی اقر ارکرتا تھااور کفر کے ارتکاب ہے منکر تھااس کو ۔ قبل کروا دیتا تھا' چنانچہ جن لوگوں نے اپنے کفر کا اقر ارئیس کیا ان میں سے بہت سےلوگوں کواس نے موت کے گھاٹ اتر واویا' چنانچےاس دارو گیر کے دوران وہ ایک شخص کے پاس آیا اور کہنے لگا'میرا خیال ہے میخص اپنے کفر کا قرارا پنے دین کی بقاواصلاح کی خاطر نہیں کرےگا' گو کہ اس طرح وہ اس کوفریب وینا جا ہتا تھا اس شخص نے حجاج کی بات س کر جواب دیا کیا تو میر نے نس کے

بارہ میں مجھ ہی کودھوکہ میں رکھنا جا ہتا ہے میں تو دنیا کا سب سے بڑا کا فرہوں' فرعون' ہامان اورنمر ود سے بھی زیادہ' حجاج اس کا جوا ہات کر بنس پڑااوراس کی گلوخلاص کر دی۔

ابن جریر نے ابو محت کے واسط سے لکھا کہ آئی ہمدانی کو جاج کے پاس لا پاگیا اس نے جاج اور عبدالملک کی ہمیشہ ہوگھی قی 'اور ابن الا معت اور اس کے ساتھیوں کی مدح سرائی کرتا تھا' چنا نچہ اس سے ایک تصیدہ پڑھوا یا گیا تو اس میں عبدالملک اور اس کے گھر والوں کی بڑی تعریف بیان کی گئی تھی 'اہل شام نے بیقصیدہ من کر بڑی تعریف کی 'لیکن تجاج نے اس کو بناوٹ خیال کیا اور اس نے ایک اور قصیدہ کی فرمائش کی' اس نے بھرائی تم کا مدحیہ قصیدہ لکھا جس پر ججاج نے طیش میں آ کر اس کی گرون اڑا دی۔ آئی ہمدانی کا پورا نام عبداللہ بن الحارث ابوالمصنع تھا' مگروہ ہمدانی الکوئی عام طور پر کہلا تا تھا' بیعرب کے مشہورا ورقصیح و بلیغ شاعروں میں شار ہوتا تھا' بیم ص کے امیر نعمان بن بشیر کی مدح سرائی بھی کرتا تھا جس نے ایک مرتبہ اس کو چالیس ہزار دینارا پئی اور فوج کی طرف سے دلوائے سے 'بیٹ میں شام ہم نے اور د کر کیا ہے' اس لیے جاج نے نے اس کو آئی بھی کروادیا تھا۔

ایک مرتبہ جب ججائ ابن الا هعث کی گھات میں لگا ہا تھا' اس نے ایک شخص کو ابن الا هعث کی فوج کا پہتہ لگانے کے لیے بھیجا اس نے بجائ کو ابن الا هعث کی فوجوں کی پوزیش کے متعلق تمام با تیں آ کر بتادیں' کچھ دنوں کے بعد بجائ اور ابن الا هعث کی فوجوں میں پر مقابلہ ہوا' بجائ اپنے آ دمیوں اور سامان کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہوگیا' ابن الا هعث نے ان کا پیچھا کیا اور بجائ کی فوج کی فوج کی موجوں میں شدید جنگ ہوئی اور ابن الا هعث کے بہت سے آ دمی مارے گئے اور بہت سے لوگ و جلہ اور جس جس گھس آ یا اور جس جس کو اس موجود پایا سے لوگ و جلہ اور دجیل میں غرق ہوگئے اس کے بعد بجائ پھر ابن الا هعث کی فوج میں گھس آ یا اور جس جس کو اس موجود پایا اس کو بعد بھی جن میں رو ساا درا عیان بھی شامل سے ابن الا هعث تین سوآ دمیوں کو بشکل اس کو بار دریائے دجیل کو بحد کر گیا اور بھر و بال سے ندہ سلامت نکال کر اور سنتوں میں بٹھا کر دریائے دجیل کو بحد کر گیا اور بھر و بال سے بدلوگ بلا دائتر میں داخل ہوگئے' تجائ نے بہاں بھی ان کا پیچھا کیا اور بہت سے لوگوں کو مارڈ الا' کہا جا تا ہان میں مجمد بن سعید بن وقاص وغیرہ کے علاوہ داخل ہوگئے' بحائ نے وسلامت نکال کر اور بھی شامل سے دی کو سے کا معرف کی معلق ہم آ کندہ ذکر کریں گے۔ برے بڑے بڑے وسلام اور ابر اربھی شامل سے دی کے سعید بن جبر بھی انہی میں شامل سے جن کے متعلق ہم آ کندہ ذکر کریں گے۔ برے بڑے بڑے وسلام اور ابر اربھی شامل سے دی کے سعید بن جبر بھی انہی میں شامل سے جن کے متعلق ہم آ کندہ ذکر کریں گے۔

واسط شهر كي تغمير

ابن جریر نے لکھا ہے کہ ۱۹ جیس جائے نے واسط شہر کی بنیا دوّائی اس کی تغییر کا سب بیتھا کہ اس نے ایک را ہب کو گدھی پر وجلہ کے قریب گزرتا ہواد یکھا جب وہ واسط کے مقام پر پہنچا تو وہ اپنی سواری سے انر گیا کیونکہ گدھی نے پیشا ب کرلیا تھا اور وہ چل کر وہاں کی مٹی دجلہ میں پھینک دی جائے نے کہا اس را ہب کو کر وہاں کی مٹی دجلہ میں پھینک دی جائے نے کہا اس را ہب کو طلب کیا جائے وہ آیا تو اس سے جائے نے دریافت کیا تم نے ایسا کیوں کیا ؟ اس نے جواب دیا ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس جگہ مسجد بنائی جائے گئ مین کر جائے نے اس جگہ شہری تغیر اور مسجد بنائی جائے گی اور جب تک بید دنیا قائم ہے اس میں خدائے واحدی عبادت کی جائے گئ مین کر جائے نے اس جگہ شہری تغیر اور

مسجد کے لیے نشان لگا دیااور بعد کوشہر کی تعمیر کے بعد مسجد بھی بنوائی گئی۔ای ۱۳<u>۸ جے می</u>ں عطاء بن رافع کی صقلبیہ میں لڑائی ہوئی اوراس سال بعض اعیان وامراء نوت ہوئے۔

## عبدالرمن بن تجيره

یالخولانی المصری بین انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت ہے روایت کی ہے عبدالعزیز بن مروان امیر مصرنے ان کو قضاء فضص اور بیت المال کے محکمے وے رکھے تھے ان کوسالا نہ ایک ہزار دینار تخوا ملتی تھی انہوں نے بھی ایک حب بھی جمع کرکے نہیں رکھا۔

### طارق بن شاب

ا بن عبدالشمس الأتمصى ان خوش نصيبوں ميں ہے ہيں جنہوں نے رسول الله مَثَّافِيْم كى زيارت كى تھى' انہوں نے حضرت ابو بكر صديق اور حضرت عمر فاروق بني پين كے دور خلافت ميں غزوات ميں حصه ليا' ان كا انتقال مدينه منورہ ميں ہوا تھا۔

### عبيداللد بن عدى

ابن الخیار نے رسول اللہ منافی کے عالموں اور فقیہ وسیس شار ہوتے تھے ان کے باپ عدی یوم بدر میں بحالت کفر مارے گئے تھے۔
مدینہ کے قاضی تھے اور قریش کے عالموں اور فقیہ وسیس شار ہوتے تھے ان کے باپ عدی یوم بدر میں بحالت کفر مارے گئے تھے۔
سام سے میں ہی مرشد بن عبد اللہ الجیر البرزنی نے انقال کیا اور اسی سال ان قراء اور علاء کی ایک جماعت بھی و نیا سے اشھے گئی جوافعث کے ہمنو اک میں میں تھے ان میں سے مجھ میدان جنگ سے بھاگ گئے اور پچھ معرکہ میں کام آگئے اور پچھ ان میں سے جو جاج کی قید میں پہنچ گئے اس کی تلوار کی نذر ہو گئے بعض لوگوں کو جاج نے قبل کروایا ان کوز ہر دلوایا کان میں خلیفہ بن خباط مسلم بن سے البرانم نی شامل ہیں مقولین میں ابومرانہ العجلی عقبہ بن عبد النقار عقبہ بن وشاح ، عبد اللہ بن غالد الجہنی ابوالجوز االربعی نویسر بن انس کا بی مقولین میں ابومرانہ العجلی ' عقبہ بن عبد اللہ بن وینار' مرہ بن زباب البدادی' ابونجید نصیر بن انس ' ابی حزہ الصبی کے والد عمران' ابوالمنہال' سیار بن سلامۃ الریاحی' مالک بن وینار' مرہ بن زباب البدادی' ابونجید البضمی ' ابوسی النے اکن کی معید بن ابی الحدن اور اس کے بھائی الحن البصر می شامل ہیں۔

ابوابوب کابیان ہے کہ ابن الاشعث ہے کہا گیا تھا'اگرتم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے او پرائی طرح مرکر فداہو جائیں جس طرح حضرت عائشہ کے کبادہ کے اردگر دمارے گئے تھے توحس کواپے ساتھ لواور اہل کوفہ ہیں ہے عید بن جبیر عبد الرحمٰن بن ابی لیان عبد اللہ بن شداد شعبی 'ابو ابختر کی طلحہ بن مسعود المعرور بن سوید محمہ بن سعد بن ابی وقاص' ابو ابختر کی طلحہ بن مصرف زبید بن الحارث البامیان' اور عطاء بن السائب کواپنے ساتھ رکھوان میں سے جوکوئی بھی ابن الاشعث کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچا خوشی سے نہیں پہنچا تھا اور جوکوئی ان میں سے بھی گیا اس نے اس پر خدا کاشکر ادا کیا جن بزرگوں کو تجاج نے قبل کر ایا ان میں عمران بن عصام الصبی تھے' جوابی مجرہ کے والد تھے' یہ علاء بھرہ میں شار ہوتے تھے۔ اور عابد وصالح تھے' جب یہ قیدی بن کر حجاج کے پاس بن عصام الصبی تھے' جوابی مجرہ کے والد تھے' یہ علاء بھرہ میں شار ہوتے تھے۔ اور عابد وصالح تھے' جب یہ قیدی بن کر حجاج کے پاس

ایمان لایا ہوں' بھی گفر باللہ کا مرتکب نہیں ہوا' یہ جواب سن کر جاج نے ان کی گرون اڑا دی' عبدالرحمٰن بن الی لیل نے بہت سے سحابہ سے روایات بیان کی میں ان کے والد انی لیل کو رسول انلہ شڑھٹے کی صحبت کا شرف حاصل تھا' عبدالرحمٰن نے دھزت علیٰ سے قرآن سکھا تھا' ووجھی افعہ نے کا تھے جاتے کے نلاف میدان جنگ میں لڑے تھے' ان کی گردن بھی جان نے بور ظلم کے ساتھا ڈائی۔

# المصكاآغاز

واقدی کابیان ہے اس سال عبداللہ بن عبدالملک نے المصیصہ فتح کیا 'اس سال محمد بن مروان نے آر مینہ میں جنگ کی اور وہاں کی بہت می مخلوق کو مارڈ الا 'گرجاؤں پر قبضہ کیا اور بہت کچھتو ٹر پھوٹر کی 'اس سال کوآ گ کا سال بھی کہا جاتا ہے 'اس سال میں حجاج نے فارس پر چڑھائی کے لیے محمد بن قاسم التھی کو مامور کیا اور اسے کردوں کوقل کردینے کا حکم دیا 'اس سال عبدالملک نے استندر سے کا حاکم میاض بن غنم الجبینی کو بنایا اور عبدالملک بن ابی الکنو دکو 'جس کوگزشته سال ہی وہاں کا حاکم بنایا گیا تھا معزول کردیا 'اس سال موٹ بن نصیر نے مغرب کے کچھ علاقے جن میں ارومہ کا علاقہ بھی شامل تھا 'فتح کر لیے اور وہاں بہت سے لوگوں کوقل کیا اور تقریباً ہزار آورمیوں کوقیدی بنالیا۔ اس سال جاتے نے ابن الا شعب سے پھے ساتھیوں کو بھی قتل کرایا جن میں سے پچھ یہ ہیں۔

## ابوب بن القربير

ایوب بن القریب بہت فضح و بلیغ شخص تھا'اس کو بھی تجاج نے بڑے ظلم اور تخق کے ساتھ قبل کرایا' لوگ کہتے ہیں کہ تجاج اس کے تقل پر بہت نادم تھا'اس کا پورا نام ایوب بن زید ابن قیس ابوسلیمان البہلا کی المعروف ابن القریبے تھا'اس طرح جاج کے کشتوں میں عبداللہ بن الحارث بن نوفل سعد بن ایاس الشیبا نی اور ابوغتیما الخولانی سے 'ان کوصیت بھی حاصل ہوئی اور روایت بھی' مصلے میں مقیم رہے سے 'ابن قبادہ وغیرہ کو بھی تجاج نے قبل کرایا تھا'جولوگ قبل سے کسی طرح خوج گئے شھان میں ابوزر عالیجذری الفلسطینی بھی ہیں' یہ اہل شام کے زویک و نوی مرتبت لوگوں میں سے سے 'ان کے مرتبہ کی وجہ سے امیر معاویدان پر ہاتھ نہیں ڈال سنت الفلسطینی بھی ہیں' یہ بالل شام کے زویک و نوی مرتبت لوگوں میں سے سے 'ان کے مرتبہ کی وجہ سے امیر معاویدان پر ہاتھ نہیں ڈال سنت الحق میں اس کے اس نے امیر معاوید سے سنتا تھا' خود ابوزرعہ نے یہ باتھ میں اس کے اس نے امیر معاوید سے بنیا دی ستون کو بھی نہ گرانا اور اپنے ساتھی کو بھی دکھ نے دینا اور جس دشمن کو تم نے ہالک کرنا ہے اسے گائی نہ دینا ۔ امیر معاوید یہ بنیا دی ستون کو بھی ہیں ہیں اور اہلی بھی ہیں ۔ ان رہا ۔ اس ہم کہ پیس جن کا انتقال ہوا ان میں عقبہ بن منذر راسلی بھی ہیں ہیں ہیں القدر صحابی بھی ہیں اور اہل صفہ میں شار ہوتے سے دور سرے عران بن حطان الخار بی ہیں' یہ ابتداء کائل اسف والجماعت میں داخل نہ ہوئی تو خود اس کے نہ بہ پر چل کرمر تہ ہوگئے ہیں ایس کوراہ داست پر لے آئیل کرمر تہ ہوگئے ہیں میں داخل نہ ہوئی تو خود اس کے نہ جب پر چل کرمر تہ ہوگئے ہیں۔ کوراہ داست پر لے آئیل کرمر تہ ہوگئے ہیں میں داخل نہ ہوئی تو خود اس کے نہ جب پر چل کرمر تہ ہوگئے ہیں ہیں۔ خور دور سے جوطر فرتر اور بجیب موضوع می طبح آئیل کرتے ہیں' معرب علیہ کوتر اس کے نہ جب پر چل کرمر تہ ہوگئے ہیں ایک کرا ہوں میں سے سے جوطر فرتر اور بجیب موضوع می طبح آئیل کرتے ہیں' معرب علیہ کوتر اور میں کتے ہیں۔ دور میں میں سے سے جوطر فرتر اور بجیب موضوع می طبح آئیل کرتے ہیں' معرب علیہ کوتر اور میں سے سے جوطر فرتر اور بجیب موضوع می طبح آئیل کرتے ہیں' معرب علیہ کرتا ہوں میں سے تھے جوطر فرتر اور بیا میں موضوع می طبح ہوئی تو خود کرتا ہوئی کوتر اور میں سے سے جوطر فرتر اور بیس موضوع می طبعہ کو میں میں میں میں میں کرتا ہوئی کوتر کی میں کوتر ہوئی کوتر کی کوتر کی کرتا ہوئی کوتر کر کرتا

یساضربة من تبقی ما ارادبها الالیبلغ من ذالعرش رضوانا "
"یایک نیک فخص کی شرب هی جس کا مقصد بجن صاحب عرش کی فوشنودی کے حصول کے پچھن تھا"
افسی لا ذکرہ یوماً فاحسبه اوفی البیر فی عند الله میزانا
"میں جب بھی اس کو یادکرتا ہوں تو اس کو گلوق میں عبد کا پکاا درخدا کے زند کی جر پورم ل کا حق دار ہجھتا ہوں"
دنیا کے زاہروں اور زید کے متعلق کہتے ہیں:

اری اشقیاء الناس لایسامونها علی انهیم فها عراة وجوع "" میرے زدیک بیز ہاد بدنھیب ترین لوگ ہیں 'بیعبادت وتقویٰ سے تھکتے نہیں حالا نکہ بھوکے نظر ہے ہیں' کو کب قضوا حاجاتهم و ترحلوا طریقهم بادی العلایة مهیح " بیا ایساونٹوں کے مسافر ہیں جواپی ضرور تیں پوری کرکے کوچ کرجاتے ہیں' عمران بن حالن کا انقال ۱۸۸ پیلی ہوا' بعض علیاء نے ان کے حضرت علی کے بارہ میں اشعار کی اس وزن اور قافیہ میں تردید بھی کی ہے۔

بل ضربة من شقى ما ارادبها الاليبلغ من ذى العرش خسرانا الديمة من شقى ما ارادبها الاليبلغ من ذى العرش خسرانا ""يضرب اليه بربخت في لكائى جس كامقصد صاحب عرش سنقصان يَنْ فِي كرسوا يَجْ يَهِ بِي بُوسَكَا ""

انسى لا ذكسره يوماً فاحسبه الشقى البرية عندالله ميزانا السقى البرية عندالله ميزانا "" معلق سوچتا بول قي يي تجمتا بول كرايبا بد نفيب خداكي مخلوق مين سب سے زياده مزاكا مستحق ہے "" ميں جب بھی اس كے متعلق سوچتا بول تو يہى تجمتا بول كرايبا بد نفيب خداكي مخلوق مين سب سے زياده مزاكا مستحق ہے ""

شام کے امراء میں سے تھا' عبدالملک اپنے اہم کاموں میں اس سے مشور بے لیتا تھا' ۴۸ ہجری میں ہی عبدالرحمٰن بن الاشعث الكندى ہلاك ہواليكن بعض لوگوں كے نز ديك اس كے بعد ہلاك ہوا واللہ اعلم ۔

اور یہ اس طرح کر جاج نے ملک الترک رتبیل کواس کے بارہ میں ایک خطاکھا'اس کے پاس اس نے پناہ لی ہو گی تھی خدا کی تتم اگرتم نے میرے حوالہ ابن الاشعث کو نہ کیا تو میں اسکے جواب میں تمہارے ملک پرایک لا کھ مقاتلین کو چڑھائی کے لیے بھی دول گا اور ملک کوئہس نہس کردوں گا۔ جب جاج کی دھمکی کی تو ثیق ہوگئ تو اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا جنہوں نے رتبیل کو مشورہ دیا کہ ابن الاشعث کو تجاج کے سپر دکر دیا جائے 'ایبا نہ ہو کہ وقت گزرنے کے بعد جاج اس کے شہروں پر قبضہ کرلے' اور عامۃ الناس کونقصان پہنچائے 'چنا نچہ رتبیل نے بطور شراکط کے تجاج کو لکھا کہ وہ وعدہ کرے کہ اس کے ملک پردس سال تک حملہ نہیں کر ہے گا' اور نیز یہ کہ وہ ان دس سالوں میں ہرسال ایک لا کھسالا نہ خراج سے زیادہ نہیں دے گا' تجاج نے رتبیل کی بیشرا کا منظور کرلیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ جاج نے اس کوسات سال کا خراج معاف کردیا تھا' چنا نچے بیسب پچھ ملے ہونے کے بعد رتبیل نے ابن الاشعث سے غداری کی' کہا جاتا ہے کہ رتبیل نے خودا سے سائے تل کراکراس کا سرجاج کے پاس بھیج دیا۔

اور بعض روایات کے مطابق بیہ ہے کہ ابن الاضعف کو سخت مرض لاحق ہوا اور جب اس کی بان کی کا وقت تھا تو اس کو تھا اور ہے گا اور بیجی مشہور ہے کہ ابن الاضعث اور اس کے تعمی ساتھیوں کو تھکڑ یاں اور بیڑ یاں ڈال کر پہلے قید کیا گیا اور پھر ان سب کو تجاج نے پاس بھتے ویا گیا تھا اور جب وہ دوران سفر مقام مقام رق میں پنچے تو ابن الاضعث معداسپنے ایک محافظ کے بیڑیاں سب کو تجاج نے پاس بھتے ویا گیا اور وہاں ہے اپ آپ کو گرالیا اور اس کا محافظ بھی جو اس کی گرائی پر مامور تھا 'اس طرح مرگئاس کے بعد جات کے قاصد کے بیر دابن الاشعث کا سرکر دیا گیا 'جس نے جان دینے پرمجبور ہوا 'غرض کہ وہ دونوں اس طرح مرگئاس کے بعد جات کے قاصد کے بیر دابن الاشعث کا سرکر دیا گیا 'جس نے اس کے سرکوان میں اس کے سرکوان میں اس کے سرکوان میں گھمانے کا تھم دیا اور پھر اس کو عبد الملک کے پاس بھتے دیا اور وہاں بھی اس کا سرشام میں سر یا زار گھمایا گیا اور پھر وہاں سے اس نے معداس کا سرمعر میں وفن کیا گیا جس کے بعداس کا سرمعر میں وفن کیا گیا جس کے بعداس کا سرمعر میں وفن کیا گیا جس کے معداس کا سرمعر میں وفن کیا گیا جس کے بعداس کا سرمعر میں وفن کیا گیا جس کے معداس کا سرمعر میں وفن کیا گیا اور وہاں بھی اس سے سر کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا جس کے بعداس کا سرمعر میں وفن کیا گیا جس کے متعلق بعض شعراء نے لکھا۔

هيسمات موضع جثه من رأسها راس بسمصر وجشه بالسرجع "
"افسوس كهابن الاشعث كيجسم اورسركا كياحشر بهوا سرمصريس باقى جسم رجح بين دفن بهوا"
ابن جرير كے مطابق ابن الاشعث ٨٨ هيل قل جوا۔ والله اعلم۔

ر ہے عبدالرحمٰن تویہ بظاہر ابومحد بن الاشعث بن قیس ہیں اور بعض کے نز دیک عبدالرحمٰن بن قیس بن محمد بن الاشعث بن قیس الکندی الکوفی ہیں' جن کی ایک روایت ابوداؤ داور نسائی نے یہ بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے اپنے داداسے اور دادانے ابن مسعودؓ کے حوالہ سے بیعدیث بیان کی ہے:

'' کہ جب بائع اورمشتری میں اختلاف رونما ہوجائے اورمتناز عد مال یا سامان موجود ہوتو الیںصورت میں بائع کا قول معتبر ہوگا ہا دونوں اس میں شرکت کریں گئے''۔

اوران کے متعلق عمیس بھی کہی بات کہتا ہے ئیز ریھی بیان کیا جاتا ہے کہ جاج نے ان کو وہ ہے کہ بعد قبل کرایا تھا۔ واللہ اعلم۔

اور پھرسب ہے بجیب بات تو بیہ ہے کہ لوگوں نے غیر قریش ابن الاہد ف کی بیعت کیے کرئی جب کہ صحابہ نے بوم ثقیفہ پر طے کردیا تھا کہ امارت غیر قریش کے بیر ونہیں کی جائے گئ اور حضرت ابو بکر سمہ لین شنے الیے لوگوں ہے اس حدیث کے ساتھ جمت بھی قائم کی تھی اور انصار نے جب ہے کہا تھا کہ ایک امیر تم بیں ہے اور ایک امیر تم بیں ہے ہوگا ، تو ابو بکر صدیق شنے اس کو جست بھی کا کہ ایک امیر تم بیل سے اور ایک امیر قریش میں ہے اور ایک امیر انصار میں ہے 'کے اس کو تائل ہے کہ اپنی بات ہے رجوع کر لیا تھا 'ایسی صورت میں لوگ ایسے غلیفہ کو کیے تسلیم کر سکتے تھے 'جس کی امارت کا ڈھونگ برسہا بی بات سے رجوع کر لیا تھا 'ایسی صورت میں لوگ ایسے غلیفہ کو کیے تسلیم کر سکتے تھے 'جس کی امارت کا ڈھونگ برسہا بیس تک رجایا گیا اور ایک قریش کہ سب سے بڑا فتنہ وفساد کا سب تھا 'جس کے باعث ایک مدت تک خلق کئیر کو تبا ہی و بر بادی کا سامنا کرنا پڑا۔ إنَّا لِلَٰهِ وَ إِنَّا اِلَٰهُ وَ وَانًا اِلَٰهُ وَ وَانًا اِلَٰهُ وَ وَانًا اِلَٰهُ وَ وَانًا اِلْهُ وَ وَانًا اِلَٰهُ وَ وَانًا اِلْهُ وَ وَانًا اِلَهُ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ وَانًا اِلْمُ وَ وَانًا اِلَٰهُ وَ وَانًا اِلْهُ وَانًا اِلْهُ وَ وَانًا اِلْهُ وَ وَانًا اِلْهُ وَانًا اِلْهُ وَانًا اِلْهُ وَانَّا اِلْهُ وَانَّا اِلْهُ وَانَّا اِلْهُ وَانًا اِلْهُ وَانًا اِلْهُ وَانًا اِلْهُ وَانَّا اِلْهُ وَانَّا اِلْمُ اِلْمُ وَالْوَا وَالْمُ وَالْوَا وَالْمُ وَالْوَا وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْهُ وَالْمُ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ وَالْمُ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ وَالَامُ الْمُ وَالَّا اِلْمُ وَالْمُ الْمُ وَالَامُ الْمُ وَالْمُ الْم

### الوب بن القريد

یا اس کی ماں ہے' اس کے باپ کا نام بزید بن قیس بن زرارہ بن سلم النمر کی الہلا فی ہے' بیا عرانی امی تھے' اور فصاحت وبلانت اوربیان کے لیے ضرف المثل منے مجات کے ساتھ رے اورعبدالملک کے پاس بھی گئے تھے جس نے ایک مرحیدان کو قاصد بنا کرابن الاشعث کے یاس بھیجا تھا' تو ابن الاشعث نے ان سے خاطب ہو کر کہا تھا' اگرتم نے کھڑے ہو کرسب کے سامنے حجاج ہے بیزاری اورعلیحدگی کا اعلان نہ کیا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا چیا نچیانہوں نے ابن الاشعث کا کہنا مانا اوراس کے پاس تلم ہر گئے' جب حجاج کو قیت اورغلبہ حاصل ہو گیا تو اس نے ان کوطلب کیا اور ان سے بہت سے سوال وجواب ہوئے اور رد کد بھی ہوئی اورآ خرکاران کی گردن ماردی گئی کہتے ہیں جاج ان کے مروانے کے بعد نادم ہوا تھا 'لیکن اب ندامت سے کیا حاصل تھا۔

ا بن عسا کرنے اپنی تاریخ میں ذکر کمیا ہے اور ابن خلکان نے وفیات میں تفصیل سے ان کے حالات لکھے ہیں اور ان کے متعلق بہت سی عجیب وغریب با تیں بھی ککھی جیں' انہوں نے لکھا ہے قریبہ بکسسر قاف وتشدیدیاءان کی دادی تھیں' اوران کا دوسرااور اصل نام جماعة بنت جشيم تھا۔ابن خلكان كا كہناہے كچھلوگ ان كے وجود ہے ايسا ہى انكاركرتے ہيں جيسے لوگ ليكي مجنوں كے قصہ اورابن ابی العقب صاحب الملحمه ، جودراصل بیچیٰ بن عبدالله بن ابی العقب میں کے وجود سے اٹکار کرتے میں واللہ اعلم

### روح بن انباع

سلامة جذامی کے بیٹے ابوزرعۂ جن کوابوانیاع الدشقی بھی کہتے ہیں کا گھر دمشق میں بروزئین کی جانب صاحب الملحمہ کے گھرے قریب ہی تھا' میہ بزرگ تابعی تھے' انہوں نے اپنے والد سے روایت بھی کی ہے جن کورسول الله مَالَيْزُ فَم کی صحبت کا شرف حاصل رباتھا'ان کےعلاوہ تمیم الدارمی' عبادہ بن الصاحت' معاویہ اور کعب الاحیار کوبھی پیشرف حاصل تھا' روح' عبدالملک کی نظر میں ایک وزیر کی طرح تھے جوعبدالملک سے بھی جدانہیں ہوتے تھے اور و عبدالملک کے باپ مروان کے ساتھ مرج رابط کی جنگ میں بھی شریب جنگ رہے تھے اور بیز بدین معاویہ نے ان کی ڈیوٹی فلسطینی شکر برجھی لگا دی تھی'مسلم بن حجاج کا خیال ہے کہ ان کو شرف محبت بھی حاصل تھا'لیکن محیح بات ہی ہے کہ بیتا بعی تھے صحالی نہیں تھے۔ان کے مآثر میں بیہ بات مشہور ہے کہ وہ جب حمام ے نگلتے تھے تو کوئی جانور آ زاد کرتے تھے ابن زید کا بیان ہے کہان کا نقال ۸۴ جمری میں اردن میں ہوا۔بعض لوگوں کا مگان بیہ ہے کہ و و ہشام بن عبدالملک کے زمانہ تک زندہ رہے۔ایک مرتبدانہوں نے حج کیا اور مکداور مدینہ کے درمیان یا نی کے کنار ہے ، قیام کیا' انہوں نے بیال پننچ کرمخلف قتم کے کھانے پکوائے ابھی وہ کھانے ان کے سامنے ہی رکھے گئے تھے' کہ ایک چروا ہا بھی وہاں آ گیا' روح نے اس کو کھانے پر بلالیاوہ چرواہا آیا اور کھانے کود کھنے لگا اور کہنے لگا میں روزہ دار ہوں' روح نے کہاالی تخت گری اورطویل دن میں تم روز ہ رکھتے ہوئے واہے نے جواب دیا کیا میں ان کھانوں کی وجہ سے اپناروز تو ڑروں گا؟ اور پھروہ چروا ہا کھانا جھوڑ کرایک سمت کو چلا گیااورروح بن زنباع ہے رخصت ہوگیا۔اور پیشعر پڑھا۔

لقد ضننت بايامك يا راعى اذاج اربها روع بس زنباع

''ا نے چروا ہے تھا نے اپنے ایا سے التہ بینا مجنی کیا جب کر وجین زباع نے این کریاتھ فیاضا یسٹوک کیا تھا'' اس کے بعدروٹ بہت ویر تک روتے رہے اورا ہے سامنے سے کھنا انجی اٹھ نے کا تھموں نے واوران کیے لیکے جاؤہ کھواگر اس کھانے کے کھانے والے بڑوا ہے بیا احرائی کہیں تم وکل جائیں اور یہ بجد نروباں سے کیل پر سے اوران تروا ہے کا اوٹی غلام بن کراوراں کواہے ول میں بسا کراورس تھائے کرکسی لفرف کونکل گئے۔

## و ١ م كا آغاز

جیسا کہ ابن جریر نے بیان کیا ہے اس سال عبدالرحمٰن بن اضعف کاقتل ہوا'ای سال جباج نے نے خراساں کی امارت سے یزید بن مہلب کومعز ول کیا اور اس کی جگداس کے بھائی المفصل بن المجلب کا تقر رکیا اس کا سب یہ تھا کہ جباج اٹ اس کو بتایا گیا کہ یہاں ایک اہل کتاب میں سے بزاشخ اور بزرگ رہتا ہے'اس کو طلب کیا گیا' جباج نے نے اس سے بوچھا کیا تم ابنی کتاب میں کوئی الیبی بات پاتے ہوجو یہ بتائے کہ تم س حال میں ہواورہم کس مقام پر بیل 'اس بزرگ نے اس کا جواب اثبات میں دے کر کہا ہاں' جباج نے پھر اس سے بوچھا'تم امیر الموثین کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے بیل 'اس بزرگ نے اس کا جواب اثبات میں دے کر کہا ہاں' جباج نے پھر اس سے بوچھا'تم امیر الموثین کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے کہا ہم اسے ایساشخص پاتے ہیں جو کسی کا مشورہ قبول نہیں کرتا اور جو شخص اس کے داستہ میں آتا ہے وہ منہ کی کھا تا ہے' جباج نے کہا کہا گیرکون؟ اس نے کہا ایک شخص ہے جس کا نام ولید ہے' تجاج نے پھر کہا اس کے بعد پھر ون؟ اس نے کہا' وہ ایک ایساشخص ہوگا جس کے ذریعہ سے راز فاش ہوں گے' جباح نے کہا ہم جھے اس کی نشا ندہ ہی کرسکتے ہواس نے کہا اس کے بارہ میں جھے کو ہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کہوئییں جانتے ہواس نے کہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کہوئییں جانتا۔

جائے نے بین کراپے دل میں کہا کہ اس بزرگ کی مراد پزید بن المہلب ہے اور پھر وہاں سے چل پڑا درانحالیہ اس بزرگ کی باتوں سے اس کے دل میں ایک طرح کا خوف پیدا ہوگیا تھا اور پھر اس نے عبدالملک کو خط کھا اور اس سے عراق کی والا بت و حکمرانی سے استعفٰی کے لیے درخواست کی تا کہ عبدالملک کے نزدیک اپنے مرتبہ کی جانچ کر سکے عبدالملک نے اس کو جواب دیا ، جس میں زجروتو نئے کے ساتھا پاکام استقلال سے کرتے رہنے کی تاکید کی گئی تھی اس کے بعدا یک ون جاج کی کولوگوں نے ویکھا کہ بڑے سوج اور فکر میں غرق بیٹھا ہوا ہے اس نے مبید بن موہب کواپنے پاس بلایا وہ آیا تو جاج بسر جھکائے زمین کریدر ہاتھا' اس نے اپنا سراو پراٹھا کردیکھا اور کہا' افسوں ہے تچھ پراے عبیدا ہل کتاب بتاتے ہیں میرے ما تحت ایک شخص ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا اور مجھے صرف یزید بن ابی کبشہ' بزیدا بن حسین بن نمیر اور بزید بن دینار کے نام ذبین میں آتے ہیں' ان کے علاوہ اگر کو کی ہوسکتا ہے تو وہ صرف یزید بن المہلب ہی ہوسکتا ہے۔

عبید نے من کرکہا آپ نے اس کو ہوی عزت دے رکھی ہے اور اس سے کوتا ہیاں بھی ہوتی رہی ہیں' آپ اس کو برطرف کر دیں' بین کرجاج نے بزید بن المہلب کو ہٹانے کامقیم فیصلہ کرلیا اورعبدالملک کوبھی اس کی برائی اورغداری کے بارہ میں ککھااور ان اندیشوں کا اظہار کیا جواس بزرگ نے ظاہر کئے تھے' عبدالملک نے لکھا کہا پی پیند کا آ دمی منتخب کرلو' جوخراسان کی اصلاح کر سے' چنا نچہ جون نے نے مفضل بن انم بلب کو وہاں کی ولایت کے لیے منتخب کرلیا' اوراس کو کچھ کم نو ماہ تک وہاں کا حکمران بنائے رکھا' اس نے بلادعیس وغیرہ فتح کے اور بہت سامال غنیمت بھی ساصل کیا' اور شعراء نے اس کی مدح میں بہت سے اثعار بھی کے'کٹین پچراس کوبھی معزول کر کے جاج نے قتیبہ بن مسلم کو وہاں کا والی وجا کم مقرر کردیا۔

ابن جریکابیان ہے کہ ۵ میں موئی بن عبداللہ بن حازم تر نہ میں مقول ہوااس کے بعداس نے اس کے سبب کا ذکر کیا ہے 'جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ باپ کے آل ہوجانے کے بعداس کے پاس کوئی ایبا علاقہ باقی نہیں بچا تھا جہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ امن وسکون ہے رہ سکے وہ جہاں کہیں جاتا تھا' اس ملک کا بادشاہ اس سے لڑنے کے لیے نکل آتا تھا' غرض کہ وہ اسی پناہ کی تلاش میں چلتار ہا اور آخر کا رتر فد کے قریب اس نے پڑا کڑ الا یہاں کا بادشاہ کمز ورتھا' چنا نچہ وہ اس کے پاس تخفے تحا کف بھیجتار ہا اور اس کی خاطر و مدارت کرتار ہا' یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے گرویدہ ہوگئے چنا نچہ بادشاہ نے موئی بن عبداللہ کے پاس ایک روز اپنا قاصد بھیجا کہ اپنے ایک سوآ دمی لے کرتشر ہے لا کین موئی نے اپنے سو بہا درنو جوانوں کو اس کے پاس لے جانے کے لیے منتخب کیا' جب بیلوگ شہر میں داخل ہوئے اور دعوت سے فراغت ہوئی تو موئی باوشاہ کے گھر میں آرام کرنے کے لیے اطمینان کے ساتھ استراحت میں مشغول ہوگیا' ہیگھر اس کو اتنا پیند آیا کہ وہ کہنے لگا کہ اب یہی میری منزل ہوگی یا یہی گھر میری قبر ہوگا۔

اس صورت حال کے پیش نظر اہل قلعہ نے ان کو وہاں سے نکا لئے کی کوشش شروع کر دی جس کے بتیجہ میں دونوں فریقوں میں اس میں لڑائی شروع ہوگئی ۔ جتی کہ اہل تر فد بہت سے مارے گئے اور پچھ خوف کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے ان میں سے بہت سے لوگوں نے مویٰ کو قبضہ کر لینے کی دعوت وی چنا نچے مویٰ شہر پر قابض ہو گیا اور پھر اس نے اس قلعہ سے اپ دشنوں کا دفاع کیا اور ہمرح تا تعد کی حفاظت کی چنا نچے وہاں کا بادشاہ بھاگ کرا ہے ترک بھائیوں کے پاس چلا گیا اور ان سے مدوطلب کی انہوں نے کہا ان لوگوں نے جو تعداد میں سوسے زیادہ نہیں تھے تجھ کو نکال با ہرکیا' ہم بھی ان سے کیالڑیں گے' بہر حال ان سے مایوس ہو کر تر ند کا بادشاہ دوسرے ترک قبائل کے پاس مدو کے لیے پہنچا' انہوں نے حالات معلوم کرنے کے لیے موئ کے پاس کئی قاصد ہمیج 'جب بادشاہ دوسرے ترک قبائل کے پاس مدو کے لیے پہنچا' انہوں نے حالات معلوم کرنے کے لیے موئ کے پاس کئی قاصد ہمیج 'جب موئ نے ان لوگوں کی آمد کا حال سنا اس وقت شدید گری پڑر ہی تھی گرموئ نے اپنے ساتھیوں کو آگروشن کرنے اور سردی کے کیٹرے بہنچا کا حکم دیا۔

ان قاصدوں نے موئی اوراس کے آ دمیوں سے پوچھاتم لوگ کیا کررہے ہوانہوں نے جواب دیا ہمیں گرمیوں میں سردی

لگتی ہے اور سردیوں میں بن ی کرب ومصیبت سے گزارہ کرتے ہیں میہ کن کروہ لوگ لوٹ گئے اور واپس جا کر کہنے گئے ہوگ
انسان نہیں معلوم ہوتے بلکہ جنات معلوم ہوتے ہیں اور یہی بات انہوں نے جا کراپنے باوشاہ سے بھی کہی اور کہاا ہے لوگوں سے
لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے ان لوگوں سے مایوس ہو کر ترفد کا باوشاہ دوسرے لوگوں کی تلاش میں نکلا ، وہ لوگ آئے اور انہوں
نے ترفد کا محاصرہ کرلیا آئی دوران خزاعی بھی وہاں بہنچ گیا اور اس نے بھی ان کا محاصرہ کرلیا۔ موئی کو مجبور آ دونوں سے لڑنا پڑا ہی کو وہ خزاعی سے لڑتا تھا اور شام کو عجمیوں سے ، غرض کہ ان کی موئی سے نہایت زیروست لڑائی ہوئی اور دونوں طرف کے بہت سے

لوگ مارے گئے عمر خزاعی اب اس جدال وقال سے عاجز آجکا تھا اور خوف زود بھی تھا۔ ایک دن عمر خزاعی نے اس امیر سے مصالحت کر لی اور اس نے پاس تنہائی میں پہنچ گیا اس وقت اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا خزا بی نے کہا ہا ہے امیر اللہ آپ کو کئی و ہے آپ بیسے آور کی نو بلا ہتھیار کی وقت نیس رہنا چاہئے اس نے کہا نہیں میرے پاس ہتھیار ہا اور بستر کے بیٹیج سے تکوار کا کی دکھائی عمر نے اس کی تکوار پر قبضہ کیا اور اس سے اس کو مشتر اکر زیا اور و ہاں سے بھا کہ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد امیر موٹ کے لوگ بھی منتشر ہوگئے۔

ابن جریر نے لکھا ہے اسی سال عبدالملک نے اپنے بھائی عبدالعزیز کوبھی معزول کردیا اور دیار مصر ہے اس کی امارت ختم کردی اس امرکی تحسین وتعریف روح بن زنباع الجذامی نے بھی کی ابھی وہ اور عبدالملک ہے باتیں ہی کرر ہے تھے کہ قبیصہ بن ذویب بھی رات کو وہاں پہنچ گیا ہے تفض دن رات میں بھی عبدالملک کے باس سے غائب نہیں ہوتا تھا عبدالملک نے اپنے بھائی عبدالعزیز کے ہارہ میں اپنے فیصلہ ہے اس کوبھی آگاہ کیا عالا نکہ اپنے فیصلہ پر پچھتا تا بھی رہا وہ صرف اس لیے اپنے فیصلہ پر آمادہ ہواتھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد بادشاہت کا سلسلہ اسی کی اولا دولید سلیمان پھریز بیداور پھر ہشام تک چلے اور بیسب پھھاس نے جاج کے مشور ہے اور اس کی رائے کے مطابق طے کیا تھا ' عالانکہ اس کے باپ مروان کا تھم بیتھا کہ پہلے عبدالملک بادشاہ بنے گا اور اس کے بعد عبدالعزیز کے غیدالعزیز کے خاندان کو بادشاہت سے کلیتا محروم کرنے کے لیے بیچال چلی اور اپنے بھائی اور اس کی اولا دکو ہٹا کر بہیشہ کے لیے اپنی اولا دکے لیے راہ ہموار کردی تا کہ خلافت ہمیشہ عبدالملک کی اولا دہی میں باتی رہے۔

### عبدالعزيز بن مروان

عبدالعزیز بن مروان بن الحکم بن ابی العاص بن امیه بن عبدالشمس ابوالا صبغ القرشی الاموی مدینه میں پیدا ہوئے بھراپ

باپ مروان کے ساتھ شام چلے گئے تھے عبدالملک کے بعد یہی ولی عہد تھے ان کے باپ مروان نے انہی کو ۱۹ ہے میں دیار مصر کی امارت بخشی تھی 'چنانچہ ۱۵ ہے تک اس عہدہ پر برقر ارر ہے 'اور جیسا کہ ہم پہلے لکھ پچکے ہیں میسعید بن عمرو بن العاص کے آل کے وقت بھی موجود تھے ان کا دمشق میں گھر دارالصو فید کے نام ہے مشہور ہے 'جو خانقاہ ساطیہ کے معروف نام سے سب کو معلوم ہے بعد کو بیہ خانقاہ ان کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کو ملی جو بالآخر صوفیا کی خانقاہ میں تبدیل ہوگئ عبدالعزیز بن مروان نے اپنے باپ عبداللہ بن زبیر' عقبہ بن عامر اور ابو ہریرڈ ہے حدیث روایت کی ہوئی حدیث منداحد اور ابودا وَ دمیں موجود ہے جس میں رسول اللہ مُن اللہ مُن اللہ عن روایت کی ہوئی حدیث منداحد اور ابودا وَ دمیں موجود ہے جس میں رسول اللہ مُن اللہ من اللہ عن اللہ اللہ من اللہ عن اللہ عن اللہ من اللہ من اللہ عن اللہ عن

''آ دی کی بدخصلتوں میں اس کی حد درجہ بز دلی اور حدسے بڑھا ہوا بخل ہے''۔

عبدالعزیز بن مروان سے ان کے بیٹے عمر نے 'الز ہری سے 'علی بن رباح اورا یک جماعت نے احادیث بیان کی ہیں۔ محمد بن سعید کا کہنا ہے بی ثقہ تھے اور حدیث کم بیان کرتے تھے۔ بعض دوسر بے لوگوں نے کہا ہے کہ عبدالعزیز بن مروان گفتگو میں غلطیاں کرتے تھے صحیح گفتگونہیں کریاتے تھے' اس کے بعد ُ جب انہوں نے عربی زبان اچھی طرح سیمی تو اچھی اور فصیح گفتگوکر لیتے تھے اور اس کی وجہ ریہ کی کہ ان کے پاس شخص آیا جوایئے واماد کی شکایت لے کرآیا تھا'اس سے عبدالعزیزین مروان سے بوچھاں سے حسیف جس کا مطلب ہے تبہارا ختنہ کس نے کیا ہے اس شخص نے جواب وہی ویا جواسے ونیا چاہتا تھا'اس نے کہا میرا ختنہ ان شخص نے کیا ہے جوسب کا ختنہ کرتا ہے۔

اس کے بعد عبدالعزیز نے اپنینٹش ہے کہا ہ کھواں شخص نے مجھے کیسا ہے ہودہ جواب دیا ہے۔ شی نے کہا اے امبر المومنین آپ کواس ہے میں ختنائی نہیں بلکہ میں حتنائے کہنا چاہیے تھے لینی تمہارادامادکون شخص ہے؟ یہن کرعبدالعزیز بن مروان اس وقت تک گھر ہے نہیں نکلے جب تک وہ صحیح عربی ہولئے کے قابل نہ ہوئے اوراس کے بعدوہ ان لوگوں کوانعام واکرام سے نواز تے تھے' جوضیح عربی ہولئے تھے اور جولوگ عربی ہولئے میں غلطیاں کرتے ان کو بہت کم دیتے تھے' چنا نچدان کے زمانہ کے لوگوں کوعدہ عربی ہولئے اور کو لوگوں کو بازاحوصلہ ملا۔

ایک روزعبدالعزیز نے ایک شخص سے پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہامیں بنی عبدالدار قبیلہ سے ہوں' اس نے برجشہ کہااس کاجوا ہے تہہیں جائز ومیں ملے گااور پھراس کے جائز ہاور بخشش میں ایک ہزار دینار کی کمی کر دی۔

ابو یعلی الموصلی کا کہنا ہے جمیس مجاہدین یوسف نے اور اسحاق بن یوسف نے سفیان مجمد بن عجلان اور قعقاع بن حکیم کے حوالہ سے بتایا ہے کہ عبدالعزیز بن مروان نے عبداللہ بن عمر کولکھا' مجھے اپنی ضرور توں سے آگاہ کیجیے اس کے جواب میں عبداللہ بن عمر نے ان کولکھا کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّتِم کا قرمان ہے۔

''او پر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر اوراح پھا ہوتا ہےاور دینے کی ابتداءاس سے کروجس کی کفالت تمہارے ذمہے''۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی ان کوککھا:

'' میں تم ہے کچھ طلب نہیں کروں گااور جو کچھ مجھے تمہارے ذریعہ اللہ تعالیٰ دلائے گااہے ردبھی نہیں کروں گا''۔

ابن وہب نے کہا ہے کہ مجھ سے بچی بن ایوب نے انہوں نے یزید بن صبیب سے انہوں نے سوید بن قیس سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مجھ سے بچی بن ایوب نے انہوں نے عبداللہ بن عمر کے پاس بہنچا اور عبدالعزیز بن مروان نے عبداللہ بن عمر کے پاس بہنچا ور عبدالعزیز کا ان کو خط ویا 'انہوں نے کہا وینا رکہاں ہیں میں نے کہا میں رات ہوجانے کے باعث ان کو اپنے ساتھ نہیں لایا۔ ضبح کو لیا آئوں کا اس پر ابن عمر نے کہا تھے جہدا کی ابن عمر کے پاس ہزار دینار ہوں اور وہ رات گزار دے 'بینیں ہوسکتا اور پھر خط مجھے واپس کر دیا اور جب میں نے وہ ہزار دینار ان کو لا کردیے تو انہوں نے اس وقت سب لوگوں میں تشیم کردیئے۔

عبدالعزیز مرحوم کہا کرتے تھے اس مومن پر تعجب ہے جوخدا پر ایمان رکھتا ہے اور اے اس کا بھی یقین ہے کہ رزق وینے
والا اللہ ہے اور پھر بھی مال چھوڑ جاتا ہے 'انسان اس مال کو خیرات کرنے کی بجائے جمع کر کے کس طرح رکھتا ہے 'جس کے خرچ کرنے ہے ہی اجر ماتا ہے اور تعریف حاصل ہوتی ہے۔ لکھا ہے جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کی دولت ان کے سامنے لاکر
رکھی گئی تو تین سومدسونے کے مساوی تھی اس کو دیکھ کر کہتے تھے کاش میں نجد کے اونٹوں کا چروا ہا ہوتا جوان کی و کھے بھال میں مشغول
ر بتا 'پھر فر مانے گئے کاش میں قابل ذکر انسان نہ ہوتا اور کاش میں اس بہتے ہوئے یانی کی مانند ہوتا یا ارض حجاز کی گھاس پھونس

ہوتا' انہوں نے لوگوں سے کہا مجھے وہ کفن وکھاؤجس میں تم مجھے کفناؤ گے اور پھر کہنے لگ تف ہے تیرے اوپر تو جھوٹا ہونے کے باوجود لمباہے اور کم ہونے کے باوجود بہت ہے۔

ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ عبدالملک بن مروان نے اپ بھائی عبدالعزیز کودیار مصر میں لکھ کر بھیجا کہ وہ اپنے منصب سے علی دہ ہوجا کیں جواب میں عبدالعزیز نے لکھا جو ستہ ہیں جواب میں عبدالعزیز نے لکھا جو ستہ ہیں اپنے بیٹے ولید میں نظر آتا ہے جھے بھی وہی ابو بکر میں نظر آتا ہے 'اس پر عبدالملک نے عبدالعزیز کو جواب دیا کہ مصر کا تمام خراج میر بے پاس بھیج بھے' کیونکہ بلاد مصراوراس کی ساری شراج میر بے پاس بھیج دیا جائے' اس سے قبل عبدالعزیز نے عبدالملک کو جواب دیا: اے امیر المونین ہم اور تم عمر کی اس حدکو بھی ہیں جہاں تک کوئی اور نہیں بہنچا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم دونوں میں سے سکو پہلے موت آئے گئ اگر تم میر کی بھیے عمر میں جھے پر تکلیف نہیں تک کوئی اور نہیں پہنچا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم دونوں میں سے سکو پہلے موت آئے گئ اگر تم میر کی بھیے عمر میں جھے پر تکلیف نہیں عبدالملک نے کہا میں تمہاری زندگی میں تم پر کوئی تکلیف نہیں آئے دوں گا' اور عبد سے نہیں خیوا کرے گاتو کوئی شخص تم سے اس کونہیں چھین سکتا۔

اور پھراس کے بعد ولیداورسلیمان دونوں کو خاطب کر کے کہاتم نے تمحرم اور حرام میں بھی ذوق وامتیاز محسوں کیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں خدا کی تئم بھی نہیں اس پرعبدالملک نے کہاا اللہ اکبر میں تم ہے یہی امیدر کھتا تھا' کہتے ہیں جب عبدالعزیز نے ولید کو ولی عبد بنانے کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا تو عبدالملک نے اس کے لیے بددعا کی تھی ''اے خدا جس طرح عبدالعزیز نے جھے قطع کیا ہے تو اس کو بھی قطع کیا ہے تو اس کو بھی قطع کرد ہے' چنا نچے عبدالعزیز اس سال مرگیا' بہر حال جب اس کی موت کی خبر عبدالملک کو لی تو وہ اور اس کے گھر والے بہت روئے پیٹے اور دل ہی دل میں اس لیے خوش بھی ہوئے کہ ولید کا ولی عہدی کا مسلمل ہوگیا' جاج جی اس موقع پر عبدالملک کو ولید کے ولی عہد بنائے جانے پرخوشی کا اظہار کیا اور اس سلسلہ میں ایک وفد بھی عمران بن عصام کی ماتحق میں عبدالملک کے یاس بھیجا جس نے عبدالملک یرزور دیا کہ ولید کی ولی عہد کی جارہ میں اعلان کیا جائے۔

# عبدالملک کی بیعت بطورولی عبد ولید کے لیے بھرسلیمان کے لیے

گویہ واقعہ ای سال پیش آیا مگر عبد العزیز کی وفات کے احد وقوع پذیرہ وا اس بیعت کا اجتمام وانعرام بظاہر دشق ہی ہیں ہوائین پُر ساری مملکت میں اس کو منایا گیا ہیلے ولید کے لیے بیعت کی ٹی اور اس کے بعد جب بیعت اس کی مدید میں کی گئے تو سعید بن الحسیب نے افکار کیا اور کہا کہ وہ عبد الملک کی زندگی میں کی کے لیے بیعت نہیں کریں گئے اس پر مدید کے نائب گور زہشام بن اساعیل کو حکم دیا گیا کہ سعید بن صیب کوساتھ کوڑے لگائے جا میں بالوں کے کپڑے پہنا کے جائیں اور اونٹ پر سارے شہر پر گھایا جائے اس کے بعد ان کوشہور گھائی شدیہ ذباب لے جایا گیا ، جب لوگ وہاں سے دوبارہ مدینہ والیس لائے اور انہوں نے ان کوچیل میں لاکر بند کر دیا تو سعید بن صیب نے کہا اگر بچھے مید یقین ہوتا کہ جھے شدیۃ الذباب قتل کرنے والیس لائے جارہ ہوتھا میں سے کہا گئر وی نے عبد الملک کو کھا اور اس کو کھا کہ سعید بن صیب کی کے لیے نہیں کے جارہ ہو تھی کہا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کو کھا کہ سعید تم کے لئے دورہ وہ اس کے کہ اور مدینے کو کہا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کو کھا کہ سعید تم کے لئے دورہ وہ اس کے کہ اس نے بھی ہے کہ اس نے جو آبا کہ سعید تم کہ اس کے ساتھ روار کھی ۔ ایک روایت سے بھی ہے کہ اس نے جو آبا کھا تھا کہ اس کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ بیعت کر لے اور اگر وہ بیعت نہ کر بے قیا اس کی گردن ماردویا پھراس کو چھوڑ دو۔

کھا تھا کہ اس کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ بیعت کر لے اور اگر وہ بیعت نہ کر بے قیا اس کی گردن ماردویا پھراس کو چھوڑ دو۔

کھا تھا کہ اس کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ بیعت کر لے اور اگر وہ بیعت نہ کر بے قیا اس کی گردن ماردویا پھراس کو چھوڑ دو۔

واقدی کابیان سے سے کہ جب ولید کی بیعت کا دفت آیا تو سعید بن میں بیعت سے بازر ہے تو اس وفت مدینہ کے نائب نے ان کوکوڑ لگائے' نائب گورنر کا نام جابر بن الاسود بن عوف تھا اور سات کوڑ ہے بھی اس نے لگوائے۔واللہ اعلم۔

ابو محت ابو معشر اور واقدی کابیان ہے اس سال ہشام بن اساعیل المجز ومی نائب مدینہ نے لوگوں کو جج کرایا اور اس وقت بورے واق اور کل مشرقی علاقوں پر ججاج حکمران تھا۔ اور ہمارے شخ حافظ الذہبی نے لکھا ہے کہ اس سال ابان بن عثمان بن عفان امیر مدینہ کا انتقال ہوا۔ ابان بن عثمان کا شار مدینہ کے ممتاز فقہاء میں سے تھا' بچیٰ بن قطان کا بیان ہے اور محمد بن سعد کہتے ہیں کہ ابان بن عثمان بڑے تھے اور موت سے پہلے فالج کا شکار مجمل میں وہ بہرے ہوگئے تھے' اور برص میں بھی مبتلا ہو گئے تھے اور موت سے پہلے فالج کا شکار بھی ہوگئے تھے۔

## عبدالله بن عامر

تبوک اور دمثق کے دوران موجود تھے۔تمر لنگ کے فتنہ میں ان کی مبجد اتنی جلائی گئی تھی کہ پچھ باقی نہ بچاتھا' صرف پچھاس کے آٹاراور نشانات باقی رہ گئے تھے'ان کے گھر کے مشرقی درواز ہ پریانی کی سبیل مئی رہتی تھی۔

### خالدين يزيد

خالد بن بزید بن معاویہ بن افی سفیان بن حرب بن امیہ قریش میں سب سے زیادہ علوم وفنون کے ماہر سمجھے جاتے تھے'ان کوطب میں مدطولی حاصل تھا' کیمیا میں بھی بہت درک رکھتے تھے جس کوانہوں نے ریانش راہب سے حاصل کیا تھا' خالد فصیح و بلیغ شاعر تھے اور اپنے باپ کی طرح بلیغ بھی تھے'ایک دن عبدالملک بن مروان کے در بار میں حاضر ہوئے و ہاں تھم بن ابی العاص بھی ''بادشاہوں کا قاعدہ ہے جب و کس بہتی یا شہر میں داخل ہوتے میں تو و ہال فساد پیدا کرتے ہیں اوراعیان واشراف تو : لیل کرتے ہوں''

اس کے جواب میں غالد نے بھی برجت قرآن پاک کے الفاظ میں جواب دیا:

'' جب ہم کسی شہریابتی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو و ہاں کے امراء کو تکم دیتے ہیں کہ وہ وہاں فسق و فجور کا بازارگرم کریں تو پھران پر تول حق لا گوہوجا تا ہے اور ہم اس بستی کو تباہ کردیتے ہیں''۔

یہ جواب س کرعبدالملک نے کہا خدا کی تم تمہارا بھائی عبداللہ بن یزید میرے پاس آیا تھا وہ توضیح عربی بھی نہیں بول سکتا ہے ،

اس کے جواب میں خالد نے کہا ولید سیح عربی نہیں بول سکتا ہے ، اس پرعبدالملک نے کہااس کا بھائی سلیمان بھی عربی بولیے میں خلطی نہیں کرتا ہوں اس موقعہ پرولید بھی چونکہ وہاں موجو وتھا اس نہیں کرتا ہے ، خالد نے کہا خاموش رہو تمہارات اور وہ عبدالملک کی طرف بو سانے خالد سے کہا خاموش رہو تمہارات اور نوی میں ہوتا ہے نہ نفیر میں یہ بات س کر خالد کوطیش آگیا اور وہ عبدالملک کی طرف بو سا اور اس کو مخاطب کر کے بولا امیر المونین افسوس ہے تم پر بعیر ونصیر میرے اسلاف کے سوا اور کون ہوسکتے ہیں ، میرا وا وا ابوسفیان اور اس کو مخاطب کر کے بولا امیر المونین افسوس ہے تم پر بعیر ونصیر میرے اسلاف کے سوا اور کون ہوسکتے ہیں ، میرا وا وا ابوسفیان صاحب عیر تھا اور میرا وا وا عبد بن رہید صاحب نفیرتھا ، گرتم غلیما ت ، جبیلات ، طاکف اور اللہ درحم کرے عثمان کا حوالہ وہے ہوتو مان لیتا ہوں ، یعنی یہ کہم طاکف میں منفی تھا ، کریاں چراتا تھا اور جبلۃ الکرم میں بناہ لیتا تھا ، حتی کہ اس نے عثان بن عفان کو بناہ دی تھی اس پرولید خاموش ہوگیا اور اس با ہے عبدالملک بھی چپ رہا اور ووثوں جواب کے لیے ششدر و حیران رہ گئے واللہ اعلم ۔

اس پرولید خاموش ہوگیا اور اس با ہے عبدالملک بھی چپ رہا اور ووثوں جواب کے لیے ششدر و حیران رہ گئے واللہ اعلم ۔

## ٢٨٥ عاز عاز

اس الا بھی بین جائے کے نائب تنیہ بن سلم نے مرداور خراسان پر چڑھائی کردی اور ترکوں وغیرہ کے بہت سے علاقوں پر بیضہ کرلیا اور ان کے قلعوں وغیرہ پر بیفنہ کرنے کے علاوہ وشمن کے بہت سے آدمیوں کوقیدی بھی بنالیا' اس کے بعدوہ رک گیا اور الشکر آ گے بر ھاگیا' اس پر جاج ہے نے اس کو کھا اور بلامت کی اس نے لکھا جب تم وشمن کے علاقہ پر پلخار کا ارادہ رکھتے ہوتو تم کوخود اس وقت سافتہ انجیش بعنی فوج کے پچھلے دستہ وقت مقدمہ انجیش بعنی الحکے دستہ میں ہونا جا ہے اور جب واپس کا ارادہ کروتو تم کواس وقت سافتہ انجیش بعنی فوج کے پچھلے دستہ میں ہونا جا ہے تاکہ دشمن پچھے ہے تملہ کر کوفی کو فقصان نہ پہنچا سکے یہی طریقہ عمدہ ہے اور پہلے سے چلا آر ہا ہے ۔قید یوں میں میں ہونا جا ہے تاکہ دشمن پچھے ہے تملہ کر کوفی کو فقصان نہ پہنچا سکے یہی طریقہ عمدہ ہے اور پہلے سے چلا آر ہا ہے ۔قید یوں میں ایک برکی کی بیوی بھی تھی (والد غالہ بن بر مک ) اس کو تنبیہ نے اس کے عمائی عبداللہ بن سلام کو تھنہ میں و سے ویا تھا' جس سے اس نے مباشرت کی تو وہ عاملہ ہوگئ ' پھر قتیہ نے اس قیدی عورت پرا حسان کیا اور اس کو اس کے تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے' یہ بی عباس کے بن مسلم سے عاملہ ہو چکی تھی اور بچیا نمیں کے پاس تھا اور جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے' یہ بی عباس کے دور میں ہوا' جس کا ذکر آئیدہ آئی کے پاس تھا اور جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے' یہ بی عباس کے دور میں ہوا' جس کا ذکر آئیدہ آئے گا' جب قتیہ بن مسلم خراسان لوٹا تو بلغار کے دیہا تیوں نے بہت سے تعفوں کے ساتھ اس کا دور میں ہوا' جس کا ذکر آئیدہ آئے گا' جب قتیہ بن مسلم خراسان لوٹا تو بلغار کے دیہا تیوں نے بہت سے تعفوں کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ کے گئے ہو تھوں کے ساتھ کے گئے کو ساتھ کے گئے ہو تھوں کے ساتھ کے گئے کہ بہت سے تعفوں کے ساتھ کے کہ بہت سے تعفوں کے ساتھ کے کہ بہت سے تعفوں کے ساتھ اس کو ساتھ کے گئے ہو تھوں کے ساتھ کے ساتھ کے گئے دور میں میں کو ساتھ کے گئے کہ بہت سے تعفوں کے ساتھ کی کو ساتھ کے کہ بہت سے تعفوں کے ساتھ کی ساتھ کے کہ بہت سے تعفوں کے ساتھ کیا تھوں کے ساتھ کے کہ بہت سے تعفوں کے ساتھ کی کو ساتھ کیا تھوں کے ساتھ کی کو ساتھ کی بھوں کو ساتھ کی کے دور میں کو ساتھ کی ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو

خیر مقدم کیا جس میں سونے کی ایک کنجی بھی تھی' 1<u>7 مے</u> میں شام بھر ہ اور واسط میں زیر دست طاؤن پھیاا' یے رتوں کا طاعون کہاریا' کیونکہ اس مرض کا پہلا شکارعور تیں ہی تھیں ۔ ۔

اس سال سلمہ بن عبد الملک نے بلا دروم میں جنگ کا آ ماز کیا اوراس کے نتیجہ میں بہت سے اوک تل ہونے اور بہت سے قیدی بنائے گئے اور کا فی سال عبد الملک نے اپنے بیٹے عبد اللہ کومصر کا حاکم بنایا اور بیت تر یب عبد العزیز کے انقال کے بعد منعقد ہوئی۔ چنا نچہ عبد اللہ مصر کی مارت کا جارت کے جادی اللہ مصر کی حالیا ہوں بہتے اس کی عمر ستا کیس سال تھی کہ میں روم کا بادشاہ الاخرم لوری کا امارت کا جارت کے جادی الآخر کر کر میر میں پہنچا اس وقت اس کی عمر ستا کیس سال تھی کر کر میر میں روم کا بادشاہ الاخرم لوری کا انتقال ہوا' اس سال تجاج نے بیزید بین مہلب کوقید کیا اور بشام بین اساعیل المحزومی نے لوگوں کو جج کرایا' اس سال امامہ البابلی عبد اللہ بین ابی اور عبد اللہ بین الحارث الزبیدی فوت ہوئے ۔ ایک قول کے مطابق مؤخر الذکر مصر کی فتح کے وقت موجود سے عبد اللہ بین ابی اور عبد اللہ بین الحارث الزبیدی فوت ہونے والے آخری صحابی سے اور وہ وہاں میں امیر المومنین عبد الملک کا بھی اور وہ وہاں میں امیر المومنین عبد الملک کا بھی انتقال ہوگیا۔

## اموی خلفاء کے مورث اعلیٰ عبدالملک بن مروان

ان کا پورا نام مخضر شجرہ نسب کے ساتھ عبدالملک بن مروان بن اٹھم بن ابی العاص بن امیہ ہے۔ ابوالولید امیر المومنین عبدالملک کواموی خاندان کا مورث اعلیٰ کہا جاتا ہے' ان کی والدہ کا نام عائشہ بنت معاویہ بن المغیر ہ بن ابی العاص بن امیہ تھا' حضرت عثمان کی مجلس میں اس وقت شرکت وساعت کے ساتھوان کے گھر میں بھی اپنے باپ کے ساتھ حاضر ہو چکے ہے' جب ان کی عمر صرف دس برس کی تھی' یہ پہلے محص سے جو آس میں لوگوں کواپنے ہمراہ لے کر بلا دروم کا چکر لگا کر آئے تھے' اور جب بید مدینہ منورہ کے امیر مقرر ہوئے تو ان کی عمر صرف سولہ برس کی تھی' اس وقت ان کو معاویہ ٹے نے وہاں کا امیر بنایا تھا' بیعلاء وصلیاء اور فقہاء وعباد کی مجالس میں شرکت کرتے تھے' انہوں نے اپنے باپ کے علاوہ جابر' ابی سعید الحذری' ابو ہر ریو' معاویہ' ام سلمہ اور حضرت عائشہ کی کنیز بر ریوہ ہے بھی احادیث من کربیان کی ہیں' جن میں خالد عائشہ کی کنیز بر ریوہ ہے بھی احادیث من کربیان کی ہیں' جن میں خالد بین معدان' عروۃ الز ہری' عمروبن الحارث رجاء بن حیاۃ قاور جربر بن عثمان شامل ہیں۔

 میں لکھ بچھے ہیں ان کی اور یزید بن مادیے کی بیدائش بر میسے بٹی ۔ دیکے تھی عمید المائک خلافت سے قبل عابد وں اور زابد وں میں شار ہوتے تھے اور ہر دم مجد بیں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں بیں شامل رہتے تھے یہ قد وقامت کے اعتبار سے مردول میں متوسط الثامت سے گر بھر بھی کو تاوقام سے معلوم ہوتے تھے ان کے سامنے کے دائتوں پر سونا چڑھا ہوا تھا'ان کا مند ہروفت کھلا رہتا تھا اور بسااوقات عفلت کی صورت کھیاں مند میں گھس جاتی تھیں اسی لیے وہ ابوالذباب بھی کہلاتے تھے جسامت کے لخاط سے عبد الملک نہ نجیف ولاغر تھے اور نہ مولے وفر بہ'ان کی دونوں پھنویں ملی ہوئی تھیں آئے تھیں قدرے نیلی مگر بڑی تھیں' ناک پتلی' چہرہ وجہدئیر اور داڑھی کے بال سفید' مگر خضاب بھی نہیں لگایا۔

بعض لوگ کہتے ہیں بعد میں خضاب لگانے لگے تھے' نافع کہتے ہیں میں نے مدینہ میں ان سے زیادہ کسی کو جات و چو ہنداور سیروسیا حت کرنے والا اور قرآن پڑھنے والانہیں دیکھا' ابن الزناد کے بیاب کے مطابق مدینہ کے فقہاء جارشخص تھے' سعید بن المسبیب' عروہ' قبیصہ' اورامارت کے منصب سے پہلے عبدالملک بن مروان ۔

ابن عرقہ کہتے ہیں لوگوں کے یہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں لیکن مروان کے یہاں باپ پیدا ہوا ہے نیعی عبد الملک کہتے ہیں کی امارت کے بارہ میں اختلاف رائے دیکھا تو ابن عرقے کہا کاش کہ اس لڑکے پرسب کا اتفاق رائے ہوجاتا عبد الملک کہتے ہیں میں ایک دن ہر یدہ بن الخصیب کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے گئے عبد الملک تمہارے اندر کچھ خصوصیات ہیں جن کی بنا پرتم اس قوم کی مربر ای کے قابل ہو و کیھو خون رہزی سے ابتدا برئا میں نے رسول اللہ منافیظ کو سے کہتے ہوئے سنا ہے جنت سے ایک آدی کو دھتکار دیا جائے گا جب اس کی تلوار سے ناحق خون مسلمان بہتا ہوا دیکھا جائے گا۔ داؤ زہیری کہتے ہیں ظہر اور عصر کے ما بین عبد الملک اور چند نوجوان دوست اولا نماز پڑھتے دیکھے گئے۔ اس طرح سعید بن المسیب کہتے ہیں بکثرت روزہ اور نماز کا نام عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت امور اللی میں غوروفکر کرنے اور محرمات سے بیچنے کا نام ہے۔ شعبی کا بیان سے ہیں میں اضافہ کرتے اور عبد کئی شعر سنا تا تھا تو وہ اس نوعوں نوعوں پڑھنے گئے۔

ظیفہ بن حیاط نے ذکر کیا ہے کہ معاویہ نے مروان کو خط تکھا 'پین خط ہے ہیں معاویہ نے اس وقت تکھا تھا جب وہ مروان کا لمدینہ میں نائب تھا اس نے مروان کو کھا کہ عبدالملک کو مدینہ لے جانے والے اس وفد میں شرکت کے لیے بھیج ویں 'جومعا ویہ بن خدیج کی معیت میں بلا دمغرب کی طرف بھیجا جارہا ہے اور اس میں عبدالملک کی مجاہدا نہ صلاحیت واہلیت کا ذکر کیا گیا تھا 'بہر حال عبدالملک اس مدت میں مدینہ بی میں شقیم رہا' درانحالیہ ابن الزبیر کا اس زمانہ میں تمام بلا دمجاز پر اقتدار قائم تھا۔ اور انہوں نے بن امیہ کو وہاں سے نکال باہر کیا تھا' حتی کہ حرہ کا مشہور واقعہ پیش آیا جس میں مسلم بن عقبہ نے تین بار مدینہ پر چڑھائی کی اور بنی امیہ کو اقتدار دلانے کے لیے کوئی و قیفہ فروگز اشت نہیں کیا' بہر حال عبدالملک اپنے باپ کے ہمراہ شام آئے اور تمام اہل شام نے ان کی بیجت کر لی اور عبدالملک کلیتًا امیر بن گئے اور تمام علاقوں پر ان کا اقتدار بحال ہوگیا' اور دمضان یا رہے الا ول 21 ھے میں عبدالملک بیعت کر لی اور عبدالملک کلیتًا امیر بن گئے اور تمام علاقوں پر ان کا اقتدار بحال ہوگیا' اور دمضان یا رہے الا ول 21 ھے میں عبدالملک

مستقل طور پر اہم بنا، یے گئے اور لوگوں نے جنقہ طور پر ان کو اپنا امیر اور خلیفہ تسلیم کر ایا اور سوے جھادی الاول بیں ابن الزیرے قبل کے بعد تہ اموی حکومت کاعلم ہر طرف لہرائے لگائے ابن الاعرائی کا بیان ہے جب سبدالملک کو بوری طرح اقتدار حاصل ہوگیا اور خلافت حاصل ہوگی تو ان نے ہاتھ بیں قرآن یا ک وجود تھا اس کو ہاتھ بیں اٹھا کر کہنے گئے آئے ہمرے اور تیرے حاصل ہوگی تو ان اور اس بیں تز کمین و آرائش ورمیان بعد بیدا ہوگیا ہے۔ بتول ابوالطفیل عبدالملک کے لیے ابوان امارے کو وسیح اور کشاوہ کیا گیا اور اس بیں تز کمین و آرائش کی گئی عبدالملک و نیاوی اعتبار ہے بہت دانا ہوشیار و بیدا را اور سیاس امور کو بخو بی تیجے والا امیر تھا اور د نیاوی اور سیاس امور کے لیے وہ کسی پر بھروسنہیں کرتا تھا اس کی ماں جیسا کہ پہلے ہم بیان کر چکے جین عائشہ بنت معاویہ بن آلمغیر ہ بن ابی العاص اس کی ماں کانام تھا کہ بہت کانام حناویتھا 'یووی تھی جس بیان کر چکے جین کا کشر خلاج محرت حزہ کی ناک کاٹ کی تھی۔ سعید بن عبدالعمر میز یہ بن الاسود نے دعا کی اے اللہ ان دونوں تو اس کے ماتھ بر یہ بن الاسود الخرش بھی تھی جب ورنوں فریقوں کی ٹم بھیٹر ہوئی تو یزید بن الاسود نے دعا کی اے اللہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کردے اور ان بیں سے جو تھے کو زیادہ محبوب ہواس کو تکر انی عطاکن عبدالملک کو کا میا بی بوئی کہ جب عبدالملک کو کا میا بی بوئی بیاڑوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کملک کی لیے شعید بن عبدالعزیز نے مزید بیان کیا ہے جب عبدالملک کو کا میا بی بوئی بیعت کی تھیل ہوگئ تو عبداللہ بن عمر نے ان کو کھیا:

### بسم اللدالرحمٰن الرحيم

یے خط عبداللہ بن عمر کی جانب سے عبدالملک کے نام ہے۔ تم پرسلامتی ہو میں حمداللہی کے بعد جس کے سواکوئی واحدانیت کا اہل نہیں کم کوآگاہ کرتا ہوں کہتم ایک نوع کے راعی (چرواہے) ہواور ہرراعی سے اس کی رعیت کے بارہ میں بازیرس ہوگی اور پھر قرآن یاک کی وہ آیت تحریر کی جس کا مطلب سے ہے:

'' خدا کے سواکوئی نہیں وہی قیامت کے دن تم سب کوجمع کرے گااس قیامت کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ سے زیادہ سیا کون ہے''۔

واقدی نے ابن کعب کابیقول نقل کیا ہے کہ انہوں نے عبدالملک کو بیہ کہتے ہوئے سنا ہے اے مدینہ کے لوگو! مجھ پرسب سے
زیادہ ایک امر کا التزام ضروری ہے 'ہمارے پاس بہت ی احادیث ملک کے اس شرقی علاقہ سے پنچی ہیں ہم ان میں سے قرائت
قرائی کے علاوہ کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے ۔ چنانچیتم لوگ بھی اپنے لیے ای چیز کولا زم مجھوجو تمہارے اس قرآن میں ہے 'جو تمہیں امام مظلوم (حضرت عثمان ؓ) نے پہنچایا ہے اور انہی فرائض پر عمل کو ضروری مجھوجس پرتم کوامام مظلوم یعنی حضرت عثمان ؓ نے لگادیا ہے کیونکہ انہوں نے اس بارہ میں زید بن ثابت سے مشورہ حاصل کیا تھا اور وہ بہترین مشیر تھے رحمہ اللہ۔

چنا نچیتم لوگ اس پرتخق ہے عمل کر و عبدالملک بہت رؤے اوران کے غصہ کی انتہا نہ رہی اور پھرانہوں نے حجاج کو بڑاسخت خطاکھا' وہ خط حجاج کو ملااور پڑھنے کے بعداس کے چہرہ کارنگ متغیر ہو گیا اور پھر خط لانے والے سے کہا ہمیں اس کے پاس لے چلو تا کہ ہم اس کو راضی کرسکیں گے' ابو بکر بن دریہ کہتے ہیں کہ عبدالملک نے تجاج کو ابن الا ہعث کے ایام میں لکھا' تم ضرورت سے زیاد دہی اپنے آپ کوغالب وذی عزت مجھنے گئے ہوا ورخدا کی مخلوق کوخرورت نے نیاد و تنگ اور عاجز سمجھنے لگے ہوتم اس کے لیے خدات معافی ہائٹو۔

بعض او گون کا بیان ہے کہ ایک شخص عبد الملک کے پائن آیا اور کہنے لگا جھے آپ سے تغلید ٹیں بچھ باتیں کرنی ہیں مبدالملک نے اس سے کہا مکر تین باتوں کا خیال رکھنا اول یہ کہ میری مدح و ثنامت کرنا ۔ کیونکہ میں اپنے آپ کوئم سے زیادہ جا نتا ہوں' ووم یہ کہ مجھ سے نبوٹ نہ بولنا کیونکہ جھوٹے آ دمی کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا' سوم یہ کہ میری رعایا کے بارہ میں کسی کے خلاف کچھ نہ کہنا' کیونکہ میری رعایا میر سے ظلم وستم سے زیادہ میر سے عدل وانصاف کے زیادہ قریب ہے۔ اور اگر چا ہوتو میں تنہیں معاف کرسکتا ہوں' اس نے کہا تجھے معاف کردیجے اس پرعبد الملک نے اس کو معاف کردیا۔

اس طرح ایک شخص عبدالملک کے پاس کہیں دور دراز سے چل کرآیااور کہنے لگا جار باتوں کو چپھوڑ کر جو پچھ جا ہو کہہ سکتے ہو' اول میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا' دوم جس بات کومیں دریا فت نہ کروں اس کا جواب نہ دینا' سوئم مجھے سے جھوٹ نہ بولنا' چہارم مجھے میری رعیت کے خلاف نہ بھڑ کا نا' کیونکہ وہ میرے انصاف اور معدلت ومعیت کی زیادہ متحق ہے۔ اصمعی کے باپ نے بتایا ہے کہ ایک شخص عبد الملک کی خدمت میں حاضر کیا گیا 'عبد الملک نے کہا اس کی گرون اڑا دو' اس شخص نے کہایا امیر الموشین بیتو میر ا بدلہ کچھتے نہ ہوا' عبدالملک نے بوچھا پھرتمہاری سزااور کیا ہونا چاہیے'اس نے کہامیں نے آپ کے خلاف فلال شخص کے ساتھ آپ کی خاطر خروج کیا' اور وہ میر کدمیں ایک بدنھیب آ دمی ہوں جس کسی کے ساتھ ہوتا ہوں وہ شکست کھا جاتا ہے' اور جو پچھ میں آپ کے بارہ میں کہنا ہوں وہ سچے نکلتا ہے اور اس طرح میں ایک لا کھرومیوں سے زیادہ آپ کے حق میں مفید ہوں 'بنسب ان لوگول کے جو بظاہر آپ کے خیرخواہ بنے ہوئے ہیں میں جن کے ساتھ ہوتا ہوں ان کی پوری جماعت کو آپ کے خلاف شکت و ہزیمت ہوتی ہے اور وہ جماعت ٹوٹ چھوٹ کرمنتشر ہوجاتی ہے نیہ با تیں من کرعبدالملک کوہنسی آ گئی اور اس کی گلوخلاصی کر دی گئی۔ عبدالملک ہے لوگوں نے یو چھا' کون ساانسان افضل ہے؟ اس نے جواب میں کہا و ہخض جو بڑا ہو کربھی تواضع کرے اور باوجود قدرت اورتوانای کے تقوی اختیار کرے اور باوجود قدرت کے انتقام نہ لے اور انہوں نے بیجی کہا کہ آز ماکش سے پہلے اطمینان نہیں ہوتا' کیونکہ آ ز مائش اور جانچ سے پہلے اطمینان کر لیناا حتیاط کے منافی ہے۔عبد الملک کا بیقول بھی مشہور ہے' بہترین مال وہ ہے جوتعریف کا فائدہ پہنچائے اورشر کو دفع کرے اورتم میں ہے کسی کو پنہیں کہنا جا ہے کہ اپنے گھر والوں سے خرگیری کی پہل کرو کیونکہ ساری مخلوق خدا کی عیال ہے اوراس کواس پر محمول ندکیا جائے جوحدیث سے بظاہر ثابت ہوتا ہے۔ مدائن کا کہنا ہے ك عبد الملك في ابن اولا د ك ا تاليق كويه مدايات دين أن ا تاليق كا نام اساعيل بن عبيد الله بن الى المهاجر تقا 'ا اساعيل بن عبیداللہ میری اولا دکوصدق وارائ کی تعلیم اس طرح دوجس طرح قر آن کی تعلیم دیتے ہوانہیں کمییناوگوں کی صحبت ہے بچاؤ کیونک میلوگ خیر کی طرف کم رغبت کرتے ہیں' ان میں ادب وشائشگی بھی بہت کم ہوتی ہے' ان کومغلوب الغضب ہونے سے بھی بچانا کیونکہ غیظ وغضب فساد کی جڑے ان مے شعور میں اضافہ کرانا اس سے ان کوتقویت ملے گی' ان کو گوشت خوری کی طرف مائل کرنا تا کہ وہ قوت وطاقت حاصل کریں' ان کوشعر وادب سکھا نا تا کہ ان کوعظمت وتفاخر حاصل ہوا ورغلبہ وفوقیت میسر آئے' اور یا نی گھونٹ

لوگ بیان کرتے ہیں ان مختلف آیات کو جو کاغذ میں درج تھیں پڑھ کرعبدالملک کے چہرہ کارنگ فتی ہو گیا اور وہ حرم سرائے میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد ہمیشہ اس کے چہرے پر پڑمردگی چھائی رہی۔زرین بن حبیش نے بھی عبدالملک کو خط لکھا جس کے اخیر میں اس نے لکھا اے امیر المومنین! کہیں مجھے طویل حیات اور درازی عمر کا اس لیے لا کچے نہ پیدا ہوجائے کہ بظاہر تیری صحت احجی ہے' مجھے تو اپنا حال خود ہی اچھی طرح معلوم ہے اور جو کچھ پہلے لوگ کہہ گئے ہیں اس کو بھی نہ بھولنا۔

اذا السرجال ولدت او لادها وبليت من كبر اجسادها "جباوگولى كاولادى پيدامول اور برها كى وجبان كجم بوسيده اور كمزور موجائين "وجعلت اسقامها تعتادها تعتادها تعددت حصارها "داور بياريال بردم ان كولگى رئيس توسجولواب يالى كهيتيال ئين جن كی فصل کنے كاوقت آگيا ہے"

عبدالملک نے جب اس خط کو پڑھا تو اتنارویا کہ اس کے کیڑے تر ہو گئے اور پھر کہا زر نے بچ کہا ہے اگر وہ اسکے علاوہ پچھ اور بھی لکھتا تو کم ہی ہوتا اکثر عبداالملک اپنے مصاحبین سے حضرت عمر فاروق کی سیرت کے واقعات سنتا تھا تو کہتا تھا حضرت عمر کی فیسے تیں فاسداور مفسدا میروں کے لیے بڑی کڑوی ہوتی ہیں بیٹی قبانی کی اپنی وادی کے حوالے ہے کہتا ہے کہ عبدالملک ایک روز جامع وشق میں ام الدرداء کے حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا ام الدرداء نے عبدالملک سے کہا جھے اطلاع ملی ہے کہ تو عبادت کے بعد شراب بھی بیتا ہے عبدالملک نے کہا ہاں قسم اللہ کی میں نے خون بھی بیا ہے۔ اس کے بعد ایک غلام آیا جس کو عبدالملک نے کی کام سے بھی بیتا ہے عبدالملک نے کہا خداتم پر لعنت کرے تھے کس وجہ سے دیر ہوئی ؟ ام الدرداء نے س کہا خداتم پر لعنت کرے تھے کس وجہ سے دیر ہوئی ؟ ام الدرداء نے س کہا امیر المونین ایسانہ کہ میں نے ابوالدرداء سے سنا ہے کہ رسول اللہ سکا تیج نے فرمایا :

''احنت کر نے والے جنت میں واخل نہ ہوں گئی۔

الوکرین انی الدنیا کتے ہیں کے سعید بن میت نے حد عبدالملک کو کتے مولے ماک واجماعمل کر سے جھے زشی موقی ہا ورنہ برے مل سے جھے تم ہوتا ہے۔ تو کہاا ہا اس کے قلب کی موت ہو چکی ہے اسمعی کے دادا نے بتایا کہ ایک مرتبہ عبدالملک نْ أَيِكَ بَلِيغٌ خطبه دِيا يَجِراحِا مَكَ اسْ يُوْتِمْ لَرْئِهِ روبْ لِكَا اور چَرْ نِسْخِ لْكَا:

''اے رب میرے گناہ بہت ہیں اور تیرا کم ہے کم عفو بھی میرے گنا ہوں ہے بڑا ہے اے اللہ تو اپنے قلیل عفوے میرے عظیم گنا ہوں کو بخش دیے'۔

جب ریخبرحسن کوملی تو و ہ بہت روئے اور کہنے لگے:

''اگر کسی کلام کوسونے ہے لکھا جا سکتا ہے تو وہ پیکلام ہے''۔

اور بعض دوسر ہے لوگوں ہے بھی اس نتم کی باتیں سنے میں آئی ہیں'اور انہوں نے بھی حسن کی طرح عبدالملک کی دعاسن کر اس کی تحسین فرمائی ہے۔مسہرالدمشقی کابیان ہے کہ ایک دن جب عبدالملک کے سامنے دستر خوان نگایا گیا تو اس نے دربان ہے کہا خالد بن عبدالله بن خالد بن اسید کو بلاؤ' اس نے کہاا میر المونین وہ تو مرچکے ہیں' اس پرعبدالملک نے کہااس کے باپ عبداللہ بن خالد بن اسید کو بلاؤ' در بان نے کہاوہ بھی مرچکے ہیں' عبدالملک نے پھر کہا خالد بن پزید بن معاویہ کو بلاؤ' در بان نے کہاوہ بھی مرگئے ہیں' عبدالملک نے کہافلاں فلاں کو بلاؤاور بہت ہے لوگوں کے نام لیے جومر گئے تنے اور جن کے متعلق وہ خوب جانتا تھا' جب سب کے متعلق یمی ایک جواب اس نے ساتو اس نے کہا دستر خوان اٹھالواور بیشعر پڑھا:

ذهبت لداتي وانقضت اياهم وغبرت بعدهم ولست بخالد

"میرے دشمن جا چکے اور ان کا عهد گزرگیا ان کے بعد میں بھی یا در ہوا ہوں اور ہمیشہ رہے والانہیں"

کہتے ہیں جب عبدالملک کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس اس کا بیٹا ولید آیا اور رونے لگا' اس پرعبدالملک نے اس سے کہالونڈیوں اور کنیزوں کی طرح میدرونا کیسا' دیکھوجب میں مرجاؤں تواپنی کمرٹس لینا' ہمت وحوصلہ سے کام لینااور چیتے کی طرح ہروقت ہوشیار چو کنا اور حالات کے مطابق تغیر وتکریر آ مادہ رہنا 'حالات کا ہمیشہ احتیاط سے جائزہ لینا' قریش سے مختاط ر ہنا۔عبدالملک نے اس کے بعد دلید سے کہاا ہے ولید جو کام تھے میرا نائب وخلیفہ ہونے کی حیثیت سے سپر د ہے اس میں خدا ہے ڈ رتے رہنا' یری وصیت کی حفاظت کرنا' میرے بھائی معاویہ پرنظر کرم رکھنا اور میرے بھائی محمہ پر بھی نظرعنایت رکھنا اور اس کو جزیرہ کا حاکم بنائے رکھنا اور اس کو وہاں ہے معزول نہ کرنا اور میرے چچازاد بھائی علی ابن عباس پر بھی مہر بانی کرتے رہنا اگر چہ اس نے محبت کا رشتہ ناطرتو ڑلیا ہے لیکن اس کا بہر حال ہمارے ساتھ نسبی تعلق ہے اور اس لحاظ سے پچھے ہی رکھتا ہے اس کے ساتھ صلەر حى كرنا اوراس كے حقوق كى ياسدارى كرنا' اور حجاج بن يوسف يرجهي نظر عنايت كرنا اوراس كى عزت وتو قير كرنا كيونكه اس نے تمہارے لیے دشمنوں کو دبایا ہے اوران پرغلبہ حاصل کر کے ملک کوتمہارے لیے حاصل کیا ہے انہوں نے خوارج کی تیج کنی بھی کی ہے'تم سب بھائی تفرقہ وانتشار سے چ کر ہمیشہ متحد و مقل رہنا اوراولا د آ دم بن کر ہمیشہ ایک رہنا جنگ میں احرار کی طرح رہنا اور نیکی خیر دمعرف کے لیے مینارہ بنے رہنا۔ کیونکہ جنگ بھی موت کو وقت سے قبل قریب نہیں لاسکتی' اور خیر ومعروف کے لیے مینارہ

ہے رہنا۔ کیونکہ جنگ بھی موت کو وقت ہے قبل قریب نہیں لاسکتی' اور خیر ومعروف انسان کے ذکراور نام کو بلند کرتا ہے اور اس کوجلا بخشا ہے۔ اور لوگوں کورفعت ومحبت کی طرف مائل کرتا ہے' اور نیکن ہی کسی انسان کے لیے ذکر جمیل کا سبب بنتی ہے۔

ایک روایت کے مطابق عبدالملک نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو لوگوں کو اپنی بیت کے لیے طلب کرنا اور جوا نکار کہ اس کو تلوار کے حوالہ کرنا اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی عزت کرنا 'اور فاطمہ کی خصوصیت سے دلجو تی کرنا 'عبدا ملک نے اس کو قطبی ماریداورالدرہ التیمدید دولونڈیاں عطا کی تھیں۔ اور اس کے بعداس نے کہا اے اللہ اس کے بارہ میں میری حفاظت فرما۔ اس نے اس کی شادی اسپے چھاڑا دبھائی عمر بن عبدالعزیز سے کردی تھی۔

ایک روایت کے مطابق جب اس کی نزع کا وقت آیا اور اس نے غسال کے بارہ میں سنا کہ وہ کپڑے دھوتا ہے تو کہنے لگا کاش میں بھی غسال ہوتا اور روز انداینی روزی اپنے ہاتھ سے کما کر کھا تا اور خلیفہ نہ بنرآ' اور پھرییا شعار پڑھے:

العمرى لقد عموت في الملک بوهة ودانت لي المدنيا بوقع البوائو دوتم ہے يس في عمراني كاطويل دورگزاراہ جس ميں دنيا مير ہے بہت قريب آگئ تي '' واعطيت حموالمال والحكم والنهي ولي سلمت كل المملوك الجباير ''ميں في لوگوں كوعم وهال كي ساتھ شبت و منى ادكام بھى ديئے اور تمام جابر بادشاه مير منطح ہوگئ' ناضحى الذي قد كان مما يسرنى كحلم مضى في المزمنات الغوابو ''ليكن وه تمام امور جن ہے جھے توشی عاصل ہوئی ایک شخصا ورشیر یں خواب كی طرح گزرگئ' في المبتنى لم اعن بالملک ليلة ولم اسع في لذات عيش نواضو ''كاش ميں حكومت ميں اتنى دلچيں نہ ليتا اور كاش ميں لذتوں ہے جمری زندگی كواتن وسعت نہ بخشا''

ابومسم کابیان ہے عبدالملک ہے مرض الموت کے بارہ ہیں لوگوں نے پوچھا' کیا حال ہے'اس نے جواب دیا میراوہ حال ہے جوقر آن کی اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے' اور تم ہمارے پاس فردا فردا آؤگے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا'۔

ادر سعید بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ جب عبدالملک کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کل کے تمام دروازے کھول دینے کا حکم دے دیا' اور جب سب دروازے کھل گے تو اس نے ایک دھو بی کو وادی ہیں دیکھا اور پوچھا بیکون ہے' لوگوں نے کہا یہ دھو بی کو وادی ہیں دیکھا اور پوچھا بیکون ہے' لوگوں نے کہا یہ دھو بی ہوتا اور اپنے ہاتھ کی کمائی پرگڑ ارہ کرتا' جب سعید بن میتب کوعبدالملک بیہ بات بنائی گئی تو انہوں نے برجتہ کہا خدا کا شکر ہے جس نے موت کے وقت ان جیسے لوگوں کو ہم لوگوں کی طرف بھاگ کر آنے کی توفیق دی اور ہمیں ان کی طرف بھاگئے سے بچالیا۔ ریکھی کہا گیا ہے کہ جب عبدالملک کوموت آئی تو وہ بہت اظہار ندا مت کر رہا تھا' اور اپنے ہاتھ سے اپنا سر پیٹ رہا تھا اور کہدرہا تھا' بچھے بیہ بات پند ہے کہ جب عبدالملک کوموت آئی تو وہ بہت اظہار ندا مت کر رہا تھا' اور عبد سے اپنا سر پیٹ رہا تھا اور کہدرہا تھا' بچھے بیہ بات پند ہے کہ جب عبدالملک کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے عبادت بیٹوں کو اسے بیاس بیایا اور کچھ وصیتیں کیں اور کہا شکر ہے اس خدائے ذوالجال کا کہ بیں اپنی رعایا ہیں سے کی جھونے یا اسے بیٹوں کو اسے بیاس بیایا اور کچھ وصیتیں کیں اور کہا شکر ہے اس خدائے ذوالجال کا کہ بیں اپنی رعایا ہیں سے کی جھونے یا

برے شخص ہے بھی کسی اوع کا کوئی سوال نہیں کیا اور پھر پیشعریز علانہ 🗝

ایک روایت ریکھی ہے کہ عبدالملک نے اپنے لوگوں ہے کہا'' مجھے اٹھا ڈ' انہوں نے اس کواو پراٹھایا اور جب اس کے دماغ میں ہوا کا جھونکا آیا تو اس نے کہا''اے دنیا تو کیسی خوشبو دار ہے تیراطویل قصیر ہے اور تیرا کثیر حقیر ہے اور ہم سب تجھ سے دھو کہ کھار ہے ہیں اور بیاشعار بڑھے:

ان تناقس یکن نقاشک یارب عنداب الاطرق لی بالعذاب "ان تناقس یکن نقاشک یارب عنداب بن جائے گی جس سے رہائی مشکل ہے"
اوت جاوز فانت رب صفوح عن مسیء ذنوب کالشراب "اوراگر تو درگز رکرنے والارب ہے جوکڑت سے گنبگاروں کومعاف کردیتا ہے"

کتے ہیں کہ جمرات کے دن ہوا تھا، جمدے روز دمشق میں واقع ہوئی۔ بعض لوگ کتے ہیں بدھ کے دن اس کا انتقال ہوا اور بعض بحد کتے ہیں کہ جمرات کے دن ہوا تھا، جب کہ نصف شوال تھا اور من ۱۸ ھے چھیا تی جمری تھا، ان کی نماز جنازہ اان کے بیٹے ولید نے جو ولی عہد بھی تھا، بڑھائی انتقال کے وقت ان کی عمر ساٹھ سال کی تھی ابوم خشر نے کہا جس کی تاکید واقعہ کی ہے کہ عبد الملک کی عمر تر یسٹھ سال کی ہوئی لیکن مدائن کے بقول اٹھاون سال ہوئی ان کو جا بیدالصغیر کے دروازہ وفن کیا گیا، ان کی اولاد اوراز واج میں، ولید سلمان مروان الا کہ روح تو زوح انتشاور ان کی ماں ولا وہ بیت ہوئی اولا وہ بین جو بین الحارث بن الحارث بن الحارث بن تطبعہ بن عبس بن بخیض کا نام تاریخ میں نہ کور ہے ان کے علاوہ وہ وسری ہو یوں جذیب بن رواحہ بین اوراد ویل کے اللے اوران کی ماں ام ہشام عاکشہ اور انتقال میں ان کے علاوہ وہ وسری ہو یوں بنت بر یہ بن محاویہ بن الجسمان اور ہشام اوران کی ماں ام ہشام عاکشہ اور بقول مدائن بنت ہشام بن اساعیل المحود وی اور بند بر بن عفان الاموی فیر فاطمہ اوران کی ماں ام ہشام عاکشہ اور بقول مدائن بنت ہشام بن اساعیل المحود وی اور بند مواد بن بن عفان الاموی فیر فاطمہ اوران کی ماں ام ہشام عاکشہ اور بھی تھا اوران کی ماں ام ایوب بنت عمرو ویسلے و منظم اوران کی ماں اور ساڑھی بنت المقیم ورئ اوران کی ماں ام ایوب بنت عمرو و مسلمہ ومنذ رعزمہ محمد محمد المحد ومنذ رعزمہ محمد الحد اللہ اور می تھا اوران کی ماں اور ساڑھی بنت المقیم ورئ اوران کی ماں این اور بیل کی میں اوران کی ماں این اور بیل کی مار بنان کا نام ایواد فیر و تھا۔ عبدالملک کی بعض دو سری ہو یاں شارا اور میں اوران کا خام ایواد غیرہ تھا۔ عبدالملک کی بعض دو سری ہو یاں شاراء اور اس کی میں بیویاں شقراء المال اور مہر کے انتجاری تعرب الحال اور اور بیل کی میں جن بیل کی میں بیویاں شقراء بنت سلم بن می بیاب کی ماں بعت عبدالملک کی بعض دو سری ہو یاں شقراء بنت سلم بن ملکس سائس میں بی طالب کی المال ور بیا جو میں بی طالب کی ایک بیاب کی ماں بعت عبدالملک کی بعض دو سری ہویاں شقراء بنت سلم بیاب کی میں بیاب طالب کی المال ہور کی بیاب کی میں بیاب کی میں بیاب طالب کی المال ور کی بیاب کی ماں بعت عبدالملک کی بعض دو سری ہوں سائس المنتر کی بنت سلم بیاب کی میاب کی بیاب کی میاب کی بیاب کی بیاب کی میاب کیا کی بیاب کی میاب کیا کیا کی

### ارطاة بن ذفر

اور مدائن کا پیھی کہنا ہے کہ بنی غفقان بن حظلہ بن رواحہ بن ربیعہ بن مازن بن الحارث بن مرہ بن شبہ میں وافل ہو گئے تھے اور بنی غفقان بن حارثہ بن مرہ کہلانے لگے ابوالولیدار طاق بن زفرعبدالملک کے پاس پہنچے تو بیا شعاران کوسنائے۔

رأيت المسوء تاكل الليالى كاكل الارض ساقط الحديد "
" " كيل ونهارى كرشين آدمى كواس طرح كها جاتى بين جس طرح زمين براد كو "
وما تبعتى الميتة حين تاتى على نفس ابن ادم بن يزيد " موت جب آتى بي قالنانى جان كاتم الكانين چيوژتى "

واعلم انما ستکر حتی توفی نذرها بابی الولید "نادر که که موت جب دوباره آئے گی تواس مرتبابوالولید کونذراند میں لےگ''

بیا شعار سی کرعبدالملک خوف زدہ ہو گئے اور سمجھے کہ ارطاق بن زفر نے ان اشعار میں عبدالملک کو ہی مراولیا ہے اس پر ابوالولیدارطاق بن زفر نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ امیر المونین ان اشعار میں میں نے خود اپنے آپ کومرادلیا ہے اس پر عبدالملک نے کہااللہ کی تتم جوتم پرگزراہے وہ عقریب مجھ پر بھی گزرنے والا ہے۔

# مطرف بن عبدالله بن الشخير

یہ کباراور بزرگ تابعین میں سے تھے اور عمران بن حصین کے اصحاب میں تھے اور مقبول الدعا بھی تھے۔ کہا کرتے تھے کہ س کسی انسان کوعقل سے بہتر کوئی فضیات نہیں بخشی گئ اور اوگوں کوان کی فضیاتوں کے مطابق عقل دی گئی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جس انسان کا ظاہر وباطن مکساں ہوتا ہے تو خدا کہتا ہے یہ واقعی میراسچا بندہ ہے۔ ان کا مید کہنا بھی تھا کہ جب کسی کی عیادت کرنے جاؤ اور تم اس کواپنے لیے بھی دعا کرتا یا وَ تو مجھلواس کی دعا بارگاہ ایز دی میں ضرور مقبول ہوگی کیونکہ وہ ٹوٹ بھوٹ چکا ہوتا ہے اس لیے وہ جب دعا کرے گا تو رقت قلب سے کرے گا۔ جو مقبول ہوگی۔ م



# بانی جامع دمشق ولیدین عبدالملک کی خلافت

ولید جبا پنے باپ عبدالملک کی تکفین و تجہیز ہے فارغ ہوکر باب الجابیہالصغیرے واپس آیا تو یہ جعرا**ت** کا دن تھا' اور بعض لوگوں کے کہنے کےمطابق جمعہ کا دن تھا' اور پیلا <u>می</u>شوال کی پندرہ تاریخ تھی۔

تجہیز و تکفین کے بعد ولید گھر میں داخل نہیں ہوا اور منبر پر چڑھ گیا' جامع دشق کا منبراس نے اپنے پہلے خطاب کے لیے منتخب
کیا' اس نے جو پچھ کہا اس کا خلاصہ بی تھا' پہلے اس نے اسا نے اسا نے وانیا الیہ راحعون کہا اور پھر کہا میں اللہ ہی سے امیر المومنین کی
وفات کے صد مات کے لیے استعانت طلب کرتا ہوں اور خلافت جیسی نعمت کے حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتا ہوں' لوگو!
کھڑے ہوا ور میری بیعت کرو' جو خص سب سے پہلے بیعت کے لیے کھڑا ہوا اس کا نام عبد اللہ بن ہمام السلولی تھا اور جواشعار پڑھ
رما تھا۔۔۔

الله اعطاک التي لا فوق لها وقد اراد المحلدون عوقها "
"الله في عطاك التي لا فوق لها وقد اراد المحلدون عوقها "
"الله في تخفي وه شعطاك بسس من بره كراور بحثين اور طحدول في كاراده كيا بوائه والله الاسوقها المدوك طوقها "
"يولوگ خواه بحه بي كريس مرالله تعالى ان كي گردنوس من تيرى اطاعت كاطوق ولواد كا"

بہر حال اس کی بیعت کے بعد سب لوگوں نے بیعت کی۔ واقد کی لکھتے ہیں کہ ولید نے خدا کی حمد وثنا کی اور کہا اے لوگو اللہ علیہ جوموثر کردیا ہے اسے کوئی مقدم نہیں کرسکتا اور جومقدم کردیا ہے اسے کوئی مؤ خرنہیں کرسکتا اور جومقدم کردیا ہے اسے کوئی مؤخرنہیں کرسکتا اور جومقدم کردیا ہے اسے کوئی مؤخر نہیں کرسکتا اور جومقدم کردیا ہے اسے کوئی مؤخر بیان اور جومقاملات ہوں گے اور صدیقین نازل ہوا ہے مرحدوں پر جوجنگیں ہوتی ہیں اور وصالحین کے ساتھ جوحسن سلوک ہوگا ، اور وشمنان خدا کے ملکوں پر جوعذاب نازل ہوتا ہے مرحدوں پر جوجنگیں ہوتی ہیں اور دنیا دی امور جولوگوں کو پیش آتے ہیں ان سب میں قضائے اللی کے فیصلوں کو بی دخل ہوتا ہے وغیرہ ووغیرہ کا تذکرہ کرنے کے بعد ولید نے لوگوں سے کہا اے لوگو! تم پر میری اطاعت فرض ہے اور جماعت کے ساتھ وابستگی بھی ضروری ہے کیونکہ اسکیے آدمی پر شیطان غالب آجا تا ہے جس شخص نے ہماری اطاعت کی اس نے اپنی ذات کو بچالیا اور جس نے نالفت اور سرشی کی اس نے شیطان غالب آجا تا ہے جس شخص نے ہماری اطاعت کی اس نے اپنی ذات کو بچالیا اور جس نے نالفت اور سرشی کی اس نے اپنی ذات کو بچالیا اور جس نے نالفت اور سرشی کی اس نے اسے آپ کو ہلاک کیا ولید شیں اپنی دائے قائم کرنے میں بہت احتیاط اور ہوشیاری اختیار کرتا تھا ولید کی سرت کی خوبوں میں سے ایک خوبی ہے تھی کہ جوانی کی لغزشیں 'مثلاً عشق ومجت کا خیال اس

کو جھی نہیں آیا آگے۔ مرجہ بنی مجلس میں اس نے کہا گرانتہ تعالی قرآن یا ک میں قوم اوط کا ذکر نہ کرتا تو شاہر مردول کی طرف لوگوں کو جھی نہیں آیا آئے۔ مرجہ کا جائی مبائی تھا جو دس کو رخبت کا خبال بھی مورتوں کو چھوڑ کرنے آتا تا جائید بن حبد المملک وشق کی مشہور عالم اور نوبھورت ترین مجد کا بائی مبائی تھا جو دس بال میں بن کر یار بو فی اور کئی اس کی مدت نور فت آئی ہے ، س مجد کی بگدایک کر با بنا ہوا تنا حس و کھیا ، ایر منا کہ تھے ' بسب ہور یا گئی ہور کئی ہور کی تھا ہور کئی اس کے انہوں نے وہ برا ہر جھے کر و سے ایک حصہ کو بھی اس کے کنھیا فی حصہ کو بھی لئے کہ میں شامل کر کے وسیع کرنے کا ارادہ کر لیا' اور اس کے عوش اس نے کشیۂ مریم کو عیسائیوں کے حوالے کردیا ۔ غرض کہ اس طرح دمشق کی مشہور جامع مہورتز کین وآر رائش کے بعدا پی تھیل کو پیچی ۔

## ک۸ھکا آغاز

ے ۸ جے میں ولید بن عبدالملک نے ہشام بن اساعیل کو مدینہ کی گورنری ہے معزول کردیا اور اس کی جگہاہیے چچازاو بھائی اور فاطمہ بنت عبدالملک کے شوہر عبر بن عبدالعزیز کومدینہ کا گورزمقرر کیا 'عمر بن عبدالعزیز ربع الاول مے میں تمیں اونٹو ل کے قا فلہ کے ساتھ ورا در ہوئے اور مروان کے گھر میں اترے لوگ ان کے سلام کے لیے حاضر ہوئے' اس وقت عمر بن عبدالعزیز کی عمر بچیس برس تھی' جب وہ ظہر کی نماز پڑ ھا چکے تو مدینہ کے دس فقہا ء کوطلب کیا جن کے نام یہ بیں' عروہ بن الزبیر' عبیداللہ بن عبداللہ بن عقيهٔ ابو بكر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن مشام ٔ ابو بكر بن سليمان بن خيثمه ٔ سليمان بن بيار ٔ قاسم بن محمهٔ سالم بن عبدالله بن عمراور ان کے بھائی عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر بن امرر بیعہ اور خارجہ بن پزید بن کا بت میدفقہا عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امیر سے ان کی سلام علیک ہوئی اور انہوں نے خدا کی حمد و ثناء بیان کی اور عمر بن عبدالعزیز کی بھی مناسب تعریف وتوصیف کی انہوں نے فقہاء سے کہا' میں نے آپ لوگوں کو ایک ایسے امر کے لیے بلایا ہے جس کا اللہ آپ کواجر دے گا اور آپ ا کے امرحق برمیری معاونت کریں گئے میں ایک معاملہ کوآ ب لوگوں کی رائے پرختم کردینا جا ہتا ہوں' اگرا ب لوگوں میں سے کوئی کسی کے اور پرظام کرتا ہواد کیھے یامیر ہے کسی عامل کواپیا کرتا ہوا پائے تو مجھ تک اس کی شکایت پہنچائی جائے 'تمام فقہاءاس کو دعا نمیں ویتے ہوئے وہاں سے نکل آئے ولید بن عمر بن عبدالعزیز کولکھا کہ ہشام بن اساعیل کومروان کے قریب ہی رکھا جائے ولید کی ہشام کے متعلق بہت بری رائے بھی اس لیے کداس نے اپنی مدت ولایت میں اہل مدینہ کے ساتھ برے سلوک کیے تھے اس کی مدت امارت جا رسال تھی' اس کی یہ برائیاں سعید بن مسین اور علی بن حسین کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ نمایاں تھیں' کیکن اس کے باوجود سعید بن میآب نے اپنے بیٹے اور غلاموں سے کہد یا تھا' کہ میر ےسلسلہ میں کوئی شخص اس کی بابت پچھ نہ کے البتہ جہال تک اس ہے بات چیت کا تعلق ہے وواس ہے بھی نہیں کروں گا۔ایک دن کلی بن حسین ٌ راستہ سے ًز ررہے تھے اور ہشام راستہ میں کھڑا ہوا تھاانہوں نے اس ہے کوئی تعرض نہیں کیااورا پنے آ دمیوں کوبھی اس سے منع کزرکھاتھا' جب ملی بن الحسین مشام کے قریب ہے آ گے گزر گئے تو بشام نے انہیں پکار کر کہا اللہ ہی کومعلوم ہے کون آ دمی کس منصب کا اہل ہے۔

ای سال مسلمہ بن عبدالملک نے باور وم پر چڑ ھائی کر کے وہاں کے بہت ہے اوگوں کو بار ہوا است سے قلیم فتح کر لیے اور بہت سامال فلیمت عاصل آیا۔ یہ بین کہا جاتا ہے کہ اس سال باور وم بیں جس تھی نے جنگ کی وہ جشام بن عبد الملک تھا اس ہے ہوں کا قلعہ فتح نے بالیہ ہا ار مستعد بہتی کہا جاتا ہے کہ اس سال باور ہوئی و بیٹم نے فلعے نے خاور آخر بہا آیک ہزار استعد بہتی کے اور ان کی اولا و کوقیدی بنالیا اس سے میں قتیبہ بن مسلم نے با وترک میں جنگ کی اور وہاں نے بادشاہ نیرک سے زرہ گیرہ پر سلم کر ان جس کے شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ اس کے ملک میں جتنے مسلمان قیدی ہیں ان سب کوچوڑ دیا جائے گا۔ اس سال قتیبہ نے بیکند میں جنگ کی لیکن یہاں اس کے مقابلہ میں ترک بڑی تعداد میں جمع ہوگئے اور انہوں نے زبر دست ہنگا مہ کھڑا کرویا یہ نے بیکند میں جنگ کی لیکن یہاں اس کے مقابلہ میں ترک بڑی تعداد میں جمع ہوگئے اور انہوں نے زبر دست ہنگا مہ کھڑا کرویا یہ سب اہل نجاری کی کرتو سے تھی جب قتیبہ ان کی سرز مین میں واضل ہوا اہل نجاری نے اہل صفد ہے مسلمان فوجوں اور قتیبہ کے خلاف مد دطلب کر لی اور ان کے علاوہ آس پاس کے تمام ترک بھی اس میں شامل ہو گئے چنا نچران سب نے مل کرقتیبہ پر پورش کردی اور اس کی فرجوں کی عرصہ تک کوئی خیر خبرتیس ملی جس سے نکلے کہتمام راستے مسدود و تنگ کرد ہیے جس کی وجہ سے قتیبہ تقیبہ اور اس کی فوجوں کی عرصہ تک کوئی خیر خبرتیس ملی جس سے سال کوخت اندیشہ لاحق ہوگیا اور ترکوں کے انہوہ عظیم اور جم غفیر کے سبب مسلمانوں کی زندگی کوخطرہ میں ہونے کے خوف سے سخت تشویش میں مبتلا ہوگیا۔

چنا نچاس نے مسلمان فوجوں کے ساتھ روزانہ ہیں ترکوں سے معرکہ آرائی کرتارہا۔ایک ججی شریف کو جو تندر کہلاتا تھا'اہل نجاری نے بہت ہی دوران قتیبہ مسلمان فوجوں کے ساتھ روزانہ ہی ترکوں سے معرکہ آرائی کرتارہا۔ایک ججی شریف کو جو تندر کہلاتا تھا'اہل نجاری نے بہت ہی دولت دی کہ وہ کسی طرح قتیبہ کے پاس جا کراس کو ملک چھوڑ کر چلے جانے پرراضی کر لے۔اس نے کہا بیتمہارا گورز جلدی تہہار ہے فاق تمہار ہے والا ہے۔اگرتم اپنی فوج کو لے کر مرووا پس چلے جا دُتو تمہار ہے حق میں بہتر ہوگا' تتیبہ نے بیس تراپ غلام کواس کی گردن ار اوی مارنے کا تھم ویا اور قتیبہ کے تھم پراس کے غلام سیاہ نے اس کی گردن اڑا دی۔اس سے پہلے تندر کا ضرار سے قتیبہ کے باس آنے کے بعد تخلیہ کرالیا تھا۔اورا ب کے اس کے پاس سوائے ضرار بن صین کے اور کوئی نہ تھا' جب تندر کا ضرار کی موجود گی میں کام تمام ہوگیا تو قتیبہ نے ضرار کوبھی آگاہ کرتے ہوئے کہا دیکھو یہاں میرے اور تمہارے سواکس کے علم میں سے کی موجود گی میں کہا دیکھو یہاں میرے اور تمہارے سواکس کے علم میں سے بات نہیں ہوئے اس کوقل ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے میں نے خدا ہے عہد کیا ہے اگرتم نے اس واقعہ کو جنگ ختم ہونے بات نہیں ہوئے اس موالی کے اور اس کے اس کے افتاء ہونے سے لوگوں میں اضطراب بھیلے گا' اور اس سے ہارے دشمن کو تقویت ہینچے گی۔

اس کے بعد قتیبہ کھڑا ہوااوراس نے لوگوں کو جنگ کے لیے خوب آ مادہ کیااورعلم برداروں کو بھی اس نے اس تسم کی تلقین کی' چنا نچہ تر کوں سے زبردست جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر واستقلال سے لڑنے کی ہمت وی' جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ٹوٹ کرلڑ ہے اور قبل ظہر مسلمان فتح یاب ہو گئے' اور ترکوں کو زبردست شکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب بھی کیا اور ان کے بہت سے لوگوں کو تل بھی کیا اور بہت سے لوگوں کو جنگی قیدی بنالیا۔ جن کو شہر میں رکھا گیا قتیبہ نے ان کو جب پوری طرح ر گوں کرنے کا اور کی افور آیا۔ ایف آوی انبی ہان پر تعینات کر کے فوج کو ایس کے کوش سے بال وہ ولت و بنے کا وعد و کیا'اس پر تھیہ کے اس سے سنگی کرنے اور انبی ایف آوی کے ساتھ والیس کے اس سے سنگی کرنے کا جب بیتید کی فوج کے ساتھ والیس آور ہے تھے اور انجی انہوں نے پائی میل و صلا ہی نے کیا تھا کہ انہوں نے اپنا مہد تو زویا اور انہوں نے ابن آور ہیں گروئ کردیا جو اس پر گھرانی سے کو کا سے میس شروئ کردیا جو اس پر گھرانی کے لیے مقر سے بھی کا مارہ اس نے ابن کو تک کیں بھی کا ہے وہ کیا کہ ناخچ تنبیہ پھران سے کو کا سے میس شروئ کردیا اور اس نے ابن کو تخت اور میش و کی حقی کہ دو پھر مصالحت پر آباد وہ ہوگئا اس میں مرتبر ہرکوں کی برعبدی و کیے کر تعلیہ نے انکار کردیا اور تخت خون ریز کی کے بعد پورے علاقہ کو کمل طور پر فتح کر لیا۔ بہت سوکو قیدی بنا لیا اور بہت پھی مال ودولت بھی غلیمت میں حاصل ہوا' مسلمانوں کو یہاں مال غلیمت میں جو پھی ملا اس میں سونے جا ندی کی تھی جب اس کو تو ڈاگیا تو اس میں سے ڈیز ھا لاکھ دینار نکٹ اس کے علاوہ ملک کے متعدد مال خانوں ہے بھی بہت سااسلحہ اور زرکثیر مسلمانوں کو حاصل ہوا' بہت کی فیتی اشیاء بھی ملیں' بی تمام واقعات اور فتح سے متعلق جملہ حالات' جب جاج کو کلھ کر بھیج گئے' تو اس نے تھم دیا کہ تمہمارے کھنے کے بموجب ہم ملیں' بی تمام واقعات اور فتح سے میں کہ چنی واس اسلمانوں فوج میں تقسیم کردی جائے۔

چنا نچہ جب اس پرعمل ہوا تو مسلمان بڑے متمول ہوگئے اور وشمنوں سے لڑنے کے لیے ان کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہوئے تنیبہ کے ساتھ اس جنگ میں جتنے آ دمی ہتے وہ سب مال ودولت کے علاوہ اسلحہ اور گھوڑ سے وغیرہ لے کر بے حدخوش ہوئے اور اس کو انعام خداوندی سمجھا' اس سال عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو بحثیت امیر مدینہ حج کرایا' اس زمانہ میں مدینہ کے قاضی ابو بکر بن محمہ بن عمرو بن حزم سے اور عراق کے علاوہ پور ہے مشرقی علاقہ پر جاج بن پوسف گورنر سے' اور ان کے نائب گورنر بھرہ میں الجراح بن عبداللہ البحلی سے میں الجراح بن عبداللہ البحلی سے اور یہاں کے قاضی عبیداللہ بن آ ذینہ سے کوفہ میں عامل حرب زیاد بن جریر بن عبداللہ البحلی سے اور یہاں کے قاضی عبیداللہ بن آ ذینہ سے کو فرخ میں عامل حرب زیاد بن جریر بن عبداللہ البحلی سے اور یہاں کے قاضی اور خراسان کے نائب گورنر ختیبہ بن سلم سے کے کرد میں جن اعیان واشراف کا انتقال ہواان کے نام یہ ہیں:

# عتبه بن عبد السلمي

جلیل القدر سیانی سے محص میں آئے سے روایت ہے کہ وہ بی قریضہ کے ساتھ معاملہ کے وقت موجود سے عرباض کہتے ہیں کہ مجھ سے عتبہ بتایا کرتے سے کہ وہ مجھ سے بہتر ہیں اور یہ کہ وہ ان سے ایک سال قبل اسلام آئے سے ۔ واقدی وغیرہ نے کہا ہے کہ عتب کہ میں وفات پاگئے سے جب کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہان کا انقال نوے وجھ کے بعد ہوا واللہ اعلم ۔

ابوسعید بن الاعرابی نے کہا ہے کہ عتبہ بن عبد السلمی اہل صفہ میں سے سے عتب بن عبد السلمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اگرایک خص بیدائش سے لے کر بڑھا ہے تک گناہ کا ارتکاب کرتار ہا ہے تو اللہ اس کوقیا مت کے دن ذکیل ورسوا کرے گا۔

عتبہ بن عبد السلمی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ منا اللہ عنا اللہ عنا ہے سردی کی شکایت کی تو آ پ نے مجھے دہیز کتان کی دو عیدریں اڑھادیں۔ آپ کے کھر ہے سے کہ میں نے رسول اللہ منا اللہ عنا اللہ

## المقدام تنامعذ يكرب

جبیل القدر معافی گزرے میں ان سے احادیث تھی مروی میں اور ان سے بیعدد تا بعین نے بھی احادیث بیان کی میں' ابوجعہ الفائس اور عبیدونے کہا ہے کہ ان کا انتقال <u>سے میں سوا ہے کی</u>کن بعض و کیر صاحبان کا خیال ہے کر ان کا انتقال م<mark>وج</mark>د کے بعد زوائے والقداملم۔

### ابواسامهالبابلي

ان کا اصلی نام صدی بن مجل ان تھا' یہ بھی حمص آئے تھے ان سے بھی احادیث مروی میں' دلتھین المیت بعد الدفن' والی حدیث کے راوی میں'اس کوطبرانی نے دعامیں بیان کیا ہے' وفیات میں ان کاؤ کرگز راہے۔

#### قبيصه بن ذ ؤيب

یا بوسفیان الخزاعی المدنی ہیں عام الفتح میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے پاس نبی مگانیظ کو دعا کے لیے لایا گیا' انہوں نے صحابہ کی کثیر جماعت سے احادیث روایت کی ہیں' ان کی آ تھ یوم الحرہ میں ضائع ہوگئ تھی' بید ینہ کے فقہاء میں شار ہوتے تھے' عبد الملک کے دربار میں ان کا مرتبہ تھا' اس کے پاس بلاا جازت پہنچ جاتے تھے' پہلے یہ باہر شہروں ہے آ ئے ہوئے خطوط پڑھتے تھے اور اس کے بعد عبد الملک کے راز دان بھی تھے اور اس کے بعد عبد الملک کے پاس جاکر ان خطوط کے مضامین سے عبد الملک کو باخر کرتے تھے' بی عبد الملک کے راز دان بھی تھے' ان کے گھر دمشق میں باب البرید میں تھا' دمشق میں بی ان کا انتقال ہوا۔

### عروه بن مغيره بن شعبه

یہ حجاج کے عہد میں امیر کوفہ تھے' بڑے تمریف اور عقل مند تھے' لوگ ان کا کہنا مانتے تھے' آئکھوں سے جھیگئے تھے' ان کا انتقال مکہ معظمہ میں ہوا تھا' مروکے قاضی بھی تھے' یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن شریف میں نقطے لگائے' یہ عالم وفاضل شخص تھے' ان کے احوال ومعاملات کا بہت چر حیا تھا۔ ان سے روایتیں بھی منقول ہیں' یہ قصیح ادیب تھے انہوں نے ابوالا سودالدولی سے عربی ادب میں درک حاصل کیا تھا۔

## شريح بن الحارث بن قيس القاضي

انہوں نے عبد جہالت بھی ویکھاتھا' حضرت محرِّنے ان کو کوفہ قاضی مقرر کیاتھا' جہاں انہوں نے پنیٹھ سال تک عہد ہُ قضا کے فرائض بحسن وخو بی انجام ویئے' یہ نہایت عالم وفاضل اور عادل باخبر تھے اور اخلاق حسنہ کے مالک تھے' ان میں خوشی مزاجی کوٹ کوٹ کر جمری ہوئی تھی' ان کی چگی داڑھی تھی رخسار پر بال نہ تھے' صرف ٹھوڑی پر داڑھی کے بال تھے۔ یہی کیفیت عبداللہ بین زبیر کی بھی تھی' اور الاحف بن قیس اور قیس بن سعد بن عبادہ کی بھی داڑھیاں ایسی ہی تھیں' شریح کے نسب و من پیدائش میں اختیا ف سے اور سال وفات مانا ہے' مگر میرا کہنا ہے کہ اختیا ف سے اور سال وفات مانا ہے' مگر میرا کہنا ہے کہ

قاضی شرخ کی سوانح میں گزشتہ سلور کے مطالق جہاں قاضی شرخ کے متعلق اور بہت ہی با تیں بھی بیان کی گئی ہیں' ان کا سنہ و فات دے چے ہی دری ہے۔

## ١٤٦١ ناز

۸۸ ہے میں صائفہ کی جنگ ہوئی' جس میں مسلمہ بن عبدالملک اوراس کے بیتیج العباس بن الولید بن عبدالملک نے حصہ لیا'
ان دونوں نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر طوانہ کا قلعہ جمادی الاول ۸۸ ہے میں فتح کیا' یہ قلعہ بڑا مضبوط تھا' اس کے قریب بڑی زبر دست جنگ ہوئی جس میں بڑا قتل اورخون ریز کی ہوئی اس میں مسلمانوں نے نصار کی پرزبر دست جملہ کر کے شکست سے دو چا رکیا اوران کو گرجا میں گھس جانے پر مجبور کر دیا' اس کے بعد نصار کی وہاں سے بر قدم ہوئے اورانہوں نے مسلمانوں پر بلیٹ کر ایسا کاری حملہ کر دیا کہ مسلمان بھاگ گھڑ ہے ہوئے' اور کوئی مسلمان اپنی جگہ کھڑ اندر ہا صرف عباس بن الولید اوران کے ساتھی ابن محیریز الجمعی وہاں کھڑ ہے وہ ایس نے ابن محیریز سے کہا بیرضائے الٰہی کے خواہاں قر آن کے قاری کدھر چلے گئے' عباس نے کہا انہیں آ واز دو' ابن محیریز نے کہا اے اہل قر آن واپس آ جا و' چنا نچے وہ لوگ واپس آ ئے اور پھر انہوں نے اسکیارگی ایسا تو نے کر حملہ کیا اوران کوقلعہ میں بناہ لینے پر مجبور کر دیا اور مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر کے بالآخر اس کوفتح کر لیا۔

ابن جریر نے ذکر کیا کہ ۸۸ھے کے مادر بیچ الاول میں ولید بن عبدالملک کا خطاعم بن عبدالعزیز کے نام آیا جس میں اس نے مسجد نبوی منظیق کے ورائی گراؤیئے کو منہدم کردینے کو لکھا تھا' اور ساتھ ہی از واج مطہرات کے ججروں کو بھی گراؤیئے اور اس کے بعد مسجد کے قبلہ کی جانب سے نیز ہر چہار طرف سے وسیح کرنے کا حکم دیا گیا تھا' تا کہ مسجد کا رقبد دوسو ضرب دوسو گز (۲۰۰×۲۰۰) ہو جائے' اور لکھا کہ جو شخص اپنی ملکیت فروخت کرنا چاہے اس سے خرید لی جائے اور اس کو منصفانہ طریقہ پر اس کی قبت اواکی جائے' اور پھراس کو گرایا جائے' اس میں تم کو حضرات عمروع ثان ہیں بیٹن کے سابقہ طریقہ ومثال سے مددل سکتی ہے۔

اس خطے موصول ہونے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑے بڑے بڑے سے اب فقہا عشرہ اورا ہل مدینہ کو جتا کیا اوران کو ولید کا خط سنایا اس پر اختلاف ہوا اور لوگوں کو میام بنا گورار گرزاانہوں نے کہا میچر سے نیچی چھوں کے ہیں ان کی چھتیں کھجور کے تنوں اور شاخوں کی ہیں ان کی دیواریں پکی اینٹوں کی ہیں ان کے دروازے نائے کے پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو بعینہ اور علی مناسب ہے تا کہ تجاج و زائرین اور مسافران کو اور رسول القد (سی اینٹر کی گھروں کو دیکھ کرفائد ہے کہا تھ مائل نہ ہوں اور زہد ونقوی کی زندگی کی طرف رغبت رکھیں اور بھدر عبرت بھی کیلڑیں تا کہ وہ و نیاوی زینت و آرائش کی طرف مائل نہ ہوں اور زہد ونقوی کی زندگی کی طرف رغبت رکھیں اور بھدر ضرورت سرچھپانے کو معمول سے مکان میں زندگی بسر کرنے اور فراعنہ اور اکا سرہ کی طرح او نچے اور عالی شان محلات فسرورت سرچھپانے کو معمول سے مکان میں زندگی بسر کرنے اور فراعنہ اور اکا سرہ کی طرح اور نج اور غالی شان محلات و مکانات میں رہائش اختیار کرنے سے گریز کریں نیمنام با تیں عمر بن عبدالعزیز نے جن پر فقہا عشرہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا و لیے دیں ولید نے عمر بن عبدالعزیز کا خط موصول ہوتے ہی مجد کو منہدم کرے از سر نو تغیر کرنے کا حکم وے دیا اور حجسیں او نچی رکھنے کی مجد کے انہدام کے سواکوئی چارہ نہ حجسیں اور نجی رکھنے کی مجد کے انہدام کے سواکوئی چارہ نہ حجسیں اور نجی رکھنے کی مجایات و بن اس تکم کے موصول ہونے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے لیے متجد کے انہدام کے سواکوئی چارہ نہ

تھا' جب مبحد کا انبدام شروع ہوا تو اشراف واعیان وغیرہ نے چنا چلانا شروع کیا اور ای طرح آ و دیکا لوگوں نے شروع کردی جی رسول اللہ طاقی ہے کہ انتقال کے وقت کی کئی تھی' غرض کہ مجد کے قریب جن لوگوں کے سکانات تنے ان وفرید ہا شروع کردیا اور مجد کا قیمیر زور شور سے شروع ہوگئ ولید نے بہت سے کاریگر اور جزد در شام سے مدید بھتے اسے اور مسد اور کئی ولید نے بہت سے کاریگر اور جزد در شام سے مدید بھتے اور مسد اور کئی ولید و تب شرق کی جانب شامل کرایا ( یعنی ججر و عائش صد یق جو بوئر کو ) اور اس طرح قبر رسول اللہ طباقیق بھی مجد میں داخل ہوئی' کو یا و وقبر شرق کی جانب سے اور تمام امہات المومنین کی جانب سے آخری حدقر اردی گئی اور یہی تھم ولید کا بھی تھا۔

روائیت ہے کہ جب حجر ہ نبوی کی شرقی دیوارکو کھودا گیا تولوگوں کو دہاں قدم نظر آیا 'لوگوں کا خیال ہوا کہ شایدرسول اللہ مثالیّۃ عظم کا قدم مبارک ہے لیکن جب تحقیق کی گئی تو بید حضرت عمر کا قدم تھا' بیان کیا جاتا ہے کہ سعید بن میتب تھجر ہ عائشہ کو مسجد میں شامل کرنے کے خلاف تھے انہیں اندیشہ تھا' کہ اس طرح قبر مسجد بن جائے گئ واللہ اعلم۔

ابن جریر کابیان ہے کہ ولید نے ملک الروم کو متجد کی تغییر کے لیے صناع اور کاریگروں کو بھیجنے کی درخواست کی تھی، جس پراس نے ایک سوکاریگروں اور بہت سے تکلینے مسجد نبوی کے لیے بھیجے تھے اور رہی بھی مشہور ہے کہ بید دمشق کی متجد کے لیے کیا گیا تھا واللہ اعلم ۔

ولید نے عمر بن عبد العزیز کو بیبھی لکھا کہ مدینہ میں فوارہ بھی تیار کیا جائے اور اس کے پانی کے نکاس اور اخراج کا بھی بندوبست کیا جائے چنا نچے عمر بن عبد العزیز نے تھام کی تغییل کی اور نہریں کھدوانے کے علاوہ شاہرا ہیں وغیرہ بھی بنوا کیس اور مدینہ کے باہر سے فوارہ میں پانی پہنچانے کا بندوبست کیا اور فوارہ متجد کے باہر بنایا گیا' جود کیسے میں بہت اچھا لگتا تھا۔

مرہ پیمیں تنبیہ نے الملک الترک کورنفانوں سے جنگ کی جوچین کے باوشاہ کا بھانجا تھا اس کے ساتھ دولا کھ جنگ جونو بی تھے جوتمام اہل صفد اور اہل فرغانہ وغیرہ سے تھے جانمی ان سے زبر دست جنگ ہوئی اور تنبیہ کے ساتھ ملک الترک نیزک تھا ، بہر حال جنگ ہوئی اور تنبیہ نے ان کوشکت دے کر بہت سامال و دولت بھی غنیمت کے طور پر حاصل کیا اور دشمن کے بہت سے لوگوں کو قیدی بھی بنالیا 'اس سال عمر بن عبد العزیز نے لوگوں کو تج بھی کرایا اور اس کے ساتھ بہت سے قریش اشراف بھی جی کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے 'جب عمر بن عبد العزیز نے حابہ ہے کہا کیا بھی بہت سے لوگوں نے بارش نہ ہونے کے باعث پائی کی کھا بیت کی اس پر عمر بن عبد العزیز نے صحابہ ہے کہا کیا بھی بارش کی دعا نہ مائنگیں 'چنا نچے سب لوگوں نے بارش نہ ہوئے کہ باعث پائی کی کر دعا نمیں مائنگیں' ابھی وہ دعا نمیں مائک ہی رہے تھے' کہ جل تھل ایک ہوگئے اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو بارش اور باران رحمت کے باعث میں داخل ہوئے تو بارش اور باران مرحمت کے باعث میں نمی ہوا 'غرض کہ اس باران رحمت کے باعث میں مکہ اور آس پاس کے اطراف میں برطرف شادا کی اور میس بی جھے عمر بن عبد الغزیز اور دوسرے صالحین صحابہ کی دعا کا اثر تھا۔ اس سال جو اعیان واشراف دنیا سے رخصت ہوئے ان میں عبد الغزین ابی بسر المازنی بھی تھے جوابے والد کی طرح صحابی تھے جمعی میں رہے تھے ان سے رخصت ہوئے ان میں عبد اللہ بن بسر بن الی بسر المازنی بھی تھے جوابے والد کی طرح صحابی تھے جمعی میں رہے تھے ان سے رخصت ہوئے ان میں عبد الغہ بن بسر بن الی بسر المازنی بھی تھے جوابے والد کی طرح صحابی تھے جمعی میں رہے تھے ان سے رخصت ہوئے ان میں عبد اللہ بس جی داخل ہے۔

واقدی نے کہاہے کہ یہ بزرگ ۸۸ھ ہی میں چورانو ہے سال کی عمر میں انتقال کر گئے 'بعض لوگوں نے اس پر بیاضا فہ بھی

کیا ہے کہ شام میں انتقال کرنے والے آخری صحافی تھے حدیث میں ان کے متعلق آتا ہے کہ و واکیہ صدی زندور ہیں گے جنانچہ واتنی و ه سویر ل رنده رہے۔

## عبدالله بنالي اوفي

بيلوگ علقه بن خالد بن الحارث الخزاعي ثم الإسلمي مين عليل القدر صحالي و نه كه ساته كوفه ك سحاب مين آخري صحالي تھے۔ بخاری کے بقول ان کاس وفات <u>۸۸ ج</u>یا <u>۸۹ ج</u>ے کیکن واقدی کے علاوہ متعدد مؤرخین نے ان کی سنہ وفات <u>۸۸ ج</u>سلیم کی ہے' یہ ہو برس سے تجاوز کر گئے تھے' بعض لوگ کہتے ہیں سو کے قریب بہنچ گئے تھے۔رحمہ اللہ

## هشام بن اساعيل

ابن ہشام بن الولید المحز ومی المدنی عبد الملک کے سسراور مدینہ میں اس کے نائب تھے جیسا کہ بچھلے صفحات میں گزراہے' انہوں نے سعید بن مستب کو ماراتھا' پھریہ دمشق آ گئے تھے'اور وہیں ان کا انتقال ہوا' یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے دمشق میں درس قر آنشروع کیا ۸۸ جې میں ان کابھی انقال ہوا۔

## عمير بن الحكيم

بیالعنسی الشامی ہیں'ان سے بھی روایت منسوب ہے' شام میں ان کے سوا کوئی شخص نہ تھا جو کھلم کھلا حجاج کی برائی بیان کرسکتا ہوئیا بن محیریز ابوالا بیض کے متعلق بھی عیب جوئی کرتے تھے۔ <u>۸۸ھ</u> میں بلا دروم میں طوانہ کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔

## وم صكاآغاز

اس سنہ میں مسلمہ بن عبدالملک اوراس کے بیتیج العباس نے بلا دروم میں جنگ کی جس میں انہوں نے بڑی زبر دست جنگ کی اس میں بہت مخلوق ماری گئی اور بہت ہے قلع بھی فتح ہوئے جن میں سوزیہ عموریہ اور قبوریہ کے قلع خصوصیت سے قابل ذکر ہیں' اس جنگ میں مال غنیمت بھی مسلمانوں کو بہت ملااور بہت ہےلوگوں کو قیدی بھی بنایا گیا تھا۔اس سال قتیبہ نےصفہ' نسف اور کش کے شہروں میں جنگ کر کے غلبہ حاصل کیا'ان شہروں میں تر کوں کے جم غفیر ہے مسلما نوں کا واسطہ پڑ الیکن پھر بھی مسلمان ہی قتح یا ب اور کا مران ثابت ہوئے' کیکن اس جنگ میں کامیا بی حاصل کر کےمسلمان و باں سے رخصت ہوئے تو اہل نجاری ہے ان کا سامنا ہو گیا اوران سے شدید جنگ ہوئی' ان سے بیاڑ ائی وو بیم تک شب وز ورخر قان نامی مکان مکان کے قریب ہوتی رہی' بالآخر قتیبہ ہی اس جنگ میں کامیاب و کامران رہاجس کے بارہ میں سبار بن توسعہ کہتا ہے:

وباتت لهم منا بخرقان ليلة وليلتنا كانت بخرقان اطولا

'' خرقان میں لڑتے ہوئے ساری رات گزرگی اور ہماری پیرات خرقان میں بڑی طویل ہوگئ''

اس کے بعد قتیبہ نے وردان کارخ کیا جس کو ملک نجاری ذلیل وخوار کیا تھا' لیکن وردان نے قتیبہ کا سخت مقابلہ کیا جس

کے باعث قدید وردان کوزیر کرنے میں ناکام رہااور مجوراُم وواپس آگیا' جب جائ کواس امرکا پنة جلاتواس نے قدید کولکھااور
اس کوفرار ہونے اور وقتن اسلام کے مقابلہ میں جریت اش نے پر نبایت شنت ست نبداہ رہانیا کہ بجھے اس شرکے فولو جسبے جا میں پہنا کیا س نے ترب و رہائیں با آردہ بار بائی نے کا نام ہوا یہ ان کا مقابلہ کہ اس شرک فولو کو جائے کا نام ہوا ہوا کہ ان باز اور بار بائی نام ہوا ہوا کہ ان باز اور باز بائی کا مقابلہ کہ اپنا کیا اس نے تو برکہ و اور خدا ہے مغفر سے طلب کر و یہ اور ان شہر میں فلال فلال بوائنت سے داخل جواور وردان کا مقابلہ کرو کر اس میں بوری کاروائی میں پوری طرح جوشیار اور محقل کر ویہ اور جوٹی کیا ہوا ہوا کہ کہ کہ کا مارت خالد بن عبداللہ اللہ کے ملد کی امارت خالد بن عبداللہ اللہ کے سپر دکی جس نے ایک کنوال ولید کے تکم سے طوی کی اور حجون کی گھائی میں کھروایا جس سے نبایت شیر میں پائی فکا اُ

واقدی نے روایت کیا ہے کہ مجھ سے بی مخزوم کے غلام نافع نے بیان کیا ہے کہ میں نے خالد بن عبداللہ القسیری کومنبر پر
کہ میں یہ کہتے ہوئے نا ہے'ا نے لوگو! بتا وکون شخص بڑا ہے لوگوں کا' خلیفہ یارسول جوان کی طرف مبعوث ہوا' خدا کی قسم تم خلیفہ اور ابراہیم خلیل اللہ کی فضیات کا فرق اگر سیجھتے ہو' جنبوں نے ایک کنواں کھودا' تو لوگوں کو کھاری پانی چنے کو ملا اور ہمارے خلیفہ نے کنواں کھدوایا تو اس سے بیٹھا پانی لوگوں کو مل' یعنی وہ کنواں جوطویٰ اور تجون کی گھاٹیوں میں کھدوایا گیا ہے اس کا پانی وہاں سے ایک بڑے مشکلز ہے میں لاکر زمزم کے پانی کے قریب رکھا جاتا تا کہ لوگ دونوں پانیوں کا نمایاں فرق واضح طور پرمحسوں کرلیں ۔

ایک بڑے مشکلز ہے میں لاکر زمزم کے پانی کے قریب رکھا جاتا تا کہ لوگ دونوں پانیوں کا نمایاں فرق واضح طور پرمحسوں کرلیں ۔

اس کے بعداس کنویں کا پانی زمین سے انر گیا اور اب کسی کوئیس معلوم کہ وہ کنواں کہاں چلا گیا' یہ سند غریب ہے اور سے کلام کفر کے میں اور فی کہنے والے نے یہ بات کہی میں ہوتا ہے' اگر واقعی ہے اگر واقعی کہنے والے نے یہ بات کہی میر سے زویہ کی طرف بھی منسوب کرنا جاتا ہے' بہر حال اس قسم کا کلام میں کو بھی ہو کفر رپیلمات پر مشتمل ہے۔

تو وہ خدا کا دشمن قرار پائے گا' کہا جاتا ہے کہا س منسی کا کلام مجابت بن یوسف کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے' بہر حال اس قسم کا کلام کسی کا بھی ہو کفر رپیلمات پر مشتمل ہے۔

و مع میں قتیبہ بن مسلم نے ترکوں سے جنگ کی اوروہ آذر بانجان کی طرف باب الا بواب تک پہنچ گیا اور بہت سے شہراور قلع فتح اس نے فتح کر لیے۔ اس سال عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو جج بھی کرایا' ہمارے شخ الذہبی بیان کرتے ہیں اس سال صقیلیہ اور مبروقہ یا مبرقہ بھی فتح ہوئے اور بید دونوں مقامات جزیرہ صقلیہ اور بلاد اندلس کے مقام خوردہ کے مابین وریا کے کنارے واقع ہیں۔

اس سال موی بن نصیر نے اپنے جئے کونقر س کی فتن کے لیے روانہ کیا جہاں پہنچ کراس نے مزید بہت سے شہر فتح کیے اس سال جواعیان واشر اف انتقال کر گئے ان میں عبداللہ بن تغلبہ بن صغیر بھی شامل ہیں 'جوتا بعی تھے اور شاعر بھے' لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ مثل فیڈ کو ندگی میں دیکھا تھا' اور آپ نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیراتھا' اور زہری نے اس بزرگ سے نسب کی بابت بہت کچھیکھاتھا' اس سال جو ممال مقرر تھے وہ وہ بی تھے جن کا ذکر او پر آچکا ہے۔



## الفي عاز عاز عاز

وں مندیس عمد بن میدانمنگ وورانعیاں بن الواید نے بلاو روز میں بنگ کی اور ووکوں نے متعدو تلع فتح انراپیے اورروزیوں کی کثیر تعداد موے کے کیا ہے اتا روی اس جگ میں انہیں ہوجہ ایال نتیم ہے بھی مادا اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو قیدی بھی ہنالیا' اس جنگ میں رومی خالد بن کیسان صاحب البحراو پکڑ کراہتے بادشاہ کے یاس سے منظے جس نے بہت سے نتنے والید بن عبدالملک کے پاس سیجے۔ ای سال ولیدنے اینے بھائی عبداللہ بن عبدالملک نومسر کی امارت سے معزول کیا اوراس کی جگہ قرق بن شریک کووہاں کا امیر بناویا۔ای سال محمد بن قاسم نے سندھ کے داجہ داہر بن صعصعہ کوتل کیا 'اس جنگ میں محمد بن قاسم حجاج کی طرف ہے اسلامی لشکر کا امیر وسر دار بنا کر بھیجا گیا تھا' نیز اس سال قتیبہ نے نجاری "ہرکو فتح کیااور وہاں کی تمام ترک آبا دی کوجو وشمن پر کمر بستہ تھے' شکست پرمجبور کر دیا' جووا قعات یہاں پیش آئے ان کا ذکر بزاطویل ہے جس کوابن جریرنے بیان کیا ہے۔اسی سال ملک الصند طرخون نے نجاری کی فتح کے بعد قتیبہ ہے سالا نہ خراج ادا کرنے کے وعدہ پر سلح کرنا جا ہی جس کا قتیبہ نے اثبات میں جواب دیا۔ اس سال ور دان حزاہ نے ترکوں کے ساتھ مل کرفتیبہ پر پورش کرنے کا اراد ہ کیا اورفتیبہ کو جا روں طرف سے گھیر لیا' چنانچہ وردان حزاہ نے مسلمانوں برحملہ کر دیا اورمسلمانوں کوشد پدنقصان پہنچایا لیکن مسلمانوں نے بلیٹ کر ورداں خزاہ پر ز بروست حملہ کر کے ان کے بہت ہے آ ومیوں کو مار ڈ الا اس موقع پر ملک الصفد سے سلح کر کے نجاری اور اس کے قلعوں کو فتح کر لیا ' اس کے بعد قتیبہ نے اپنے لشکر کو لے کراس کے ملک کی طرف واپس چلاجس کی حجاج نے اس کوا جازت وے دی تھی جب وہاں پہنچا تو اہے معلوم ہوا کہ صاحب الصفد نے ترکی با دشاہوں سے کہا ہے کہ عرب ڈ اکوؤں اور چوروں کی طرح ہیں اگرتم انہیں کچھ دے دو گے تو پیرا سے لے کرواپس چلے جائمیں گے' اور قتیبہ بھی ای نیت سے ترک بادشا :وں کے پاس اپنی فوج لے کر آیا ہے اور اس کا مقصد بھی کچھ وصول کرنا ہے اگر ان ہے اس کو کچھٹل جائے گا توبیاس کو لے کروائیں چلاج نے گا' اور قتیبہ نہ خود با دشاہ ہے اور نہ کسی بادشاه پر ہاتھ ڈالنا جا ہتا ہے۔

تنیہ کوان باتوں کا علم ہوا تو اس نے وہ صلح نامہ تو ڑ ڈالا جوصاحب الصفد اور قتیبہ کے مابین ہوا تھا' اس پرتمام بادشاہ صاحب الصفد کے ساتھ ہو گئے اور قتیبہ سے کر جنگ کی جائے صاحب الصفد کے ساتھ ہو گئے اور قتیبہ سے کر جنگ کی جائے گئی نہانچے مدجود ، فصل رہے کے موحم میں ان بادشا ہوں کے ساتھ زبر دست جنگ ہوئی' یہ جنگ اس قدر شدیدتی کہ اس کی مثال نہیں ملتی قتیبہ نے اس جنگ میں ان لوگوں کے ان گئت آ دمی مارڈ الے اس فتح کے بعد تمام مفتوحہ علاقوں کو ایک نظام اور ضابط میں نہیں ملتی قتیبہ نے اس جنگ میں ان لوگوں کے ان گئت آ دمی مارڈ الے اس فتح کے بعد تمام مفتوحہ علاقوں کو ایک نظام اور ضابط میں نہیں گئی جو چار فرسخ کے علاقہ پر مشتمل تھا' اس سے ان سب کی کمرٹوٹ ٹئی' اور رہی ہی قوت مدا فعت بھی جاتی رہی' غرض کہ ان کی جمعیت ہمیشہ کے لیے منتشر ہوگئی۔

اس سال بزید بن مہلب اور اس کے دنوں بھائی مفضل اور عبدالملک حجاج کی جیل سے فرار ہو گئے تھے' اور سلیمان بن عبدالملک کے پاس پہنچ گئے تھے' جس نے ان کو حجاج سے پناہ دی تھی' اس کی وجہ پیتھی' کہ حجاج نے ان پر سخت پابندی لگار کھی تھی اور جب ججائ کوان با توں کاعلم ہوا اور ان متنوں کے فرار ہوجانے کی اطلاع ملی تو وہ اس سے بہت پریشان ہوا اور اس وہم میں بہتلا ہوگیا کہ شاید بیلوگ خراسان چلے گئے ہیں اس لیے اس نے قتیبہ بن مسلم کولکھا اور ان کی آ مدسے مخاط رہنے اور ضرور ی مگرانی کرنے اور پیش بندیاں کرنے کی ہدایات ویں اور سرحدی امراء کو بھی ان کی گرفتاری وغیرہ کے لیے احکامات جاری کئے اور امیر المومنین کو بھی ان کے فرار ہونے کی اطلاع وی اور لکھا کہ وہ خراسان کے سواا در کہیں نہیں گئے ہوں گئاس کو خاص طور سے امیر المومنین کو بھی ان کے فرار ہونے کی اطلاع وی اور لکھا کہ وہ خراسان کے سواا در کہیں نہیں گئے ہوں گئاس کو واص طور سے بنید ابوا کہ کہیں وہ بھی خروج کر کے ابن الا شعب کا کر دار ادانہ کرے اور لوگوں کو اپنے گر دجمع نہ کرلے کیا تین بنید بن مہلب وغیرہ مثلرین وں سے پر وادی سے گزر کر جہاں تک پہنچ تھے وہاں گوڑ وال پر سوار ہوئے اور ایک شخص کے بھائی مروان بن مہلب نے بھیج تھے اور آج کے دن کے لیے تیار رکھے تھے چنانچ وہ گوڑ وں پر سوار ہوئے اور ایک شخص عبد البجار بن بزید کی راہنمائی میں شام کی طرف وی کی بڑے اس بات کی اطلاع تجاج کو دودون کے بعد ملی کہ بزید بن مہلب شام کی طرف روانہ ہوگیا ہے۔

چنانچاس نے ولید کولکھااورتمام حالات سے اس کومطلع کیا'اس دوران پزید بن مہلب اپنے بھائیوں کے ہمراہ اپنے سفر پر گامزن رہا اور بالآ خراردن میں وہیب بن عبدالرحمٰن الازدی کے گھر جا پہنچا' دہیب سلیمان بن عبدالملک پر بردا مہر بان تھا چنا نچہوہ اس کے پاس پہنچا اور اس سے بولا کہ بزید اور اس کے دونوں بھائی میر نے مکان میں ہیں وہ تجاج کے خلاف تمہاری پناہ میں آرہے ہیں' سلیمان نے وہیب سے کہا جاؤتم انہیں میرے پاس لے آؤوہ میری پناہ میں ہوں گے اور اس وقت تک مامون ومحفوظ آرہیں گیا اور ان متنوں کوسلیمان بن عبدالملک کے پاس لے رہیں گیا اور ان متنوں کوسلیمان بن عبدالملک کے پاس لے آیا' سلیمان نے ان سب کو پناہ دے کہا جائے بھائی ولید کولکھا کہ میں نے آل المہلب کو پناہ دی ہے اور ان کے پاس سے لیے ہوئے آیا' سلیمان نے ان سب کو پناہ دے کہا تھا کہ میں نے آل المہلب کو پناہ دی ہے اور ان کے پاس سے لیے ہوئے

جاج کے تین لاکھ میرے پاس موجود میں 'اس خط کے جواب میں ولید نے سلیمان کو لکھا کہ خدا کی قتم میں بزید بن المہلب کو اس وقت تک پناہ نہیں ووں گا جب تک تم اے میرے پاس بھنج نہ دو کے سلیمان نے اس کا جواب یا کیں خدا فی آم بیں کیں جبوں کا تا وقت یک میں خوداس کو لے کر تربا ہے ہیں نہ کہنے ہوں اور کہا اے امیر المونین کیا آپ میرے جوادا در مہمان کے بار میں مجھے رسوا اور ذکیل کرنا جا ہتے ہیں 'اس ہو ولید نے سلیمان کو لکھا' خدا کی قتم آپ ہر گز اس کے ساتھ نہ آپ ووروں میں اپنی وجہ رہ شش میرے پاس بھیج ویں 'بیر بید نے اس موقع پر سلیمان سے کہا آپ مجھے ولید کے پاس بھیج ویں میں آپ دونوں میں اپنی وجہ رہ شش وعداوت پیدائیوں کرانا جا ہتا' آپ مجھے اس کے پاس بھیج ویں اور ایٹ بھی میرے ساتھ بھیج دیں اور ایک خط شگفتہ عبارت میں اس کو کھیں۔

چنا نچہ سلیمان نے ولید کے پاس بزید بن المہلب کواپنے بیٹے ایوب کے ہمراہ تھے دیا اور اپنے بیٹے کوروانہ کرتے وقت ہدایت کی کہ جبتم ولید کی وہلیز میں واخل ہوتو میرے خط کوزنجیر پہن کرولید کو دینا 'چنا نچہ جب ولید نے بہتے کواس حلیہ میں ویکھا تو کہا خدا کی تتم سلیمان نے تو حد کروی اس کے بعد ایوب نے اپنے باپ کا خط ولید کو دیا اور کہا چچا جان میں آپ پر قربان ہوجاؤں میرے باپ کی ذمہ داری کوشیس نہ لگنے و بجے گا'اور مجھے بھی ان مہمانوں کی سلامتی و تحفظ کے بارہ میں مایوس نہ تیجے گا'اس کے بعد ولید نے سلیمان کا خط پڑھا جس میں لکھا تھا:

"الباحد! یا امیر المومنین میں مجھتا ہوں کہ میں نے کسی ایسے مخص کو پناہ نہیں دی جوآپ کا مخالف اور دھمن ہو بلکہ میں نے ایسے لوگوں کو پناہ دی ہو است کرنے کا جذبہ وحوصلہ ہے ایسے لوگوں کو پناہ دی ہے کہ آپ اور جن کے اندرا سلام کے لیے مصائب برداشت کرنے کا جذبہ وحوصلہ ہے مجھے امید ہے کہ آپ ان کے لیے میری ذمہ داری اور پناہ دینے کی تو ہین و تذکیل نہیں کریں مے بلکہ اس کی قدر کریں گئے امیر المومنین! خدا کی تتم مجھے نہیں معلوم کہ میری اور آپ کی بقاء کب تک ہے میں نے جو پچھ کیا ہے اس میں آپ کی خیر خواہی اور خیر سگالی کو مذفر رکھا ہے اور رضائے الہی کو پیش نظر رکھا ہے مجھے بوری امید ہے آپ میری خاطر یزید سے درگر رکریں گے اور جو پچھ اس سلسلہ میں آپ صطلب کیا ہے اس کا حسان بھی مجھے برہوگا'۔

جب ولید نے سلیمان کا خطر پڑھا تو کہاسلیمان نے ہمیشہ ہمارے ساتھ شفقت کی ہے اور اس کے بعد اپنے بھیتے کو اپنے قریب بلایا' اس موقع پر بزید بن المہلب نے بھی گفتگو کی اس نے کہا:

''اے امیر المونین! آپ کی تکالیف و آلام کوہم اپنی تکالیف و آلام سجھتے ہیں آپ کا وقار اور عزت ہمیں دل وجان ہے زیادہ عزیز ہے'ہم نے مشرق ومغرب' شال وجنوب ہر جگہ آپ کی اور آپ کے خاندان کی خیر و بھلائی کے لیے مصائب و آلام کوانگیز کیا ہے اور آپ کے دشمنوں سے انتقام لینے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی ہے' آپ کے احسانات ہم پرائے عظیم ہیں کہ ہم ان کے بوجھ ہے کہیں اپنی گردن نہیں اٹھا سکتے''۔

۔ ولیر نے یزید کی زبان سے یہ کلمات من کراس کو بیٹھنے کا حکم دیا اور اس کوامن وسلامتی کا مژدہ سنایا اور اس کوسلیمان کے پاس واپس جھیج دیا اور ساتھ ہی سلیمان کے لیے بہت ہے تیمتی تھے بھی بھیج اور حجاج کو بھی خط لکھا اور اس میں تاکید کی کہ بزید کے ساتھ کوئی گئی نہ کی جائے' اور جو کچھاس ہے مال وغیرہ کا مطالبہ کیا جار ما ہےاس کو بھی معاف کیا جائے' اس مرجاج نے مزید بن مہلب ے نعرض کرنا ہی چپھوڑ دیا' اور رقم کے مطالبہ کو بھی نظر انداز کر دیا۔ حتی الی سیبینہ بن المہلب پر ایک لا کھ درجم کی واجب الا وارقم مہمی معاف کردی اس کے بعد پر بیدین اُمبلب قباق کی وفات تک ملیمان بن مبدالملک کے یاں ان تقیم رہا' ہجان کا انتقال <u>دو م</u>یں ہوا جس کے بعد ولید نے باا دعراق کا والی و حکمر ان پڑیا ہی المہدب کو بنا و یا اس میں جن بزرگوں کا انتقال ہوا و و بیا ہیں :

## بناذوق الطبيب

طبیب حاذ ق تنے فن طبابت میں ان کی متعد د تصانف ہیں' حجاج کے در بار میں ان کا بڑا مرتبہ تھا' وہ ہے کے قریب واسط میں ان کا انتقال ہو گیا۔ای سنہ میں عبدالرحمٰن بن المسور بن مخر مدابوالعالیدریاحی اور سنان بن سلمہ بن امحیق جوان سب سے بہا در تھے' کا بھی انقال ہوا' موخرالذکر یوم الفتح پر ایمان لائے تھے'غروہ ہند میں شریک ہوئے تھے' ای سنہ میں محمد بن پوسف ثقفی کا بھی انتقال ہوا جو حجاج بن یوسف ثقفی کا بھائی تھا' یہ یمن کا امیر تھا' اور منبر پر حضرت علیٰ پرلعنت بھیجتا تھا' کہا جاتا ہے اس نے حجر المنذ ری کوبھی حضرت علیؓ پرلعنت جیسجنے کا حکم دیا تھا'جس کے جواب میں اس نے کہاتھا' جوعلیؓ پرلعنت جیسجے اس پراللہ لعنت جیسجے اورجس پراللہ لعنت بھیجاس پر ہزارلعنت' کہاجا تا ہےاس کے پیٹ میں اس لعنت کے سبب زخم ہو گئے تھے۔

#### خالدین یزیدین معاویه

بیابو ہاشم الاموی الدمشقی بھی کہلاتے میں' ان کا مکان ڈشق میں دارالحجارۃ کے نز دیک تھا' بیہ عالم وشاعر تضعلم کیمیا ہے متعلق کئی چیزیںان سےمنسوب ہیں' علوم طبیعہ کا بھی ان کوعلم تھا' انہوں نے اپنے باپاور دحیہالکلسی سے روایات بیان کی ہیں اور ان سے الزہری وغیرہ نے۔ زہری کا کہنا ہے کہ خالدا کثر و بیشتر روزے رکھتے تھے' وہ جمعہ' سینچر اور اتو ارکو عام طور پر روز ہ ہے ر ہتے تھے' بالفاظ دیگر وہ نیر تہوار کے دنوں میں روز ہے رکھنے کے عادی تھے' مثلاً جمعہ کے دن کہ وہ مسلمانوں میںعید کا دن ہے' سینجر کے دن کہ وہ یہودیوں میں عید کا دن ہے اور اتو ار کے دن کے وہ عیسائیوں میں یوم العید ہے۔

ابوز رعه الدمشقی نے کہا ہے خالد اور اس کا بھائی معاویہ قوم کے عمد ہ لوگوں میں سے تھے اور خلافت کے لیے اپنے بھائی معاویہ بن پزید کے بعد انہی کا نام زبان پر آتا تھا' اور مروان کے بعد انہی کو ولی عہد مقرر کیا گیا تھا لیکن بیاس کوراس نہ آیا اور مروان اس کی ماں کاشو ہر تھا'اس کے چندا قوال یہ ہیں۔

سبے قریب چرموت ہے۔

ا در سب سے بعید آرز و۔ اور سب سے اچھی خواہش عمل ہے 'بعض شعراء نے اس کی تعریف میں اشعار کیے ہیں: فسردا وقسالا انسنسا لعبيد سألت الندا والجود حران انتما " میں نے دولت وعطاسے جوکہاتم آ زاد ہو توانہوں نے جواباً کہاہم آ زاد کہاں ہیں ہم تو غلام ہیں" عملىي وقمالا خماليد بمن يبزييد فقلت ومن مولا كما فتطاولا

#### ''میں نے کہاتمہارا آ قاکون ہے تو دیرتک مصرے اور کہنے نگےوہ خالدین بزید ہے''

ان پر خاند نے شاخ وایک لا کے ورجم معنا کئے خاند بن بزید بن معا ہے اسے امیر سے اور یہی وہ محص ہے جس نے مصل کی جان مید بدوانی تنی اس کے پاس چار سو خلام اس کا میں کے بات ہوں کا آراد کر با خلالہ ہجائی ہے گئیں اس کے پاس چار سو خلام اس کا میں جس نے عبد الملک کو اس فت اش رائی کہا تھا جس ہجائی نے ہنتہ جعفر سے زکاح کیا تھا کہ وہ اس کو طلاق و سے دی تھی جب خالات و سے دی تھی جب خالات اس کو جنازہ میں شریک تھا اور اس نے اس کی نماز بھی پڑھی تھی ایک زمانہ میں خالد کمزور ہو کر پیلا پڑئی تھا اس پر عبد الملک نے اس کا سبب بوچھا تو اس نے ہو جہا تو اس نے ہیں ہوئی ہوئی ہے جہا تو اس نے جہائی کہ میت میں گرفتار ہے جہائی بولوں تو اس کی نماز بھی پڑھی تھی اور سے جہائی کہ خالد مصعب بن زبیر کی بہن رملہ کی حمیت میں گرفتار ہے جہائی بولوں تو اس کے معلق بھی اس کا مدت کہا جا تا ہے کہ اس کی وفات موجھ میں ہوئی اور بہ بھی کہا جا تا ہے کہ اس کے میں بہائی تا ریخ صبح ہے۔

تو رملہ سے نکاح ہوا۔ اس نے اس کے متعلق بھی اشعار کیے سے اس کی وفات موجھ میں ہوئی اور بہ بھی کہا جا تا ہے کہ اس کہوئی میں بہائی تاریخ صبح ہے۔

### عبدالله بن زبير

ابن سلیم الاسدی الشاعر ابوکثیر جو ابوسعید بھی کہلاتا تھا' ایک روز عبداللہ بن زبیر کے پاس آیا اوران کی تعریف وتوصیف بیان کی مگرانہوں نے اس شاعر کو پچھ نہ دیا تو اس نے جل کر کہا خدااس اونٹنی پرلعنت کرے جو مجھے تیرے پاس لے کرآئی سے' اس پر ابن الزبیر نے کہا ہاں اور اس کے سوار پر ۔ کہا جاتا ہے ان کا انتقال حجاج کے زمانہ میں ہوا۔

# اقصكاآغاز

## اوراس کے واقعات

المجے میں مسلمہ بن عبد الملک اور ایس کے بھینیج عبد العزیز بن الولید نے جنگ کی تیاریاں شروع کیں' موسم گر ما کی ان جنگی تیاریوں کے سلسلہ میں مسلمہ نے بلا والترک کارخ کیا اور مارج کرتا ہوا آ ذیا نیجان کی جانب سے الباب تک پہنچ گیا اور مدائن کے علاوہ بہت سے قلعاس نے فتح کر لیے' ولید نے اپنے بچیا محمد بن مروان کو جزیر واور آ ذریا نیجان کی گورنری سے معزول کر کے اپنے بھائی مسلمہ بن عبد الملک کو وہاں کا والی و حاکم بنا ویا۔

اس مند میں موئی بن نصیر نے بلا دمغرب پر چڑھائی کر کے بہت سے شہروں کو فتح کرلیا اور وہ ان ملکوں میں اندر تک گھستا چلا گیا' حتیٰ کہ وہ دور دراز کی آبادیوں اور بستیوں تک پہنچے گیا' جہاں ایسے محلات و مرکانات تھے جو بالکل غیر آباد پڑے تھے وہاں اس نے اس ملک کی نعمتوں اور مال ودولت کے عظیم آثارونشانات دیکھے جو برطرف نظر آرہے تھے' جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کے باشندے کس قدرخوش حال ومتمول تھے لیکن ریسب ہلاک ہو چکے تھے' اور کوئی ان کے متعلق بتانے والا نہ تھا۔ قتر این سلم کے لیے یعک ایک حوال اوگاہ تھا جہاں کے تک باشد والے بھیلے سال ما جب کی کر سیفسل رہیج میں اوا انگی تھے اور ان کے بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کے بیان کے بیان کے بیان کا وحوال کر کے کیفر کر دار کو پہنچایا گیا اس کے بعد قتید نے ملک الترک الاعظم نیزک خان کا تعالی اس کے بعد قتید نے ملک الترک الاعظم نیزک خان کا تعالی اس کے بعد قتید نے ملک الترک الاعظم نیزک خان کا تعالی اور کی بیان گاہ ہے دوسری کی بین گاہ تعد اس کو جھان مارا کو بیان کا بیچھا جاری رہا جی کہ اس کو ایک قلعہ میں تلاش کرلیا گیا اور دو ماہ تک مسلسل اس کا عمل میں بیان کی کہ بیان کو بیان کی بیان کو بیان کی بیان کو بیان کی بیان کو بیان کی بیان کو بیان کو بیان کی بیان کو بیان

بعض امراء نے کہا کہتم نے خود سے عبد کیا تھا کہ اگرتم اس پر قابو پانے میں کا میاب ہوجاؤ گے تو اس کو تل کردوگ اوراب تم کو اللہ نے اس پر قابو بخشا ہے تقدیمہ نے بین کرجواب دیا اگر میری عمر کے تین لمحات کلم کہنے کے لیے باتی ہیں تو میں کہتا ہوں اس کو تل کردو اس کو تل کردو اس کو تل کردو کیا نچہ نیزک خان اوراس کے سات سوساتھی الحلے دن صبح کو تل کردیے گئے اور تو تیبہ نے اس کے تمام اسباب واموال کھوڑے کے اور عورتیں اور دیگر بہت می قیتی اشیاء اسپنے قبضہ میں لے کیس ۔

اس کے علاوہ اس سال اور بہت سے شہر فتح ہوئے 'اس کے بعد قتیبہ طائفان کی طرف بڑھا جو بہت بڑا شہرتھا اور اس میں متعدد قلعے اور علاقے بھی شامل سے اس جنگ میں اس نے بعض ایسے قلعوں پر بھی قبضہ کیا' جوعورتوں اور مال واسباب سے بھر ہے ہوئے تھے' جن میں سونے چا ندی کے برتن بھی تھے' اس کے بعد قتیبہ بن مسلم نے فاریا ب کی طرف کوچ کیا جس میں بہت سے شہراور چھاؤنیاں موجودتھیں' قتیبہ کو داخل ہوتا دیکھ کراس ملک کا بادشاہ قتیبہ کے پاس مطبع ہوکر حاضر ہوا' یہاں قتیبہ نے اپنا ایک عامل مقرر کردیا اور خود جوز جان کی طرف بڑھا اور اس علاقہ کو بھی اس کے تھر ان سے حاصل کر کے یہاں بھی اپنا عامل مقرر کیا اور پھر بالح کی طرف بڑھا اور اس علاقہ کو بھی اس کے تھر ان سے حاصل کر کے یہاں بھی اپنا عامل مقرر کیا اور پھر بالح کی طرف کوچ کیا اور بھا اور اس علاقہ کو بھی اس قام کیا اور وہاں سے نکل آیا اور بغلا ان کے نیز کے خان کا قصد کیا۔

نیزک خان نے مقابلہ کا ارادہ کیا اور اپنے لشکر کے پڑاؤ کے لیے اس گھاٹی کے دھانہ کا انتخاب کیا جواس کے ملک میں داخل ہونے کا راستہ تھا' اور اس گھاٹی کے دھانہ پرایک زبر دست قلعہ تھا جس کوشمیہ کہتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی' کہ یہ قلعہ بہت بلندو بالا' مضبوط اور نہایت وسیح تھا' قتبیہ کے بیاس الرؤب خان جوروسب خان اور سمنحیان کا بادشاہ تھا آیا اور اس نے قتبیہ سے اس شرط پرامان چاہی کہ وہ قلعہ کا راستہ تا ہے گا قتبیہ نے اس کو بناہ دے کراپنے آدمیوں کو اس کے ہمراہ قلعہ تک بھیجا' وہ رات کو

چنا نچہ تر جمان نیزک خان کے پاس پہنچا اور اس کو کھانے وغیرہ پہنچائے اس کھانے پر نیزک خان کے تمام آ دمی ٹوٹ پڑے ' یہ پانچسن نیزک خان اور اس کے بیان کے اس کو کہ اس کے بیان کے اس اور نیزک خان اور اس کے پڑے ' یہ لوگ بخت بھوک میں تھے' نیزک خان کو تر جمان نے امان بخشی اور غیراری نہ کرنے کا حلف اٹھایا اور نیزک خان اور اس کے سات سوساتھیوں وغیرہ کو اپنے ہمراہ لے کر قتیبہ نے پاس آیا اور یہاں پہنچ کر ان سب نے قتیبہ سے امان جا ہی جو قتیبہ نے منظور کر لی اور ان کے ملکوں پر اعمال مقرر کردیئے۔واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

واقدی کا بیان ہے کہ اس سال امیر الموشین ولید بن عبد الملک نے لوگوں کو ج بھی کرایا اور جب وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو عبر بن عبد العزیز نے اشراف واعیان مدینہ ہے کہا کہ وہ امیر الموشین سے ملاقات کریں' چنا نچہ جب وہ لوگ آئے تو ولید بن عبد الملک نے ان لوگوں کو خوش آ مدید اور ان کے ساتھ احسانات کئے' اور جب وہ مدینۃ النبی کے اندر داخل ہوا تو اس کے لیے مجد نبوی خالی کردی گئی اور و ہال کو کی شخص بجر سعید بن المسیب کے موجود شرقا' اور کسی کی جرات بھی نہ تھی کہ ان کو وہاں سے نکال محبد سے نکل جا ہے۔ اس وقت ان کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ پائی ور جسم کے بھی نہ تھے' لوگوں نے ان سے کہا اے شیخ اب محبد سے نکل جا سے امیر الموشین آنے والے بین انہوں نے جواب و یا خدا کی تھی میں میں نہیں نکلوں گا' استے میں ولید مجبر میں واغل بوا اور مجبد بیں گھوم پر کر جگہ جگہ نماز پڑھے لگا اور خدا تعالی ہے وعاما نگنے لگا عمر بن عبد العزیز نے کہا میں نے کوشش کی کہ امیر الموشین کو سعید بن المسیب ہیں؟ کی جگہ نہ نہ ہو کہ ان کہا ہیں ایا امیر الموشین نے معبد بن المسیب ہیں؟ میں نے کوشش کی کہ امیر الموشین کے باس پر ولید نے کہا ہاں یا امیر الموشین نے معبد الب بن بیا اور معبد بن المسیب کے لیے کہ دیا تھی اس بیری والید نے کہا ہاں یا امیر الموشین نوگ بیان کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا المحمد نین المسیب اس کے لیے گئر نے نہا ہاں یا میر الموشین کی بی بعد ولید وہاں سے واپس آ گیا اور عمر بن عبد العزیز سے کہا بیا وام کے فقید ہیں؟ ولید نے عبد العزیز نے کہاں ہاں یا امیر الموشین کوگ کیاں کرتے ہیں۔ عبد العزیز نے کہاں ہاں یا امیر الموشین کوگ بیاں کرتے ہیں۔

اس روز ولیدنے رسول اللہ مُنَاتِیَّا کے منبر پرخطبہ یا اور پہلے خطبہ میں بیٹھار ہا دوسرے میں کھڑا ہوا گیا 'اور پھر کہا حضرت عثانؓ نے ایسے ہی خطبہ دیا ' پھراتر آیا اورانل مدینہ میں بہت ساسوناتقسیم کیا اور مسجد نبوی پراس طرح کا دبیر دیبا کاغلاف چڑھایا جیسا کہ کعبہ پر چڑھایا تھا اور جواس کے ساتھ تھا۔ ۔ میں بال 2 مرشخص کو قبیل موادی کو دسوار بریاں میں یا ہوتھا و سطان کے باپ نے رول اللہ طرفیق کے ماتھ کے کہا میں اس وقت الرمائب کی تھر ممات مال تھی کیا ہوئی کی روایت ہا اور اس کو واقعہ کی نے کھی تشکیم کیا ہے لیا مع میں بیدا روک میں اور ایور میں وفات یا کئے تھے بعض بو کورنے کے 14 جواد ربعض نے 44 جومالا ہے والدوائلم۔

#### سهل بن الساعدي

جلیل القدر صحافی اور مدنی بین جب رسول اللہ طاقیق کی وفات ہوئی تو ان کی عمر پندر ہ برس تھی بیان لوگوں میں سے تھے جن کو چاج نے بولے اور میٹل میں زبان کھولنے ہے نیع کررکھا تھا' تا کہلوگ ان کی آراءاور مشور ل سے متنفید نہ ہو تکیں' بیلوگ سبل بن الساعدی کے علاوہ انس بن مالک اور بابر بین عبد اللہ شریع بین تھے' واقد می کا بیان ہے بیر آخری شخص بین جن کا مدینہ میں سو برس کی عمر میں را 9 ج میں انتقال ہوا۔

محمد بن سعد نے کہا ہے کہا س میں کو ئی اختلاف نبیں ہے اور بناری وغیرہ نے ان کا سندوفات <u>۸۸ جے</u> بتایا ہے واللہ اعلم۔

# ع و المعلى الماز

اس سال سلمہ اور اس کے بیتیج عمر بن الولید نے بلا دروم میں جنگ کا آغاز کیا اور بہت سے قلعے فتح کر لیے اور کا فی مال غنیمت حاصل کیا اور رومی بھاگ کراپنے ملک کی آخری سرحدوں پر چلے گئے موئی بن نصیر کے غلام طارق بن زیادہ نے اندلس کے شہروں میں بارہ ہزار فوج سے لڑائی کا آغاز کیا تواس کے مقابلہ کے لیے وہاں کا بادشاہ آرذیقون نکل کر میدان میں آگیا 'اور بڑے شام جھام اور تزک واحتشام کے ساتھ آیا اس کی سواری کے ساتھ اس کا تخت بھی موجود تھا 'اور سر پر تاج بھی 'طارق نے اس کو شامل کو فیست وے کر فرار ہونے پر مجبور کردیا اور جو کچھاس کے لئکر کے پاس تھا 'وہ بھی بطور مال غنیمت ملاجس میں تخت وغیر وبھی شامل تھا۔ غرض کہ اندلس کے بہت سے شہروں پر طارق کا قبضہ ہوگیا۔

ذہبی نے بیان کیا ہے کہ طارق بن زیاد طبحہ گا جو ہؤا دمغرب کا آخری حصہ ہے امیر تھا 'اورموسی بن نصیر کا غلام تھا اور ساتھ ہی اس کا نائب بھی تھا۔ اس کو جزیرہ خضراء کے مالک نے خط کھا اور اس سے اپنے دشمن کے خلاف مد وطلب کی 'چنا نچہ طارق اندلس کے جزیرہ میں زقاتی کی سے میں داخل ہو گیا لیکن فرنگیوں کے باجمی جدال وقال کو بہت ننیمت سمجھ کر اندلس کے اندرونی علاقو ل میں تھس گیا اورموسی بن نصیر کو فتح کی خوشخبری سنائی 'گرموسی کو اس کی اس انفرادی کا میا بی سے حسد پیدا ہو گیا۔ چنا نچہ اس نے ولید کو اس فتح کی خوشخبری تو سنائی لیکن اس فتح کو اس نے اپنی طرف منسوب کیا اور طارق بن زیاد کو دھم کی آمیز خط کھا کہ اس نے اس کی اس فتح کی خوشخبری تو سنائی لیکن اس فتح کو اس نے اپنی طرف منسوب کیا اور طارق بن زیاد کو دھم کی آمیز خط کھا کہ اس نے اس کی اجازت کے بغیر ایبا قدم کیوں اٹھایا اور اس کو تحکم دیا کہ وہ اس وقت تک آگے نہ بڑھے جب تک وہ وہ بال خود نہ بی تی جاتے اور پھر تیزی کے ساتھ اپنی فوج نے کر اندلس میں داخل ہو گیا اس کے ساتھ صبیب بن ابی عبیدہ الفہری بھی تھا 'موسی کئی سال رہا اور بلاد اندلس کی فتو جات میں لگار ہا اور بہت سے شہر اور کثیر مال وہ ولت حاصل کرتا رہا' اس نے لوگوں کوئل کرایا اور عورتوں اور بچوں کو

قیدی بنالیا اس گوفتیمت میں اتنا مال ودولت ملاجس کی کوئی حد ندھی سونے جاندی کے برتن اثاث البیت اور نہایت بیتی گوڑے اور چروں کے علاوہ بلیٹرت و نگر فیتی اشیا جی اس کے باتھ آ کی حوش کے بیچے کیے تمام اندگی علاقوں اور بڑے بڑے شہروں پر اس کے قبید میں اور تعدوں بی سوسند کا قلید جی سلمہ اور ان کے بیتیج میں بن الولید کے باتھ اگا اور بیب یہ ونوں فتح کا حجند البرائے ہوئے فی قصططنیہ تل بیتی کئے اس سال قلید بن شم نے شومان کی ساور سف کو بھی فتی کیا اور جب اہل فریاب نے اس میں رکاوٹ والی تو قلید نے آگلوا دی تھید نے اپنے بھائی عبدالرمن کو ماز دسامان ہے اس والی کی بوشاہ طرخون خان سے بہت سے مال کے عوض صلح کی اور والی کے بادشاہ طرخون پر چڑھائی کرنے کے لیے کہا۔ عبدالرمن نے طرخون خان سے بہت سے عبدالرمن کو جن اور وہاں سے جلا آیا تو اہل صفد جمع ہوئے اور انہوں نے طرخون خان سے کہا تم برد کی دول کے کہا۔ عبدالرمن کو جزید دیا ہے تم بوڑھ ہو کے بواب بمیں تمہاری ضرورت نہیں اور اس کومعزول کرے اس کے بھائی غورک خان کو اپن عبدالرمن کو جزید دیا ہے تم بوڑھ ہوا کی خورک خان کو این کا منا کے بھائی غورک خان کو اپنا میں مورٹی کو برد اپنا ہوا عبدویان بھی تو ڈویا جس کا عال آگا ہے اور کھائی خورک خان کو اپنا میں مورٹی کو برد کی ہوئی ہوا عبدویا کہا کہ بھی تو ڈویا جس کا عال آگا ہے اس کے بھائی غورک خان کو اپنا میں دوران بالیا اور پھراہل صفد نے برگئی کر می عبدالرمن سے کیا ہوا عبدویان بھی تو ڈویا جس کا عال آ گا ہے گا۔

اسی سال قتیبہ نے ہجستان میں ملک الترک رتبیل سے جنگ کا آغاز کیا' چنانچہ جب قتیبہ رتبیل کے علاقہ میں داخل ہوا تواس کے قاصد صلح کرنے اور اس کے عوض بہت سا مال دینے کے لیے گفتگو کرنے کی نیت سے قتیبہ سے آ کر ملے' جو مال ان لوگوں نے صلح کی شرط کے بطور پیش کیا اس میں زرنفذ کے علاوہ گھوڑ نے غلام' عورتیں اور علاقہ کے بادشاہوں کی بٹیاں بھی شامل تھیں' جب پیریں قتیبہ کے پاس پہنچ گئیں توصلح ہوگئ۔

اس سال عمر بن عبدالعزيز نے لوگوں کو حج بھي کرايا' جواس وقت مدينہ کے نائب گورنر تھے۔

اس سال چوبزرگ وفات پا گئے' وہ مالک بن اوس بن الجعدان النفير کی اور ابوسعید المدنی ہیں۔ان کے صحافی ہونے میں اختلاف ہے' بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیز مانہ جابلیت میں گھوڑ سواروں ہیں تھے۔اور حضرت ابو بکرصدیق کو دیکھا تھا' ان کے بارہ میں محمد بن سعد کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ منافیق کو دیکھا تھا' لیکن ان کی حدیث یا دنہیں کی تھی' لیکن ابن معین اور بخاری اور ابو حاتم اس امر کے قطعی منکر ہیں' وہ کہتے ہیں ان کی صحبت رسول صحیح نہیں ہے۔واللہ اعلم۔ ان کا انتقال اس جو میں ہوا۔اور رہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے قبل ہوا' واللہ اعلم۔

# طوليس المغنى

ان کا نام میسیٰ بن عبداللہ ابوعبد المنعم المدنی تھا۔ یہ بی مخزوم کے غلام تھے۔ اپنے ہنر میں مہارت رکھتے تھے دراز قد تھاور سکھ ذراز قد تھاور سکھ فرصات کا کام کرتے تھے آ کھے بھیگلے تھے اور منحق سمجھ جاتے تھے کیونکہ جس دن رسول اللہ شکھی کے کا نقال ہوااس دن ان کی پیدائش ہوئی تھی اور ان کا دودھ جس دن چھڑ ایا گیااس دن حضرت ابو بکڑ کی وفات ہوئی۔ جس دن حضرت عُمرٌ کا قتل ہوااس دن یہ بالغ ہوئے اور جس دن حضرت عثمانٌ قتل ہوئے اس دن ان کی شادی ہوئی 'جس دن حضرت حسین ابن علی شہید ہوئے ان

کے بہاں اس دن لڑ کا پیدا ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس دن حضرت علی شہید ہوئے اس دن ان کے یہاں لڑ کا پیدا ہوا۔ ابن خلکان وغیرہ نے لکھا ہے ان کا انتقال <mark>97 ھ</mark>یں بیاس سال کی عمر میں سوید میں ہوا۔ جومدینہ سے دومنزل کے فاصلہ

إخطل

شاعر نیے'ان کی شاعری میں آ مد بہت تھی' بیایے ہم عصر شعراء سے شعر گوئی میں سبقت لے گئے تھے۔

## ۳۹ جری

اس من میں مسلمہ بن عبدالملک نے بلا دروم کے اکثر و بیشتر قلعے فتح کر لیے جن میں چند خاص قلعوں کے نام یہ ہیں ۔
حصن الحدید قلعہ غز الداور قلعہ ماسہ وغیرہ 'اسی سال عباس بن دلید نے سمطیہ فتح کرلیا اور اسی سال مروان بن ولید نے روم پر دھاوا بولا اور خجر ہ تک پہنچ گیا۔ اور اسی سال خوارزم شاہ نے قتیبہ کوسلح کی دعوت دیتے ہوئے لکھا کہ وہ اس کواپنا شہر مدائن دے دے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت سامال اور غلام بھی اس کودے گا۔ بشر طیکہ وہ اس کے خوارزم بھائی سے لڑ کر اس کوشکست دے دے اور اس کوالہ کردئے اس لیے کہ اس نے زمین میں فتنہ وفساد کھیلا دیا ہے اور لوگوں پر زیادتی کی ہے۔

خوارزم کے بھائی کاطریقہ بیتھا کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ اور جس کسی امیر کے پاس مال علام عورتیں اور بیچے و کھتا تھا وہ اس سے طلب کر لیتا تھا۔ قتیبہ نے اپنی فوج بھیج کرخوارزم شاہ کی مدد کی۔ اورخوارزم شاہ نے بھی اپنی شرط کے مطابق جواس نے طلب کیا وہ وے دیا۔ اورخوارزم شاہ کے بھائی کے خلاف قتیبہ نے اپنی فوج لڑنے کے لیے بھیج دی جس نے شدید تمال کے بعد خوارزم کے بھائی کو گرفتار کرلیا اور اس کے چار ہزار فوجیوں کو بھی قیدی بنالیا۔ قتیبہ نے قید یوں کے بارہ میں گرون زنی کا تھم دے دیا۔ جس کے مطابق ایک ہزار قبدی اس کے سامنے تل کیے گئے۔ ایک ہزار سید ھے ہاتھ کی جانب ایک ہزار بارئیں ہاتھ کی جانب اور اس کے بیچھے کی طرف قبل کرد سے گئے۔ تا کہ اس سے ترک دشنوں کوخوف زدہ اور مرعوب کیا جاسکے۔

## فتح سمرقند

جب قتیبہ بن مسلم بلا دروم کی فقوصات سے فارغ ہوا تو اس نے وطن واپسی کاارادہ کیا تو اس کے بعض امراء نے اس سے کہا اہل صفد نے اس سال تم کوامن کا موقع دیا ہے۔ تم ان پراسی وقت کا میاب ہوتے جب ان کوتم بے خبری میں اچا تک جا پکڑتے ہوئ در نہ شکل ہے۔ قتیبہ نے اس امیر سے کہا' بھی ایسی بات تم نے کسی اور سے بھی کہی ہے' اس نے کہا' اگر تم کسی اور سے ایسی بات کروگ تو تمہاری گردن اڑا دے گا۔ اس کے بعد قتیبہ نے اپنے بھائی عبدالرحمٰن بن مسلم کو بیس ہزار فوج دے کر سمر قند کی طرف روانہ کیا اور بقیہ فوج قتیبہ خود لے کراس سے جاملا۔

جب ترکوں نے اس کی آمد کی خبر سی تو انہوں نے اپنے بہترین صاحبان شکوہ امراء وملوک کوجمع کر کے قتیبہ کے مقابلہ کے

لیےرات کو نگلنے کے لیے کہا' تا کہ سلمانوں پررات ہی کوتملہ کردیا جائے۔ جب بیخ رقبیہ کولی تو اس نے اپنے بھائی صافح کو چیسو بہا در رسور ماؤں کا جھدہ سے لیے تعرف کی اور داہ بہا در رسور ماؤں کا جھدہ سے لیے کہا تا کہ جھرہ کا اندھید ان چی طرح ہیں گیا گیا تو قتیہ نے بھائی کی فوج نے تاور دب شب کا اندھید ان چی طرح ہیں گیا گیا تو قتیہ نے بھائی کی فوج نے ترکول میں سے صرف تھوڑے میں آ دئی زندہ کی پائے مصال کا ران پڑا کہ ترکول میں سے صرف تھوڑے میں آ دئی زندہ کی پائے مصال کا ران پڑا کہ ترکول میں سے صرف تھوڑے میں آ دئی زندہ کی پائے مصال کا میں پڑا کہ ترکول میں سے صرف تھوڑے میں آ دئی زندہ کی پائے ہمراہ تھا کی فوج نے بہت سول کے سرکاٹ لیے اور ان کا سارا مال اوٹ لیا اور جواسلحہ اور رسونا اور قیمتی سامان ان کے ہمراہ تھا آ بی ان کے جمراہ تھا آ بی ان میں سے بوا ہے۔ آج ان کے جملے کے سامنے ہمارے سور ما اور بڑے برے بہا در تھم ہرنہ سکے۔ بہر حال قتیہ نے وہ سارا مال غنیمت 'جس میں سونا اور ہجھیا راور قیمتی اشیاء شامل تھیں سب سے بڑے شہر ہم تھا کہ تھی سب سے بڑے شہر ہم تھا کہ تھی سب سے بڑے شہر ہم تھا کہ تا ہوا ہے گئے گیا ہے تا کہ میں تقیم کردیا جنہوں نے اس صلے میں حصالیا تھا۔ اور اسکے بعد وہ صفد کے اور اسکے ساتھ اہل صفد سے بخت قال ہمی شروع ہوگیا۔ بیا حال دکھی کرصفد کے با دشاہ غور ک خال اور اس کے شہر پر گولہ ہاری کی ۔ اور اسکے ساتھ اہل صفد سے بخت قال ہمی شروع ہوگیا۔ بیاحال دکھی کرصفد کے با دشاہ غور ک خال سے تھی۔ کہ کہنا بھی تروع ہوگیا۔ بیاحال دکھی کرصفد کے با دشاہ غور ک خال سے سے سے ساتھ در کراؤ ما کہ لائے ہو۔ آگر ہمت ہے تو عربوں کو ختیہ کو کہنا بھی تھی۔ در اسکے ساتھ در کراؤ ما کہ لائے جو اگر ہوں کو سارا کہ کہ در الوں اور میر بے لوگوں کو چڑھا کر لائے ہو۔ آگر ہمت ہے تو عربوں کو ساتھ در کراؤ ہوں کو سالے کہ کہ سے کو سائر کیا ہوں کو جڑھا کر لائے ہو۔ آگر ہمت ہے تو عربوں کو ساتھ در کراؤ ہوں کو جڑھا کہ کراؤ ہوں کو جڑھا کہ کراؤ ہوں کو جڑھا کہ کراؤ ہوں کو سائر کراؤ ہوں کو جڑھا کر کراؤ ہوں کو جڑھا کر کراؤ ہوں کو جڑھا کر کراؤ ہوں کو سائر کراؤ ہوں کو جس کی سور کراؤ ہوں کو جڑھا کر کراؤ ہوں کو جو کراؤ ہوں کو جڑھا کر کراؤ ہوں کراؤ ہوں کراؤ ہوں کو جو کراؤ ہوں کراؤ ہوں کر کراؤ ہوں کو خرائی کراؤ ہو کراؤ ہوں کراؤ ہوں کر کراؤ ہوں کو کراؤ ہوں کر کراؤ ہوں کو کراؤ ہو

یہ سن کر تنیہ آگ بھول ہوگیا۔ اور اس نے جمیوں کو عربی کے ملیحدہ کر کے عرب بہا دروں کو عمدہ اسلحہ سے لیس کر کے شہر پر چڑ ھائی کا تھم دیا' جنہوں نے شہر پر زبردست جملہ کیا اور شخبیقوں سے شہر پر گولہ باری جاری رکھی' جس کے باعث سب پھوٹو کے بوٹ کررہ گیا اور غورک خاں کی فوج کے ایک شخص نے بلندی پھوٹ کررہ گیا اور غورک خاں کی ساری تدبیری شہر کو بچانے کی ناکام ثابت ہوئیں۔ غورک خاں کی فوج کے ایک شخص نے بلندی پر کھڑ ہے ہو کر تنیہ کو گالیاں دینی شروع کیس تو ایک مسلمان فوجی نے ایک تیراس کی آئھ میں ایسا ماراکہ آرپارہوگیا اور اس کی آئی کہ کو چھوڑ کر تیر با ہرنکل گیا۔ اور فور آئی وہ شخص مرگیا۔ قتیبہ نے اس تیرا نداز کو دس ہزار دیئے۔ است میں رات کی تاریکی پھیل گئے۔ اور جب صبح ہوئی تو مسلمانوں نے پھر شخبیقوں سے کام لیا جس سے ختی نقصان پہنچایا۔ مسلمان مخبیقوں پر کھڑ ہے ہوگی اور اس کو خانہ ہوگا ہوگا نہ ہوگا ہوگا نہ ہوگا ہوگا نہ ہوگا ہوگا کہ اس سال وہ اس کو کرلیں گے۔ قتیبہ واپس آگیا اور اگلے دن اس نے تین لاکھ سالا نہ جزیہ پر صلح کرلی۔ انہوں نے میکھی کہا کہ اس سال وہ اس کو تعمیں ہزار نلام دیں گے جن میں نہ کوئی بچہ ہوگا نہ ہوڑ ھانہ عیب دار۔

ایک روایت میں دی ہزار غلاموں کا وعد ہ کیا تھا۔ انہوں نے مورتیوں کے زیورات اور آتش کدوں کے قیتی سامان حوالے کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ شہر سے لڑنے والوں کو ہٹالیں گے اور قنیبہ اگر چاہے تو وہاں مسجد بنالے اور لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے اس میں منبر بھی رکھوالے۔ اور دن کا کھانا کھا کر بالہرنگل جائے۔ ان سب باتوں کو قنیبہ نے قبول کرلیا۔ چنا نچہ جب قنیبہ شہر میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ چار ہزار بہا در لوگ تھے۔ وہ شہر میں داخل ہوا اس نے وہاں مسجد بنوائی اور اس میں ایک منبر بھی رکھوایا اور خطبہ دیا 'کھانا کھایا اور پھر بنوں اور مورتیوں کے قریب آیا اور ان کو اس نے اپنے ہاتھ سے او پر

کعب الاشعری نے اس سلسلہ میں چنداشعار کے ہیں:

كل يسوم يسحوى قتيبة نهباً وزيد الاموال مالاً جديداً " وزيد الاموال مالاً جديداً " " وتيد برروز جرأ تبض كر ليرا جاور مال ودولت مين نيا اضافه كرتا جاتا ج "

روخ الصغر بالكتائب حتى ترك الصغر بالعراء قعوداً "
"اس نے اہل صفد كوا بِ الشكر سے ذايل كرويا ہے حتى كران كو كھلے ميدان ميں يول ، ي بي ميا چھوڑ ديا ہے "

تولید بسکی لفقر ابیه واب موجع بسکی الولیدا "بیاباپ کھونے پر ماتم کرتا ہے اور باپ غزدہ ہوکر بیٹے کوروتا ہے'

کلماحل بلدة او اتاها تسركت خليله بها احذودا " درگت خليله بها احذودا " دروه كي مرزين كوروند دالتي بن " دروه كي مرزين كوروند دالتي بن "

اس سال موی این نصیر نے اپنے غلام طارق کواندلس کی امارت سے معزول کر دیا تھا حالانکہ اس نے ہی اس کوطلیطلہ شہر کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا' جہاں اس نے حضرت سلیمان بن داؤد کامشہور دسترخوان یا کھانے کی میز دیکھی' جس پر انواع واقسام ک و سے 'پاندی کی بیست اٹی تھیں جن کو خارق سے دایہ بن 'برانگنت کے پاس بھی دیا۔ گرس کے اس بھی سے پہلے اس کا انقال ہو چکا تفا۔ اور اس کی جگہ اس کا بھائی سامان بن عبر الملک کو بالا جس کا تا کہ ہم آ گے چل کہ مناسب مقام ہے کہ اس میں ایس ایس جی تی ہے الملک کو بالا جس کا تا کہ ہم آ گے چل کہ مناسب مقام ہے کہ اس میں ایس ایس ایس چیزیں شامل تھیں جن کو ، کیو ارتفال جر ان بوق تھی ۔ موی بن نصیر نے اپنے غلام کی جگہ اہنے جیئے عبدانعزیز بن موی بن نصیر کو اب عامل و حاکم بنا دیا تھا۔ اس سال موی بن نصیر نے بلا و مغرب میں اپنی فو جیس جھیج کر ہر طرف چھیلا دیں اور بہت سے شہر جزیرہ اندلس کے مثلاً قرطبہ اور طبخہ فنج کر لیے گئے ۔ اس کے بعد موی پائٹس نفیس اندلس کے مغلا قرطبہ اور طبخہ فنج کے ۔ اس کے بعد موی پائٹس نفیس اندلس کے مغرب میں روانہ ہوا اور اس نے ماجہ اور البیصاء کے علاوہ اور بہت سے شہر اور علاقے فنج کے ۔ اس کے اور کا فی قصیات اور دیہات پر بھی قبضہ کر لیا۔

وہ جب کسی شہر یا علاقد کارخ کرتا' اس کو فتح کے بغیر واپس نہیں کرتا تھا۔اس نے بہت سے فوجی یونٹ اندلس کے مشرق ومغرب اور شال وجنوب میں پوری طرح تیار کر کے روانہ کیے۔ چنا نچداس کے بھیجے ہوئے یہ فوجی یونٹ ایک ایک شہراورایک ایک علاقہ کو فتح کرتے جاتے تھے اور مال نمنیمت حاصل کرتے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ عورتوں اور پچوں کوقیدی بھی بنالیتے تھے۔ موتیٰ بن نصیر جب غربی اندلس سے واپس آیا تو اس کے یاس بے شار مال نمنیمت اور بے حساب تخفے تھے۔

اس سال افریقہ میں سخت قحط پڑا اور یہاں کے باشندے شدید خٹک سالی اور قحط کا شکار ہو گئے تو موئی بن نصیران کونماز
است قاء پڑھانے کے لیے باہر نکلا اور نماز ودعا میں سب مشغول رہے جتی کہ دن نکل آیا۔اورموئی بن نصیر نے منبرے اتر نا چاہا تو
اس سے لوگوں نے کہا' کیا امیر المومنین کے لیے آپ وعانہ مانگیں گے۔اس نے جواب دیا اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ ابھی وہ یہ
کلمات زبان سے ادا کر ہی رہا تھا کہ باران رحمت جوش میں آئی اور موسلا دھار بارش شروع ہوگئ' جس سے لوگوں کی تھیتیاں لبلہا
اشھیں اور معاشی حالت بہتر ہوگئ۔

اس سال عمر بن عبدالعزیز نے خبیب بن عبداللہ بن زبیر کے پیچاس کوڑے بھی ولید کے عکم سے لگوائے اور سخت سر دی میں ان کے سر پر شھنڈا نخ پانی بھی ڈلوایا اوران کومنجد کے درواز ہ پر کھڑا کرادیا تھا۔ جہاں اسی حالت میں ان کا انتقال ہوگیا۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

ضبیب کی موت کے بعد عمر بن عبدالعزیز سخت خوف زوہ رہنے گئے تھے۔اور جب بھی کوئی شخص آخرت کی بشارت ویتا تھا تو وہ کہتے تھے کیا کہتے ہو خبیب میرے راستہ میں ہیں اور پھر نا مراد بیوہ عورت کی ما نندگر بیدوزاری کرنے لگتے تھے۔اور جب لوگ ان کی تعریف وتو صیف میں کچھ کہتے تھے تو کہتے تھے اگر میں خبیب کی وجہ سے پکڑ میں ندآ وَں تو سمجھ لو خیر ہے ور نہ نہیں۔ وہ مدینہ کے حکمران تھے اور خبیب کے کوڑے لگنے کے واقعے تک رہے۔ مگر بمیشہ ملول واداس اور شمکین رہے اور عہادت کے ساتھ گریدوزاری میں زندگی گزاری لیکن اس حزن و ملال اور سخت خوف نے ان کی زندگی کو یکسر بدل دیا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ عدل وانسان مدقہ و خیرات 'غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ حن سلوک کی طرف مائل ہو گئے تھے۔

اس من میں حجاج بن یوسف کے عم زاد بھائی محمد بن قاسم نے دیبل اور سندھ کے دوسرے شہر فتح کیے۔ حجاج نے جب محمد بن

قائم نوہندو سان کی تہم پر جیجا تھا اس وقت اس کی مرصوب سرّ دیر بن تقی دیا نجیدہ دان فوجوں کی قیادے کر ہو الدہ ہوا ابر کی مقابلہ کے مقابلہ کے میدان میں آئیں۔ امبر کی فوج میں اس وقت ہوئے جنگجواور بہا در لوگ تھے۔ سنا کیس نتخب اور چیدہ ہاتھی بھی تھے۔ بہر حال جب دونوں فوجیں آئے مانے آئیں تو گھسان کا رن پڑا اور دائر اور اس کی فوٹ کے بہت ہے آئی مارے گئے۔ اور مسلمانوں نے بھا گئے ہوئے ہندوؤں کا تعاقب کر کے ان کو بھی موت کے کھائ اتار دیا۔ اس کے بعد محمد بن قائم کیرٹ اور بر ہا کو فتح کرنے کے لیے آگے بوط اور بہت سا مال غیمت اور بے تارد ولت اور زروجوا ہر لے کرلونا۔

اس عہد میں بنی امیہ کے سرمیں جہاد کا سودا سایا ہوا تھا۔ اوران کا اس کے سواکوئی شغل ہی نہ تھا وہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے مشرق ومغرب اور بحروبر میں پھیل گئے تھے۔ ان کی فقو حات نے چاردا نگ عالم میں کفار ومشرکیین کے قلوب میں مسلمانوں کا رعب اور اسلام کی عظمت وسطوت کا سکہ رواں دواں کر دیا تھا۔ مسلمان اللہ کے فضل سے جدھر بھی رخ کرتے تھے میدان پر میدان مارتے چلے جاتے تھے۔ وہمن ان کے مقابلہ کی تاب نہ لا کریا ہتھیا رڈ ال کرصلح کر لینے پر مجبور ہوجاتے تھے یا جنگ کرتے تھے تو شکست ان کا مقدر ہوتی تھی اس کی بڑی وجہ بیتھی کہ مسلمان اعلاء کلمۃ اللہ کے مقصد سے اورظلم و جر کے استیصال کے لیے نگلتے تھے اور ان کی فوج میں اکثر و بیشتر صحابہ و تا بعین اور صلحاء و متھین شامل ہوتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدوفر ما تا تھا اور کا میا بی وفتح سے ہمکنار کرتا تھا۔

قتیہ بن مسلم بلاداتر اک کوفتح کرتے ہوئے چین کی سرحد تک پہنچ گیا' جہاں پہنچ کراس نے وہاں کے بادشاہ کو بلایا۔ وہ غریب خوف زدہ ہوگیا اوراس نے بہت سے تخف تحا کف اورجش قیت اشیاء بطور نذرانداس کے پاس بھیجیں۔ غرض کہ ہر ملک اور ہما قد کے لوگ اس سے اس قدرخا کف ہوگئے تھے کہ باوجود بکدان کے زبردست فو جیس تھیں' گرفتیہ بن مسلم کا نام ہی اس کے مقابلہ بیں آتے ہوئے گھرراتے تھے اورخراج اداکر نے پر اضی ہوجاتے تھے۔ بیام واقعہ ہے کہ اگرفتو حات کا سلسلہ جاری رہتا اور اور جاج تھی کچھردنوں زندہ رہتا تو مسلمانوں کی فوجیں چین کی سرحد سے واپس بلالی گئیں اور پھراس کے بعد قتیہ بھی قبل ہوگیا۔ جس کوبھ مسلمانوں نے قبل کیا تھا بختیر رہے کہ اگرفتو جیس چین کی سرحد سے واپس بلالی گئیں اور پھراس کے بعد قتیہ بھی قبل ہوگیا۔ جس کوبھ مسلمانوں نے قبل کیا تھا بختیر رہے کہ ایک طرف مسلمہ بن عبر الملک بن مروان' اور امیر الموشین کا بیٹیا ولید اور اس کے دو بھائی بلا دروم کی فقو حات بیں مشخول رہے اورشام کی فوجوں کے عبر الملک بن مروان' اور امیر الموشین کا بیٹیا ولید اور اس کے دو بھائی بلا دروم کی فقو حات بیں مشخول رہے اورشام کی فوجوں کے اس سام کی عظمت کا سکہ بیٹی گیا اور مسلمانوں کی شجاعت اور بھائی سے اسلام کی عظمت کا سکہ بیٹی گیا اور مسلمانوں کی شجاعت اور بھائی سامت کے کارنا موں سے ان کے دل پر رعب وخوف بیٹی گیا۔ اور دوسری طرف محمد بن قاسم ہند کے شہوں بیل فقو حات کا علیہ بائد کر رہا تھا ادر عراق کی فوجوں کا لو ہا منوار ہا تھا۔ اور قسری طرف محمد بن قاسم ہند کے شہوں بیل فتو حات کا علیہ بند کارنا موں کے باعث اسلام کانا مروش کر رہا تھا۔

اب ان تمام فتوحات کے باعث میرتمام علاقے شرک و بت پرتی کے دائرہ سے نکل کر خدائے وحدہ لاشریک کے سیچ وین کے آنے فوش میں آنچیے تھے'اور شام ومصرُ عراق ویمن بلا درترک بلا دمغرب اور ماوراء النبر کے علاقے اب لا الدالا اللہ کی پر کیف آواز ہے گوئی ہے تھے اس کی اصل وجہ یتھی کے مسلمانوں کے وار بی ججرت کے بعد ہی اعلاء کلمۃ اللہ کا جدہ بدارہ و پکا تھا اور اسلامی فقو حات کی واغ بیل حضرت عثر وحضرت عثمان کے دور ہی میں بڑھ چکی تھی اور بجرت کے بعد ہی مسلمانوں نے اللہ کے دین لو دنیا میں پھیلا نے کے لیے جو جہادشروع کیا تھا اس کو اولین عروجی نم امیداور بنی عباس کے دور میں ما الیمین دفتہ رفته اس میں اولا فرنگیوں نے بھر ابھر نا شروع کیا۔ اور انہی مار چڑھا و شروع ہوا اور جذبہ جباد جب سرد پڑ نا شروع ہوا تو بلادِ مغرب میں اولا فرنگیوں نے بھر ابھر نا شروع کیا۔ اور انہی علاقوں میں جہال مسلمان بڑے ذوروشور سے آگے بڑھے سے اسلام کے نام لیواؤں کے تفرقہ وانتشار کے باعث دشمنان اسلام کو غلبہ وفوقیت کا ملنا شروع ہوا تی کہ فاور فرگی و ہاں غالب آگے اور انہوں نے شام اورفلسطین پر قبضہ کرلیا۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے پھر مسلمانوں کوموقع عنایت کیا' اور بنی ابوب اورنو رالدین زنگی کے ہاتھوں پھر اس علاقہ میں مسلمانوں کوغلبہ حاصل ہوا۔ اورانہوں نے پھر ان علاقوں بیں اسلامی حکومت قائم کر لی' جس کا ہم آگے ذکر کریں گے انشاء اللہ۔

اس سال ولید نے عمر بن عبد العزیز کومدینہ کی امارت سے علیحہ و کیا' جس کا سبب یہ تھا کہ عمر بن عبد العزیز نے ولیہ کو لکھا کہ ججاج اس سے طلم وجور سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ بات ججاج کے جاج اہل عراق پر بڑے مظالم کر رہا ہے' اور وہاں کے باشندے اس کے ظلم وجور سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ بات ججاج کے کانوں میں پڑگئ' اس نے ولیہ کو لکھا کہ عمر بن عبد العزیز کا صبط ونظم بڑا کمزور ہے' اس لیے کسی سخت آ دی کومدینہ کی گورنری پر مقرر کیا جائے جوح مین شریفین کا معقول انتظام کر سکے۔ ولید نے عثان بن حیان کومدینہ کا اور خالہ بن عبد اللہ القسری کومکہ کا والی مقرر کر دیا' وروی کیا جو تجاج جا ہتا تھا۔ چنا نچے عمر بن عبد العزیز شوال میں مدینہ سے نکل آئے اور سویداء ہیں مقیم ہوگئے اور عثان بن حیان نے ماہ شوال ختم ہونے سے دویوم قبل مدینہ کا جارج لے لیا۔

اس سال عبدالعزیز بن ولید نے لوگوں کو حج کرایا جو ہزرگ صحابہ وغیرہ اس سنت میں وفات یا گئے'ان کے نام یہ ہیں : انس بن مالک ﷺ

ابن العضر بن صمضم بن زید بن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار ٔ ابوعزه اوربعض کے نزدیک ابوتما مه الانصاری خادم وصاحب رسول الله مَثَافِیْنِم عَیْضُ ان کی والدہ کا نام ام حرام ملکیۃ بنت ملجان بن خالد بن زید بن حرام تھا 'جوا بی طلحہ زید بن سہل الانصاری کی زوج تھیں۔

انس بن ما لک ؓ نے رسول اللّٰہ مَثَانِیَّا سے کافی حدیثیں بیان کیس ہیں اور وہ اہم علوم سے واقف تھے۔حضرت ابو بکر ؓ وعمرؓ وعثمانؓ اورا بن مسعودؓ وغیرہ ہے بھی انہوں نے روایات بیان کی ہیں' اورخودان سے تابعین نے روایات بیان کی ہیں۔

انس فرماتے ہیں جب رسول اللہ منگائی کے تو میں دل برس کا تھا۔اور جب آپ انتقال فرما گئے تو میری عمر ہیں۔ بیں سال تھی ۔ ثمامہ کہتے ہیں کسی نے انس سے دریافت کیا 'کیا آپ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔انہوں نے جواب میں کہا' میں جنگ بدرسے کہاں غائب ہوجا تا' تیری ماں نہ رہے'انصاری نے کہا' جنگ بدر میں بیرسول اللہ منگائی کی خدمت کررہے تھے۔ ، مارے شن ماون اور البون المتری نے بیان کیا ہے کہ میدیات اصل بالدین زیمیں کی نے بالدین ہیں کی ہے میں نے کیا وجہ فاہر ہے کہ انہوں نے بخشیت عادی کے بعد کوئی شرکت کی بحوگا۔ مید بات نابت نوچی ہے کہ ان کی مان اور ایک روایت کے مطابق ان کے بتیا ابوطلہ جوان کی مان کے تو ارتضارت کی بال اند مالیت کے مطابق ان کی مان نے رسول اللہ مالیتی کی خدمت میں ان کو بیش کرتے ہوئے کہا تھا یا رسول اللہ مالیتی بھھ دار انس ہے آپ کی خدمت کرے گائیں نے انس کو ایس نے انس کو آپ کو بخش دیا ہے۔ اور آپ نے قبول فر مالیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا 'یارسول اللہ آپ اس کے لیے دعا سیجھے۔ تو آپ کے اس کے لیے دعا کی دور جنت میں داخل کر''۔

حضرت انس بن ما لک سے بیقول پایٹ ہوت کو پہنچ چکا ہے کہ' میری کئیت حضور نے ہی رکھی تھی' آپ مجھے مخلہ کہتے سے اور
حضرت ابو بکر وحضرت عمر فاروق جی جی بحرین میں تھجوریں صاف کرنے اور جمع کرنے والے عملہ کے لیے اسے استعال کیا
ہے ۔ حضرت انس خضور کے انقال کے بعد بھر ہنتقل ہو گئے سے وہاں ان کے چار مکانات سے ان کو حجاج کی طرف سے تکلیفیں
ہینچیں اور بیابن الا شعث کے باعث تھا جس کے باعث تجاج کو بیو ہم ہوگیا کہ شایدان کا بھی اس معاملہ سے پہلے تعلق ہے۔
انس بن ما لک نے اس بارہ میں کوئی فتوئی دیا تھا جس کی وجہ سے حجاج نے ان پرنہایت ختی کی' جس کی شکایت انہوں نے عبد الملک
سے کردی' عبد الملک نے اس مختی کے بارہ میں حجاج سے باز پرس کی' جس سے حجاج گھبرا گیا اور انس بن ما لک سے اس نے صلح مصالحت کرئی۔

انس بن ما لک ولید بن عبدالملک کے پاس اس کی ولایت کے زمانہ میں بھی ملنے گئے تھیں کھول کہتے ہیں کہ ۱۹ ہے میں جب دمشق کی جامع مبحد تغییر ہور ہی تھی، میں نے انس بن ما لک کو مسجد میں چلتے ہوئے ویکھا تو میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہوگیا اور ان سے نماز جناز ہ کے لیے وضو کی بابت دریافت کیا' اس کا جواب انہوں نے بید یا کہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔اوزاعی بیان کرتے ہیں کہ ابی مہاجر نے بتایا ہے کہ انس جب ولید کے پاس پہنچ تو اس نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے رسول اللہ مثاقیق کے سے قوامت کے دریافت کیا کہ تم دوانگیوں کے ما بین قیامت اور تم دوانگیوں کے ما بین قیامت اور تم دوانگیوں کے ما بین فیافت کے مانند ہو'۔

الز بری کہتے ہیں' انس بن مالک کے پاس حاضر ہوا تو وہ رور ہے تھے میں نے کہا' کیوں رور ہے ہو؟ جواب دیا' میں رسول الله مُنَالِیَّا اوراصحاب زمانہ کی اب کوئی بات بجز نماز کے نہیں دیکھا ہوں اور اس میں بھی تم نے جو حیا ہاوہ کرلیا ہے۔

ایک دوسری روایت کے مطابق انہوں نے کہا''اور مینماز بھی ضائع کردی گئی ہے' ۔ یعنی نماز کوبھی خلفاء بنی امیہ تاخیر کر کے ادا کرنے میں مضائق نہیں سمجھتے'' یہ لوگ ہمیشہ تاخیر سے نماز پڑھتے تھے۔ سوائے عمر بن عبدالعزیز کہ وہ اپنی خلافت کے زمانہ میں نماز میں تاخیر نہ ہونے کا اہتمام رکھتے تھے۔

ر مایدین مارین ما یرخه وقت میں اوسے اللہ ماری اللہ ماری اللہ ماری اللہ ماری کی خدمت میں لے گئیں' اس وقت میں لڑکا تھا' اس لیے انس بن ما لک فرماتے ہیں۔ مجھے میری والدہ رسول اللہ ماری کی خدمت میں لے گئیں' اس وقت میں لڑکا تھا' اس کے لیے دعا انہوں نے مجھے حضور من الیک کی خدمت میں بیش کرتے ہوئے کہا تھا۔'' یارسول اللہ گیآ پکا ادنیٰ خادم ہے' آپ اس کے لیے دعا سیجیے'' قوآ یے نے یہ ماکی تھی''اے اللہ تو اس کوکٹیر مال واولا دو ہے اور اس کو جنت میں واخل کر''۔اس کے بعد انس بن مالک نے کہا'، وتو ہو نچکے میں اور نیسر نے کی امید ہے۔ائید اور روایت کے مطابق انس نے کہا' میرے پاس مال بھی بہت ہے۔ حلی کو میر نے مجبور اور انگور نے درخت سال میں دو ہار کچل دیے ہیں۔اور میری اولا دکی تعدد دسو ہے تجاوز ہے۔

ایک دوسرق روایت میں بئی میری صلبی اولا دا کیک سوچہ ہے ۔ اس روایت کومختلف طریقہ ال اور الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ایک روایت کے مطابق انس بن مالک نے کہا ہے جمجھے میری بیٹی آ مندنے کہا ہے کہ میری نسل کے ایک سومیس افراد ججاج ک آ مدتک مرچکے ہیں ۔

ٹابت نے انسؓ سے دریافت کیا' کیا تبھی تمہارا ہاتھ رسول اللہ طَافِیْنَ کی تقیل سے مس ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا' ہاں۔انہوں نے کہا' ذیرا مجھے اپناہاتھ دوئیں چوم لوں۔

' صعید ذراء نے کہا ہے کہ میں نے انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی دن ابیانہیں گزرتا جس دن شب کو میں اپنے محبوب رسول الله مُثَاثِیْنِ کوند دیکھتا ہوں اور پھروہ رونے لگے تھے۔اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رسول الله مُثَاثِیْنِ کے خطابوں کے سامان کی بھی۔
کے تعلین کی حفاظت کرتے تھے اور ان کے سامان کی بھی۔

ابودا ؤدنے ثابت کے حوالہ ہے انسؓ کا بیقول نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ مُنَّا ﷺ سے ملاقات کی امیدر کھتا ہوں۔اور جب بیملا قات ہوگی تو میں کہوں گا'یا رسول اللہ مُنَا ﷺ آپؓ کا ادنیٰ خاوم۔

امام احد نصر بن انس کے حوالہ سے حضرت آنس بن مالک کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انس نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ مُنافِیْنِ سے قیامت کے دن شفاعت کی درخواست کی تو آ پ نے فرمایا میں کروں گا۔ اس پر انس نے حضور سے پوچھا میں آپ کو کہاں تلاش کروں فرمایا اولا مجھے صراط پر تلاش کرنا۔ انس نے بوچھا یا نبی اللہ اگر میں آپ سے وہاں نمل سکوں تو پھر؟ کہاں رسول اللہ مُنافِیْنِ نے جواب دیا پھر میزان کے پاس ملوں گا۔ انس کہتے ہیں اگر آپ مجھے وہاں بھی نہ ملے تو آپ نے فرمایا تو تم بلا خطا مجھے حوض کو تر پر پاؤگے۔ قیامت کے دن ان تین مقامات کے سوامیں کہیں نہ ہوں گا۔ ابو ہر برہ ہے کہ صطابق کی خض کو میں نے انس بن مالک سے زیادہ رسول اللہ مُنافِیْنِ کی طرح نماز پر ھے نہیں دیکھا۔ ابن سیر بن کہتے ہیں انس بن مالک حضرا درسفر میں سے اور سول اللہ مُنافِیْنِ کے مرتبہ کہا تھا 'مجھ سے نماز کا طریقہ سیھوئیں نے اس کورسول اللہ مُنافِیْنِ کے سیکھا ہے اور حضور مُن قِیْنِ کو وہ طریقہ خدا نے سکھا یا ہے۔ آخر کا رتم کس کو مجھ سے زیادہ قابل اعتاد نہیں یا وگے۔

سلیمان کے باپ بیان کرتے ہیں' میں نے انسؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے' میر سے سواا ب کوئی قبلتیں کی طرف نماز پڑھنے والا زندہ نہیں ہے۔ ابوحباب نے حریری کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ انس بن ما لک شروع ہی سے ایسے ہیں میں نے انہیں ذکر الہی کے سوابھی بات کرتے سنا ہی نہیں' تا وقتیکہ وہ احرام اتار نہ دیں۔ اس پر انہوں نے مجھ سے کہا ہاں میر سے بھینیج حالت احرام میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ عبد الرحمٰن بن عوف کے بوتے صالح بن ابر اہیم کہتے ہیں کہ ہم جعہ کے دن رسول اللہ مُثاثِینِ کی بعض از واج کے بہاں بیٹے باتیں کر دہے تھے کہ انس بن ما لک ؓ آئے اور انہوں نے کہا' باتیں بند کر وُچنا نچہ جب نماز کھڑی ہوگئ تو انسؓ نے کہا جھے یہاں بیٹے باتیں بند کر وُچنا نچہ جب نماز کھڑی ہوگئ تو انسؓ نے کہا جھے

اند ایشت بیل نے اپنا جعد آپ اوگول کو خاموش مینے کی تاکید میں ضائع کر دیا۔ جناب خابت بیان کرتے ہیں کہ میں انس س مالک کے ہم اد تفا۔ استے میں قہم ماند آئیں اور انہوں نے کہا اے ابھتن وہار کی زمینیں خشک ہوگئی ہیں۔ اس پر انس نے وضوکیا اور باہر تھئے میدان میں نکل گئے اور دور کعت نماز پڑتی اور دعا مانتی میں نے دیلھا آپانی سے بھر ہے ہوئے بادل الدے چلآ رہے ہیں اور پھرا بیا تک بارش شروع ہوگئی خیال تھا کہ اس سے جل تھل ایک ہوگئے ہوں گئے گئین جب بارش رکی تو انہوں نے اپنے گھر کے کسی فردکو یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ بارش کہاں تک ہوئی ہے اس نے جاکر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان کے گھر تھوڑی ہی بارش ہوئی تھی۔

ابن و ف محمد کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب انس رسول اللہ منافیظ کی کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو بعد کو یہ بھی کہتے سے یا جسیا رسول اللہ نے کہا کہ کسی امیر نے ان کے پاس مال منتصل یا جسیا رسول اللہ نے کہا کہ کسی امیر نے ان کے پاس مال منتصل سے کے بھیجا 'انس نے یو چھا۔ کیا خس سے ؟ اس نے کہانہیں ۔ اس جواب کوئن کرانہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔

ایک مرتبانس پیار ہوئے ان سے کسی نے کہا کیا ہم کسی طبیب کو بلالیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کیا طبیب نے مجھے پیارڈ الا ہے؟ علی بن بزید کہتے ہیں میں ایک دن حجاج کے ساتھ کل میں تھا۔ اور ابن الا شعن کے واقعات لوگوں کو بتار ہا تھا۔ استے میں انس بن مالک بھی وہاں آ گئے۔ حجاج نے کہا کہی وہ خبیث فتنہ پرور ہے جو بھی علی کے ساتھ ہوتا ہے اور بھی ابن الزبیر کے ساتھ مل کے ساتھ ہوتا ہے اور بھی ابن الزبیر کے ساتھ مل جاتا ہے اور بھی ابن الا شعن کا ہمنو ابن جاتا ہے۔ فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اس کو اس طرح اکھاڑ پھینکوں گا جس طرح گوند کوا کھاڑ لیا جاتا ہے تکلے کی طرح اس کو سیدھاکر دوں گا۔ علی بن بزید نے بیان کیا کہیں کہا کہا گیا جس کے اللہ تیری ساعت کھود کے تجاج نے کہا۔

جب بیتخت خط حجاج کوملا'اس نے انسؓ کے پاس خود جانے کا ارادہ کیا۔لیکن اساعیل بن عبیداللّٰہ بن ابی المہاجر نے جوخط لا یا تھا'اس نے انس کومشورہ دیا کہ وہ حجاج کے پاس جائے اور مصالحت کے لیے سبقت کرے۔ یہاں بیہ بات ذہن نشین رہے کہ اساعیل حجاج کا دوست تھا'چنانچیانسؓ آئے اور حجاج نے کھڑے ہوکران سے ملاقات کی اور کہا'ہم اور تم ایک ہیں۔اے میرے دن قتیمہ نے کہا عبدالمنگ نے تباق کوانس بن ما لکٹ کے ساتھ گتا فی کرنے کے بعد لکھااے بھیرائے ہوے 'راونٹ میں نے ارادہ کرایا ہے بچے ایس لات مارول گاتو جہنم میں ہی جا کرگرے گا۔ اے چیگاہ ڈ مالی آنتھموں والے ہوش میں آ جا احمد ہن صالح بجلی نے کہا ہے جذام اور برص کی بیاری میں مبتلا صحابہ میں صرف دو ہی شخص ایکھ ہوئے تھے۔ آبیہ معیقیب جن کو جذام کا مرض تھا۔ ووسر ہےانس جن کو برص کی بیاری تھی۔ ابوجعفر کا کہنا ہے۔ میں نے انس کو بڑے بڑے لقے کھاتے دیکھا' اوران کو برص کی بیاری تھی۔ اور ایوب کہتے میں' انس بن مالک بوجہ بڑھایا یا کمزوری روز در کھنے ہے معذور تھے اس لیے وہ کھانا پکا کرتمیں مسكينوں كو كھلاتے تھے موى سنبلاوى كہتے ہيں ميں نے انس سے كہا آپ اصحاب رسول اللہ ساتھ في ميں سے باقى رہ جانے والے آ خری صحالی ہیں۔اس کا جواب وہ بیادیتے تھے یوں تو یوری قوم عرب باقی ہے البنة صحابیّاً میں آ خری زندہ رہے والا ہوں۔ جب ان ہے مرض کی شدت کے وقت طبیب کو بلانے کے لیے کہا گیا تو جواب میں کہا کیا طبیب نے مجھے بھار کیا ہے۔ اور کہتے تھے۔ کہ مجھے لا الہ الا اللہ کی تلقین کروئی پیخضر تھم ہے چنانچے اس کا ور دکرتے کرتے وم آخر ہو گیا۔ان کے یاس رسول اللہ مٹائیٹن کا ایک پڑکا تھا' جس کوان کے ساتھ دفن کر دیا گیا تھا۔عمر بن شیہ وغیرہ نے کہا انس کی عمر مرتے وقت ایک سوسات برس تھی۔امام احمد نے اپنی مند میں چورانو ہے سال کھی ہے'ان کی سن وفات میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا <u>وہ جے سے قبل وفات ہوئی ۔ کسی نے اوج</u> کسی نے ۹۲ چاورکسی نے ۹۳ چے بتائی ہے۔اوریبی مشہور ہے واللّٰداعلم ۔

انس بن ما لک کا انتقال ہوا تو رمورق العجلی نے کہا ؟ آج نصف علم اٹھ گیا۔لوگوں نے کہا 'یے کیسے اے ابوالمعتبر ؟ اس نے جواب دیا جب اہل الا ہوارسول الله منگافیظم کی احادیث کے بارہ میں ہماری مخالفت کرتے تھے تو ہم ان سے کہا کرتے تھے آ وَاس تحض کے پاس چلیں جس نے رسول اللہ مُنَافِیَّا کم سے براہ راست صدیث میں

## عمر بن عبدالله بن اني رسيعه

ا بن المغير و بن عبد الله بن عمر بن مخز وم شاعر تقے۔ کہاجا تا ہے جس دن عمرًا بن خطاب کا انتقال ہوا تو یہ پیدا ہوئے تھے۔اور جس دن ان کی ختنہ بوئی' اس دن عثمان مقتول ہوئے تھے اور جس دن علیٰ قتل ہوئے اس دن ان کا نکاح ہوا' واللہ اعلم۔ پیلیح غزلیں کتے تھے اور ایسی عورت کے متعلق غزلیں کہا کرتے تھے جس کا نام ژیا تھا اور علی بن عبداللہ الاموی کی بیٹی تھی' مگراس کی شادی سہیل بن عبدالرحمٰن بن عوف الزہری ہے ہوگئ تھی جس کے بارہ میں عمر بن الی ربیدا ہے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔

ايها النكح الثرياسهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان '' پیژیا اورسیل کا نکاح خدا خیر کرے کیے نیاہ ہوگا''

هے شامیة اذا ما استقلت وتهل اذا استقل یمان '' ثریاجب کھڑی ہوتی ہے تواس برنحوست کا سامیہ ہوتا ہے ۔ اور سہیل برکتوں میں گھرار ہتا ہے''

## بنال بن الى الدرداء

پہلے ان کہ بشق کی امارت ملی تھر مہاں عہد ہ قضاء پر مامور سے اس کے بعد عبدالملک نے اس عہد ہ سے ان کو معنول الر سرے ابوالا دریس الخولا فی کا تقرر کر دیا۔ بلال عمدہ سیرت وکر دار کے آ دمی تھے اورکٹیر العبادت تھے۔ اور بظاہروہ قبر جو ہا۔ الصغیر کے پاس ہے وہ انہی ابوالدرداء کی ہے یعنی بلال بن ابی الدرداء کی شہکہ بلال بن حمامہ کی جورسول اللہ انٹی تیج کے مؤذن تھے' کیونکہ بلال مؤذن داریا میں فن بیں۔ واللہ اعلم۔

#### بشربن سعيد

المرنی السیدفقیهه اور عابدًلزرے میں ان کا ثار تقی اور نہایت عبادت گزاروں میں ہوتا تھا' مدینہ میں انقال ہوا۔ **زرارہ بن او فی** 

یه ابن حاجب عامری کہلاتے تھے' بھرہ کے قاضی تھے اور اہل بھرہ میں علماء کبار اور صالحین میں شار ہوتے تھے۔ ان سے کثیر روایات منسوب ہیں۔ایک دن صبح کی نماز میں سورۃ المدثر تلاوت کررہے تھے۔ جب آیت:

﴿ فَاذَا نَقَرِفِي النَّاقُورِ ﴾ .

'' جب صور پھونکا جائے گا''

پر پہنچ تو گر پڑے اور خدا کو پیارے ہو گئے ۔ان کا انتقال بھر ہ میں ہوا۔اس وفت ان کی عمرستر سال تھی ۔

#### خبيب بنء بدالله

عبدالله بن زبیر کے بیٹے تھے۔ان کو ولید کے حکم سے عمر بن عبدالعزیز نے پٹوایا اوراس کے صدمہ سے بیمر گئے تھے۔اس کے چند دنوں بعد عمر بھی جب معزول ہو گئے تو ان کے پٹوانے پرافسوس کر کے روتے تھے۔ خبیب بن عبداللہ کامدینہ میں انتقال ہوا۔ حفص بن عاصم

یے عمر بن خطاب المدنی کے بیٹے تھے۔ ان سے کثیر روایات منسوب ہیں۔ صالحین ہیں سے تھے۔ مدینہ میں انقال ہوا۔ سعید بین عبد الرحمٰن

بیعتاب بن اسیدالاموی کے بیٹے تھے۔بھرہ کے شرفاء میں سے تھے۔نہایت بخی اور فیاض الطبع شخص تھے اور سخاوت وکرم کے لیے ان کی مثال دی جاتی تھی۔

#### فروه بن مجامد

کہاجا تا ہے کہ بیابدال میں سے تھے۔ایک مرتبدایک غزوہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ قیدی بنا لیے گئے اور باوشاہ کیے ۔ سامنے سب کے ساتھ بیبھی ہیش ہوئے۔ بادشاہ نے ان سب کوایک مکان میں قیدر کھنے اور مسج تک نگرانی کرنے کا اپنے لوگوں کو تلم دیا۔ جب صبح کوفروہ کو پیش کے لیے بلایا گی تواس نے پوچھا کیا کبھی تمہارا گزر بھارے ملک میں ہوا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے نہائمبارے ملک میں نمیں جائے ہی ہوا سرورت چیش اے گی۔ یہ من ترفروہ نے تمام فیدیوں کی جسٹریوں واپنا ہاتھ نگایا تو وہ ہاتھوں نے نگل پکیں تھیں۔ اس نے بعدوہ نیس نے درواز دیر آئے۔ اور درواز ہ کو ہاتھ لگایا تو درواز دہمی کھل گیا۔ اس کے بعد بیاوران کے سب ساتھی جیل سے ہام کل آئے اور چل پر نے اور اپنے انگریش آ کرشا مل وگئے ہوا بھی تک اپ ملک کہنا تا تھا۔

### ابوالشعثاء جابرين يزيد

ابوالثعثاء تین چیزوں میں قیمت کم کرانے اور گھنانے کی بھی کوشش نہیں کرتے تھے کمہ کے لیے سواری کے کراپی میں ُ غلام کو آزاد کرنے کے خیال سے خرید نے میں 'اور قربانی کا جانور خرید نے میں فرماتے تھے 'اللہ کے لیے جو چیز خرید و'اس میں اس کی قیت گرانے کی کوشش نہ کرو۔

ابن سیرین لکھتے ہیں۔ ابوالشعثاء درہم ودینار کے معاملہ میں سیچ مسلمان تھے کسی نے کہا:

انسى ارأيست فلا تنظنوا غيره إن التورع عند هذا الدرهم

'' میں نے آز مالیا ہے تم بھی غلط نہ جھنا کہ زید وتقوی در ہم ودینا رکے قریب ہے''

فاذا قدرت عليه ثم تركته فاعلم بان تقاك تقوى المسلم

'' جب تمہیں پیسہ ملے اور پھرتہہیں اسے جھوڑ دو توسمجھ لوتمہا را بیمل مسلم کا تقویٰ ہے''

ابوالشعثاء کہتے تھے کی پیٹم و مسکین پرخر کی کیا ہوا ایک حبہ جھے کی سے زیادہ محبوب ہے۔ ابوالشعثاء ان لوگوں میں سے تھے جو صاحب علم ہوتے ہیں' یہ بھرہ میں فقرے بھی ویا کرتے تھے۔ اور جابر بن عبداللہ جیسے صحابی سے جب لوگ کوئی مسئلہ دریا فت کرتے تھے تو وہ کہتے تھے' جب تمہارے یہاں ابوالشعثاء جیسے لوگ موجود ہیں تو ہم سے مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جابر بن عبداللہ ابوالشعثاء سے کہا کرتے تھے اے ابن بزید آپ بھرہ کے فقیبہ ہیں۔ آپ سے لوگ فتوے پوچھتے ہیں۔ آپ میں اس اس اسلام اور مقی اور سنت ماضیہ کے مطابق ہی فتو کی دیا کریں۔ اگر آپ نے اس کے سواکوئی دوسرا طریقہ اختیا رکیا تو آپ خود بھی ہلاک ہوں گے اور دوسروں کو بھی ہلاک کردیں گے۔ عمر بن دینار نے کہا ہے میں نے یقینا کی شخص کو جابر بن زید سے زیادہ بہتر عالم اور مفتی نہیں ویکھا۔ جب جابر بن بزید وفن کے جارہے تھے تو قادہ نے کہا تھا' آئی اس سرزمین کا سب سے بڑا عالم وفن ہوگیا' ای طرح عمرو بن دینار نے کہا کہ ابوالشعثاء کہا کرتے تھے۔ الحکم بن ابوب نے چند آدمیوں کو قضاء کے منصب کے لیے متعین کیا اور میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ اگر جھے موقع ملنا تو میں سواری پر سوار ہوکر اس سرزمین سے نکل جا تا اور بین عبدہ قبول متعین کیا اور میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ اگر جھے موقع ملنا تو میں سواری پر سوار ہوکر اس سرزمین سے نکل جا تا اور بین بیدہ قبول کی دوسرام کی کہا کہ کہا کہ کہا تو میں سے ایک تھا۔ اگر جھے موقع ملنا تو میں سواری پر سوار ہوکر اس سرزمین سے نکل جا تا اور بین بیدہ قبول کر اس سرزمین سے نکل جا تا اور بین بیدہ قبول کی دوسرام کی دوسرام کر دوسرہ کی دوسرام ک

ابوالشعثاء کا بیقول بھی تھا کہ نیکی اور تقوی کے اعمال پرمیری نظر النی ہے نماز بدنی عبادت ہے مال ہے اس کا کوئی سرو کار

نہیں۔ روزہ بھی ایسا بی ہے۔ لیکن ج بدنی اور مالی دونوں طرح کی عبادت ہے۔ اس لیے میں مجھتا ہوں ج سب سے افضل مید دے ہوانتھا ، کہتے ہیں ایک جمعہ والیہ سجہ ہیں بیج کراس کے درواز ویر فخر ابو کیا اور نہج لگا۔ اے اللہ بکھسب سے ایروانتھا ، کا مران مورانا ہوں ان محمل ان بھورانا ہوں ان محمل سے ایروانتی طرف تھ ہے ما مانگیس اور کامران ہوں ان سے اور مستجاب الدعا ، بنا ہے۔ ابن عید کہتے ہیں کہ جا بر بن بزیر ہمارے یاس نماز پر ھنے کی عبل ایس حالت میں آئے کہ وہ بہت ہی پر انی جو تیاں پنے ہوئے تھے آ کر کئے گئے میری عمر ساٹھ سال کی ہوگئی ہے لیکن سے جو تیاں جھے ہم چند سے زیاوہ پیاری اور عزیر ہیں الا یہ کہ کوئی عمل خیر کروں۔

جابر بن بزیدکواگر کہیں سے کھوٹا سکہ ل جاتا تو وہ اس کوتو ڑ ڈالتے ہے تا کہ کوئی مسلمان اس کودھو کہ میں نہ لے لے۔
امام احمد نے مالک بن دینار کے حوالہ سے ان کا بیقول نقل کیا ہے کہ ایک روز جابر بن بزیدان کے پاس آئے تو وہ قرآن پاک کی کتا بت کررہے ہے تھے تو انہوں نے ابوالشعثاء سے پوچھا کہ بیکام انہیں کیسالگا، کہنے لگئ تم اللہ کے کتا ہی کا اس کے ایک ورق اور ایک ایک آیت کی کتا بت کررہے ہو۔ بیتمہارافعل حلال ہی ہے اور اس میں کوئی مضا کقیز ہیں ہے۔ اور مالک بن دینار نے کہا ہے میں نے ابوالشعثاء سے اس قول خداوندی کے بارہ میں دریا فت کیا:

﴿ إِذًا لَّا ذَقُنكَ ضِعُفَ الْحَيْوةِ وَضِعُفَ الْمَمَاةِ ﴾ .

اس کے جواب میں انہوں نے کہا' اس سے عذاب دنیا کاضعف اور عذاب آخرت کا نصف مرا دہے۔اوراس کے بعداللہ تعالیٰ فر ما تاہے:

﴿ ثُمَّ لا تَجِدُلَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴾ .

''اور پھر تبحھ کو ہمارے مقابلہ میں کوئی مدو پہنچانے والا نہ ملے گا''۔

سنیان کہتے ہیں' لوگوں نے بوقت مرگ جابر بن پزید ہے پوچھا' ابتمہاری کیا خواہش ہے۔ کہنے گے۔ حسن کوایک نظر دکھنے کی آرز و ہے۔ ثابت کہتے ہیں۔ حسن کوخبر کی گئی' اور جب وہ آئے تو سواری پر آئے' اثر کراندرواخل ہوئے تو جابر بن پزید نے کہا' جھے اٹھا کر بٹھا دو' جب بیٹھ گئے تو برابرزبان ہے یہی کہتے رہے' اے اللہ میں تجھ سے عذاب ناراور سوء حساب سے تیری پناہ کی درخواست کرتا ہوں۔ ابی عیدنہ کہتے ہیں۔ میں نے ہندہ بنت المہلب بن ابی صفرہ کی بابت سنا ہے کہ وہ سب عورتوں ہے اچھی تھیں۔ اور جب لوگوں نے ابن عیابر بن پزید مجھ سے اور میری مال ہے ٹوٹ کر ملتے تھے ہو خدا سے قریب کردیتی' اور ہراس چیز سے بچھے منع کرتے تھے جو خدا سے دورکردیتی۔ انہوں نے بچھی مجھڑ کہ دنیا اور رہا نہت کی طرف را غوب نہیں کیا۔ اور نہ بھی اس کا حکم دیا کہ میں مصائب پر مبر کروں۔ اور وہ بچھے تم دیتے کہ میرا دو پہتہ کہاں ہونا چا ہے۔ اور اس کے بعدا س نے اپناہا تھا پئی پیشانی پر کہا کہ بابر بن پزید نے صحابہ کی متعد بہ جماعت سے روایات بیان کی ہیں۔ اور ان کی اکثر ویشتر روایات ابن عمر اور ابن عمر اور ابن عیر اور ابن کی اکثر ویشتر روایات ابن عمر اور ابن عمر اور ابن بی اکٹر ویشتر روایات ابن عمر اور ابن میں نے بیٹ معنوں ہیں۔

# ۹<u>۹ ه</u> کی فتوحات

اس میں عباس بین و بید نے ارش روم میں جنگ کا آ ماز نیا اور انطا کیہ فتح کیا اور ان کے بھائی عبد اعزین بن ولید نے جنگ کا بیڑ و انھایا تو عزالہ پہنچ گیا۔ اور والید بن ہشام معطی نے میری الحمام کی سرز مین پرخچ کر سندرہ کو فتح کرلیا۔ غرض کہ اس کی سرز مین پرانچ کی سندرہ کو فتح کرلیا۔ غرض کہ اس مبارک سال میں اللہ تعالی نے سلمانوں کے ہاتھوں ولید بن عبدالملک کے عبد میں اور ان کی اولا و واقر باء وامراء کے دور میں مبارک سال میں اللہ تعالی نے سلمانوں کے ہاتھوں ولید بن عبدالملک کے عبد میں اور ان کی اولا و واقر باء وامراء کے دور میں ایک شانداراور عظیم کامیا بیاں عطافر ما کیں کہ عرف اور وقت کے ماروق کا مبارک جہاد کا نقشہ نظروں کے سامنے آگیا اس عبد میں مجمد میں اور منا نامی اللہ عبد میں اور ان کی اولا و واقر باء وامراء کے دور میں نے ارض بندکو فتح کیا جہاں اموال کثیرہ غیمت میں اتنا مال ملا جو صد شار سے باہر تھا۔ اس نمال قنید بن مسلم نے شاش اور فر غانہ کے علاقے فتح کیا اور وہ فتح کرتا ہوا نجندہ اور کا شان تک پہنچ گیا۔ نجندہ اور کا رشان دراصل فر غانہ صوبہ کے ہی دومشہور شہر ہیں۔ کے علاقے فتح کیا اور وہ فتح کرتا ہوا نجندہ اور کا شان تو جات کے بعد کا بل کی طرف بو ھا' اور اس کا اور میں سب پھے صنعد اور سم قد کی فتو حات کے بعد کی فتو حات ہیں۔ قنید بن مسلم ان فتو حات کے بعد کا بل کی طرف بو ھا' اور اس کا محاصرہ کر کے اس نے اس کو بھی فتح کرلیا۔ یہاں اس کو بہت سے ایسے مشرکوں سے بخند ہ کے قریب ووروہا تھ کر کے ان کا صفایا کر دیا' اور ان کے تمام علاقوں پر قبنہ کرلیا اور ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کردیا۔ اور جو باقی بچو ان کوقیدی بنالیا۔

# مقتل سعيد بن جبيرٌ

ابن جریر لکھتا ہے ۹۴ ہے ہیں جاج نے سعید بن جبیر گوتل کرادیا۔ اس کا سبب بیتھا کہ جب جاج بن یوسف ثقفی نے ملک الترک رتبیل سے جنگ کرنے کے لیے ابن الاشعث کی سرکردگی میں فوج روانہ کی تو فوج کے خزا نجی کے طور پراس نے اشعث کے سر تھ سعید بن جبیر کو بھی بھیجا تھا۔ لیکن جب ابن الاشعث حجاج کے خلاف ہوکر جاج کی اطاعت سے نکل گیا تو ابن الاشعث کی بیروی میں سعید بن جبیر نے بھی حجاج کو چیوڑ دیا۔ لیکن جب حجاج ابن الاشعث کے خلاف کا میاب ہوگیا تو سعید بن جبیر ہما گ کر اصفہان چلے گئے۔ ججاج نے باب کو کھوا کہ سعید کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ جب سعید بن جبیر کو معلوم ہوا تو وہاں سے فرار ہوکر مکہ آگئے 'اور ہرسال عمراور جے میں مشغول رہنے گے۔

مکہ کا گورنراس زمانہ میں خالد بن عبداللہ القسری تھا۔ کسی نے سعید بن جبیر گواشارہ کیا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس پر
سعید بن جبیر نے کہا متم ہے خدا کی اب جھے بھا گئے ہوئے شرم آتی ہے۔ کیوں بھا گوں؟ اور تقدیر سے بھاگ کر کہاں جاؤں گا۔
اب عمر بن عبدالعزیز کی جگہ عثان تن حبان مدینہ کا گورنر ہوگیا تھا۔ اور ابن الا شعت کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر مدینہ سے جاج کے پاس
بھیج رہا تھا۔ اس نے خالد بن ولید القمری سے بھی معلومات حاصل کیں۔ اس نے ایسے مفرور لوگوں اور تجاج کے خلاف آدمیوں
میں سے چند آدمیوں کے نام مکہ سے بھی بتلا دیئے جن میں سعید بن جبیر "عطاء بن رباح" مجاہد بن جبیر "عمروابن وینار اور طلق ابن

حبيب شامل تھے۔

واقدی بھی ای قتم کے واقعات لکھتے ہیں۔البتہ اتنااضافہ اور کرتے ہیں کہ تجاج نے سعید بن جبیر ہے۔ یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ایک لا کھرو پہتیمیں دیا تھا اور کیا میں نے بیٹیں کہا تھا ، ہا لکہ بن اساعیل کا بیان ہے۔ جب تجاج نے نے سعید بن جبیر موقل کرادیا تو ان کا سرکھل گیا۔ اور انہوں نے تین دفعہ لا الہ الا اللہ کہا۔ ایک مرتبہ واضح طور پر اور دومر تبہ غیر واضح طور پر یہ الفاظ ہے گئے۔ ابو بکر بابلی کہتے ہیں میں نے انس بن ابی شخ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب جاج سعید بن جبیر کے پاس آیا تو اس الفاظ ہے کہ ان ذوالعت کرے اس نصر ان کے بچہ خالد القری پر بجس نے سعید بن جبیر کو مکہ ہے جاج کے پاس بھیج دیا کہا ہیں سعید بن جبیر اور اس کے گھر کو جو مکہ میں ہے اچھی طرح نہیں جا تنا ہوں۔ اس کے بعد وہ سعید بن جبیر کے سامنے آ کر بالمشافہ کھڑا ہوا' اور کہنے گئے گا اس سعید تہیں ہیں ایک مسلمان ہول کہ بھی صحیح کا م کرتا ہوں اور بھی غلط کا م بھی ہوجا تا ہے۔ بین کر تجاج خوش ہوگیا اور اس کے چبرہ پر سے غصہ کے آ تا رجاتے رہے۔ کہنی گئے اور راوایت کے مطابق سالم افطس بیان کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر کے پاس تجاج نہیں پہنچا' تو سعید سواری پر کہیں ایک اور روایت کے مطابق سالم افطس بیان کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر کے پاس تجاج نہیں پہنچا' تو سعید سواری پر کہیں جبنے کا ارادہ کر رہے تھے' اور انہوں نے اپنا ایک پاکوں رکاب میں رکھ بھی لیا تھا کہ جاج نے کہا' تم اس وقت تک سوار نہیں ہو جاتا ہوں کہ جس کے بعد وہ اور آدون اڑ ادو اور گردن اڑ ادو کا ور گردن اڑ ادو گئے۔ جب تک میں تمہیں جبنم رسید نہیں کردوں گا۔ بھر تکم کردن اڑ ادو کور دن اڑ ادو کور دن اڑ ادو گا۔ کہ کہن تم اس وقت تک سوار نہیں ہو کہا۔ کور کور کور کا از ادو کور دن اڑ ادو کور دن اڑ ادو گا کہ کہن تم اس وقت تک سوار نہیں ہو کہنا ہو کہا کہ کہن کے اس کور کہا گیا گئے۔ کہن کے بہن کہا گا کہ کور کور کی گئے۔

راوی بیان کرتا ہے' ایسا معلوم ہوا تھا کہ تجاج سعید بن جبیر 'کا مرتبہ نہیں پیچان سکا' گویا اس کی عقل ماری گئی تھی اور وہ بیڑیاں بیٹر اور آت کا آواز لگار ہا تھا۔ لوکوں نے اس سے بیسمجھا کہ سعید بن جبیر گی وہ بیڑیاں نہیں جوان کے بیروں میں ڈال دی گئیس تھیں اور آت کا خاران کی پیڈیوں نے بیال لائے گئے اس لائے گئیس نے کہا' میں نے کہا' میں خاران کی پیڈیوں نے کہا' ہاں لکھا تھا۔ اور کہا خدا کی قسم میں تنہیں قبل کر ڈالوں گا۔ انہوں نے جواب دیا' میں جبیر ہوں۔

کہا جاتا ہے اس کے بعد ہجاج نے سعید بن جیز گوتل کرادیا گر سعید کوتل کرادیا گر سعید کوتل کرانے کے بعد ہجاج بھی چالیس دن مرکیا۔اور
جب وہ وہ تا ہتا تو سعید اس کا دامن کیئر کر تہتے ہے او نے آخر مجھے کیون قبل کیا ہے؟ اے دشمن خدا اس کے جواب میں ہجاج کہتا تھا،
جمھے اور سعید نوکیا ہوگیا ہے۔ ابن خلکان نے کہھا ہے سعید بن جیز ہشام الاسدی بنی والیہ کے غلام ہے جو کوفہ کے ابنم تا بعین میں
ہیے اور سیاہ رنگ کے ہے۔ کہا جاتا ہے سعید بن جیز گوتل شعبان میں ہوا تھا اور تجاج کا انتقال رمضان میں ہوا۔ بعض لوگ کہتے
ہیں اس ہے چھاہ قبل ہوا تھا۔ امام احمد کہتے ہیں سعید بن جیز گوتل ہوگے 'لیکن ان کی موجود گی میں اس سرز مین پرکوئی شخص الیانہ تھا
ہوان کے علم کامختاج نہ ہو۔ کہا جاتا ہے ان کے بعد تجاج نے کھر کسی شخص پر اپنا تسلط نہیں بھالیا۔ ہم تجاج کے تذکرہ میں اس کہ معنان کہ ہوات کے ابن جر بر نے کہا ہے اس سال کو فقہا ء کا سال کہا جاتا کیونکہ 19ھے میں بہت سے فقہا ء مدینہ سے اٹھ گئے۔
اولا علی بن انحسین بن زین العابد بن کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد عروہ بن الزیبر کا پھر سعید بن المسیب کا پھر ابو بکر عبد الرحمٰن بن یہاں ہے بھی انشاء اللہ ذکر کریں گے۔ ابن جریر کے قول کے مطابق اس من میں ولید نے ہشام بن سلیمان بن صرد کو قاضی بنالیا اور امال مکہ بین سے بھی انشاء اللہ ذکر کریں گے۔ ابن جریر کے قول کے مطابق اس من میں ولید نے ہشام بن سلیمان بن صرد کو قاضی بنالیا اور امال عباس بن ولید نے اور کول کول کے مطابق اس من میں ولید نے ہشام بن سلیمان بن صرد کو قاضی بنالیا اور عبال بعد کول کو اللہ القبر کی کا ایک کے عبد و قضا پر ابو بکر الفہ کول کول نے عبد الملک نے بھی کہا تھا ور تراسان میں تخیید بن آخر اس کول کول کے مطابق اس می عبد الملک نے بھی کہا تھا۔ اور کور اسان عبی تقید بن مسل عباس کے عبد و قضا پر ابو بکر اللہ کول کے واللہ المحمد کی طرف سے جراح بن عبد اللہ المحکمی امیر مقرر سے ۔ اور یہاں کے عبد و قضا پر ابو بکر اللہ کول نے یہ مور شے۔ اور یہاں کے عبد و قضا پر اللہ کول نے یہ مور سے۔ اور یہاں کے عبد و قضا پر اللہ کول نے یہ مور سے۔ اور یہاں کے عبد و قضا پر اللہ کے عبد و قضا پر المحکمی نو کول کول نے یہ کول کول کے دور اس کے عبد و قضا پر المحکمی کول کول کول کے دور کول کے دور المحکمی کول کول کے دور کول کے دور کے المحکمی کول کول کے دور کول کے دور کے دور کول کے دور کے دور ک

## جومشاہیر واعیان ۹۴ چیمیں وفات یا گئے

سعید بن جبیر الاسدی ابوالبی جن کے مولاو آقا ابو تھر تھے'کوفی اور کی تھے۔اصحاب ابن عباس کے اکابرین میں تھے۔اور تفسیر وفقہد اور مختلف معلوم کے امام تھے۔اللہ کے نہایت اور صالح بندے تھے رحمہ اللہ۔انہوں نے کثیر صحابہ گودیکھا تھا۔اور ایک کثیر جماعت سے روایات بھی بیان کی ہیں۔ان سے بھی تا بعین کی معتد بہ جماعت نے احادیث روایت کی ہیں۔کہاجا تا ہے کہوہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز میں پوراقر آن شریف ختم کر لیا کرتے تھے'وہ کعبہ میں بیٹھ کرقر آن پاک ختم کر لیتے تھے۔انہوں

نے اکثر قرآن ماک خانہ کو کے اندروسط میں بیٹھ کرختم کیا ہے۔ بیٹھی روایت سے کدانہوں نے خانہ کو بیس ایک رات میں وْ هَا كَيْ قُرْ ٱن خُتَمْ كِيمِ يَصِيدِ عِن مِيمون اپنے باپ كاپيقول نقل كرتے ہيں كەسعىد بن جبيرٌ مركئے مگر كوئى آ دمى ايسا نەتھا جس نے ان ہے اپنے علم کی بیاس نہ بھا کی ہو۔ انہوں نے ابن الاشعث کے ساتھ حجاج کے خلاف علم اختلاف بند کیا تھا اور جب حجاج ان ابن الا هعف برغالب آگیا تو - میدین جمیرٌ بماگ کراصهان طلے گئے مگر مبرحال عمرہ اور حج کے لیے مکه آتے رہے۔ وہ جب کوفد میں واخل ہوتے تھے لوگوں سے احادیث بیان کرتے ہیں'لیکن خراسان میں وہ احادیث نہ بیان کرتے تھے اور نہ کوئی ان سے دریافت کرتا تھا۔وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ لوگ علمی باتیں مجھ سے دریافت کریں۔وہ تقریباً بارہ سال حجاج کے خوف ہے اس کی نظروں ہے یوشیدہ رہے۔اس کے بعد خالد قسری مکہ کے نائب امیر نے ان کو حجاج کے یاس بھیج دیا۔اوروہاں اس نے ان کے ساتھ نہایت ناروااور ظالما نہ سلوک کیا۔

سالم بن الی هضه بیان کرتے ہیں کہ جب سعید بن جبیر کو جاج کے پاس لایا گیا تواس نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا' تم فاتر العقل کے بد بخت بیٹے ہو۔ انہوں نے جواب دیانہیں میں سعید بن جبیر ہوں۔اس نے کہا میں تہمیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا'تم بد بخت کتے ہواورمیری مال کوبھی بد بخت کتے ہو۔ حالانکہ میرانام سعیدرکھا ہے۔اس کے بعد حجاج نے ان کی گر دن اڑا دینے کا حکم دیا۔انہوں نے کہا' مجھے دررکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ حجاج نے کہا' ان کا چہرہ نصار کی کے قبلہ کی طرف كردو\_انهوں نے جواب ديا اور قرآن كي آيت پڙهي جس كامطلب ہے' 'تم جدهررخ كروگے الله كارخ بھي ادهريا ؤكے''۔ پھر سعید بن جبیر نے کہا' میں تجھ سے ٹھیک اس طرح رحمٰن کی بناہ مانگنا ہوں جس طرح مریم نے مانگی تھی۔اور قرآن کی بیآ یت بڑھی جس كامطلب ہے۔ ' میں تجھ سے خدائے رحمان كى بناہ مانگتى ہوں اگرتو نيك ہے '۔

سفیان کہتے ہیں جاج نے سعید بن جبیر کے بعد صرف ایک آ دمی اور مارا تھا۔ ایک روایت میں ہے جاج نے جب سعید بن جبیر ﷺ کہا کہ مہیں آگ کی دھکتی دنیا میں بھینک دوں گا۔توانہوں نے جواب دیا' اگر مجھے بیمعلوم ہوتا کہ تمہارے اختیار میں سیر بھی ہے تو میں تنہیں معبود نبالیتا۔ایک اور روایت میں ہے۔ جب حجاج نے ان کے قبل کا ارادہ کیا تو کہا کہ ان کا مندنصار کی کے قبلہ کی طرف چھیردو توانہوں نے بیآیت پڑھی۔

﴿ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتُمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ .

پھر جاج نے کہا'ان کوزین برگرادو۔اس برسعید بن جبیر نے آیت بڑھی:

· ﴿ مِنْهَا خَلَقُنَاكُمُ وَفِيهَا نُعِيدُكُمُ وَمِنْهَا نُخُرِجُكُمُ تَارَةً أُخُرَى ﴾ .

'' ہم نے مٹی ہی ہے تم کو پیدا کیا ہے'اس میں تم کولوٹا دیں گے'اوراسی سے تم کودوبارہ نکال لیس گے''۔

اور جب حجاج نے علم دیا'ان کوذنج کر دوتو سعید بن جبیرٹ نے کہا'اے اللہ! آج کے بعداس کوکسی پر قابونہ دینا۔ ابونعیم نے سعید بن جبیر یختل کے متعلق اور بھی بہت کچھ کھاہے۔ کہتے ہیں۔اس ہولنا کے قتل کے بعد حجاج زیادہ زندہ نہیں رہا۔اوراللہ تعالی نے اس کود نیا ہے اٹھالیا کسی روایت کے مطابق بندر ہ دن' اورکسی روایت کےمطابق حیالیس دن بعداس کابھی انقال ہوگیا۔

سعید بن جبیر می عمر کے ہارے میں قدرے اختلاف ہے کسی کے نز دیک ان کی عمر بوقت قتل انچاس سال تھی۔اور کسی کے نز دیک ستاون سال۔ابوالقاسم الکلائی کہتے ہیں ان کائل <u>98 ھ</u>یں ہوا 'لیکن این جریر کہتے ہیں <u>98 ھی</u>ں :وا۔ والشداملم۔

اس کے بعد ہم میدین جیڑ کے پھا جھے متو لے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہا کرتے ہیے بہترین نشیت وہ ہے کہ انسان انتہ سے ایسا خوف وخشیت رکھے جواس کے اور معصیت کے درمیان حائل ہوجائے۔ اور بندہ کوطاعت البی پر آمادہ کردئ ایسی ہی خشیت نفع بخش ہوتی ہے۔ ان کا بیجی کہنا تھا' کہ اطاعت البی کا نام ذکر ہے' جس نے اللہ کی اطاعت کر کی' اس نے اس کا ذکر کرلیا۔ اور جس نے اطاعت نہ کی' اس کا ذکر ہے خواہ کتنی ہی تنبیج وہلیل کرتا رہے۔ ان لوگوں نے پوچھا' سب سے برابندہ کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا' جو گنا ہوں سے دور رہے۔ اور جب بھی اس کے گناہ کے مقابلہ میں اس کے اعمال حن کا ذکر کیا جائے تواسیخ اعمال کو بڑا نہ سمجھ بلکہ حقیر جانے۔

ججاج نے جب ایک مرتبہ ان سے کہا کہتم پر افسوں ہے 'تو انہوں نے کہا افسوں اس پر ہے جو جنت سے دھتکارا جائے اور ووزخ واخل کیا جائے ۔ اس پر ججاج نے کہا' ان کی گردن اڑا دی جائے' اس پر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور کہا' میں تم سے اللہ ک پناہ مانگتا ہوں ۔ یہاں تک کہ میری تمہاری ملاقات قیامت کے دن ہو۔ میں اللہ کے نزدیک تمہاراد شمن ہو۔ اس پر ان کو گردن کے پچھلے حصہ کی طرف ذنح کیا گیا۔ جب اس در دناک قتل کی اطلاع حسن کو ہوئی' تو انہوں نے کہا' جا ہروں اور ظالموں کا زور توڑنے والے خدا' تو ججاج کو ہلاک کردے۔ چنا نچہ اس کے بعدوہ تین دن زندہ رہا اور پیٹ میں کیڑے پڑجانے اور بد بوچھیل جانے کے بعدوم گیا۔

## سعيد بن المسيب

ابن حزن بن ابی ذہب بن عائذ بن عمران المحزوم الفرشی ابومجمہ المرتف سیدالتا بعین گزرے ہیں۔اورعمر فاروق می کی اختیام خلافت سے دو چارسال قبل پیدا ہوئے تھے۔الحا کم عبداللہ بیان کرتے ہیں انہوں نے عشرہ مبشرہ کا زمانہ پایا تھا۔انہوں نے عمر سے روایات بیان کی ہیں۔کہا جاتا ہے انہوں نے حضرت عمر فاروق میں حضرت عثمان میں مصرت علی اور سعیداور الی ہر رہ ہ حدیث کی ساعت کی تھی۔اورمؤ خرالذکر کے داماد بھی تھے اوران کی باتوں سے واقف بھی تھے۔

ابن عمر کہتے ہیں 'سعید بن المسیب بڑے متقی اور مطیع اللی تھے۔ الز بری بیان کرتے ہیں ہیں ان کے ساتھ سات برس رہا ہوں' ان سے زیادہ کسی کے پاس میں نے علم نہیں دیکھا۔ اور کھول بیان کرتے ہیں' میں نے طلب علم کے لیے دنیا بھر کا چکر لگایا' کیکن سعید سے زیادہ کسی کو عالم نہیں پایا۔ اوزاعی کہتے ہیں الز ہری اور حکول سے لوگوں نے پوچھا' ان کی نظر میں سب سے زیادہ فقیبہ کون ہے؟ دونوں نے بالا تفاق سعید بن المسیب کا نام لیا۔ لوگ ان کو فقہ یہ الفقہاء کہتے تھے۔ بچی بن سعید سعید بن المسیب کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث کی تلاش میں شب وروز کا سفر کیا ہے۔

ما لک بیان کرتے ہیں مجھے معلوم ہواہے کہ ابن عمر سعید بن المسیب کے پاس آ دمی بھیج کر حصرت عمر کے قضایا احکام معلوم

کیا کہ تج تھے۔ رہیج نے امام شافعی کے حوالہ سے کہا ہے۔ کہ سعید بن المسبیب سے منقول مرسل کا درجہ بھی حسن کے برابر ہے۔ اور امام احمہ بن ضبل کے زود کی صحیح کے برابر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سعید بن المسبیب افضل التا بعین ہیں۔ علی بن المد بی کا قول ہے جھے نا بعین میں سعید بن المسبیب سے زیادہ کوئی عالم نظر نہیں آتا ہے۔ احمہ بن عبداللہ الحجابی نے کہا ہے 'سعید صالح اور تھہیہ انسان تھ'وہ عطایا قبول نہیں کرتے تھے ان کی کل پونجی چار مودینا تھی۔ وہ زیتون کی تجارت کرتے تھے اور بھینگے تھے۔ ابوز رہ نے کہا ہے 'تا بعین میں ان سے زیادہ نجیب وافضل کوئی نہ تھا اور وہ ابو ہر برہ ہو کوسب سے زیادہ جانتے تھے۔ واقدی نے کہا ہے 'وہ فتہاء کے سال یعنی وجھیں انتقال کر گئے ان کی عمر پچھر سال کی ہوئی' رحمہ اللہ۔

سعید بن المسیب نہایت متقی اور زاہد ومتورع انسان سے وہ بھی نفنول اور برکار باتیں کرنا پسند نہیں کرتے سے ۔ اور حدیث بیان کرتے وقت ادب واحتر ام کو کھو ظرکھتے سے ۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور بیمریض سے اس نے ان سے کوئی حدیث پوچھی ، سعید بیٹھ گئے ، حدیث بیان کی اور پھر لیٹ گئے ۔ اس شخص نے کہا 'شاید آپ میری طرف توجہ نیں کررہے ہیں ۔ سعید نے جواب دیا ، یہ بات نہیں ہے بلکہ بیں نے الیی صورت میں حدیث بیان کرنا سوء ادب سمجھا 'جب کہ میں لیٹا ہوا تھا۔ ان کے مولا برد کا بیان ہے یہ بات نہیں ہے بلکہ میں نے الیی صورت میں حدیث بیان کرنا سوء ادب سمجھا 'جب کہ میں لیٹا ہوا تھا۔ ان کے مولا برد کا بیان ہے کہ چا لیس سال ہو گئے کہ مسجد میں اذان ہونے سے قبل سعید بن مسیّب موجود ہوتے ہیں ۔ ابن اور ایس کہتے ہیں 'عشاء کے وضو سے سعید بن مسیّب نے بچاس سال میح کی نماز پڑھی ہے ۔ ان کا قول تھا 'رات کی تاریکیوں کو اپنے اوپر قلب کی صفائی کی بدولت غالب نہ آنے دو۔ شیطان جب ہرطرح مایوں ہوجا تا ہے تو عورت کا حربیا ستعال کرتا ہے۔

سعید بن میتب کے مقولات میں سے یہ بھی ہے کہ بند اللہ کا طاعت سے زیادہ کسی چیز سے عزت و تکریم نہیں پاسکتے۔
اوراس طرح اللہ کی نافر مانی سے زیادہ کسی چیز سے اسٹے نفس کو ذلیل وخوا نہیں کر سکتے ۔ سعید بن میتب کا یہ بھی کہنا تھا کہ بندہ کی مدد

کے لیے اللہ کی طرف سے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا دشمن معصیت اللی میں گرفتار ہے۔ سعید بن میتب کہا کرتے ہے جس کواللہ استغناء کی دولت بخش دے بھر بندے اس کے محتاج ہوجاتے ہیں۔ سعید بن میتب کہتے ہے کہ کوئی شریف کوئی عالم اور کوئی محقاند معصیت اللہ علی میتب کہتے ہے کہ کوئی شریف کوئی عالم اور کوئی محقاند معصیت معیب سے خالی نہیں ہوتا کی دوسروں کو بھی ان کے عیب تلاش نہیں کرنا چاہے۔ نیز یہ کہ جس شخص کے فضائل زیادہ ہوں اس کے عیب سے خالی نہیں ہوتا کی دور ہم مہر پر کثیر بن ابی ودائمت سے کردیا تھا۔ حالا تکہ وہ خوبصورت ترین عورت تھیں 'اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی عالم تھیں اور نہایت شائستہ خاتون تھیں۔

سعیدلوگوں کوحقوق شو ہر بھی بتاتے تھے' یہ چونکہ فقیر تھے' ان کے پاس پانچ ہزار اور بعض لوگ کہتے ہیں ہیں ہزار دینار
سعید کی اوران سے کہا گیا کہ بیٹر چ کرلو۔اس سلسلہ میں ان کا قصہ خاصا مشہور ہے۔عبدالملک نے اپنوٹر کے ولید کے لیے
سعید کی لڑکی مانگنی چاہی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔اور لڑکی اس کے نکاح میں دینے کے قطعی منکر ہوگئے۔ چنا نچہ ان کے خلاف
بادشاہ نے مکر وفریب کے داؤ چلے' حتیٰ کہ ان کے کوڑ ہے بھی لگوائے گئے جیسا کہ گزشتہ سطور میں گزر چکا ہے۔اور جس کا خلاصہ یہ
ہادشاہ نے کہ جب ولیدعبدالملک کے زمانہ میں مدینہ آیا تو اس کے نائب ہشام بن اساعیل نے سعید کو پٹوایا اور شہر میں گھموایا پھرایا' اور
ان کو مار ڈالنے کی دھمکی دی' لیکن انہوں نے ایک نہ مانی اور بیعت نہیں گی۔ جب ان کو واپس لے جارہے تھے تو راستہ میں ایک

عورت نے دکھ کرکہا 'سعید برکیارسوائی ہے؟ سعید نے جواب ہیا 'ہم رسوائی سے تو نکل آئے ہیں 'جیسا کرتم ، کھی رہی ہو ۔ اگر ہم ان کا کہامان لیتے تو ہے شک دنیاو دین کی رسوائی میں گرفتار ہوجاتے ۔ بیا ہے جسم پر بکری کی کھال اوڑ ھے رہے تھے اور ان ک پاس چھ سامان بھی ہوتا تھا جس کو یہ بیچے تھے اور کہتے جاتے تھے اے اللہ! تو جانتا ہے نہ مجھے مال کالا کچ ہے اور نہ جھے بخل ہے۔ اور نہ مجھے دنیا کی مبت ہے اور نہ دنیاوی تر نمییات کی خواہش ۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے ذریعہ اپنا چرہ بی مروان سے چھپائے رکھوں' حتی کہ تچھے سے آ ملوں۔ اور تو میر ہے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے ۔ اے اللہ! تو مجھے صلہ رحمی کی تو فیق دے اور ادائے حقوق کی تو فیق دے اور ادائے حقوق کی تو فیق دے کے کام آ سکوں۔ واللہ تعالی اعلم ۔

## طلق بن حبيب الفنرى

جلیل القدرتا بعی تھے۔ انہوں نے انس ' عابر" ابن الزبیر " ابن عباس اور عبد اللہ بن عرّوغیرہ سے روایات بیان کی ہیں۔ اور خود ان سے بھی حمید الطّویل ' الاعمش اور طاؤس نے ' جوان کے ہم عصر تھے' روایات بیان کی ہیں۔ عمر و بن دینا ران کی بہت تعریف کرتے تھے ' لیکن لوگ ان کے فلفد رجائیت سے مطمئن نہیں تھے۔ اور ان سے سوالات کرتے رہتے تھے۔ جب لوگوں نے تقویٰ کی تعریف دریافت کی تو انہوں نے کہا۔ تقویٰ اس اطاعت اللی کو کہتے ہیں جونو راللی پر قائم ہواور رحمت اللی کی امید وار ہو۔ اس طرح ترک معصیت بھی نور اللی کی بنیاد پر خوف عمّا ب پر بین ہو۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ حقوق اللہ اسے بندوں پر فرض بند سے ان کوا دائی نہیں کرسکتے۔ اور اللہ کی فعمیں صد شارسے باہر ہیں اور ان کا شکر بھی انسان او انہیں کرسکت' اس لیے بندوں پر فرض بند سے ان کوا دائی نہیں کرسکتے۔ اور اللہ کی فعمیں صد شار یہ بہ بھی نماز پڑھنے کے لیے نکلتے تھے تو ان کے پاس خیرات کرنے کے لیے کوئی چیز ضرور ہوتی تھی۔ اور اس کے لیے وہ قرآن کی بیر آیت بیش کرتے تھے۔

''اے ایمان والو! جبتم رسول کے پاس صلاح مشورہ کے لیے جاؤ' تواپنے ساتھ صدقہ لے جاؤ'۔ اور جب رسول کے لیے بیتکم ہے تو منا جات اللی سے پہلے صدقہ دینا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔

مالک کہتے ہیں جاج نے طلق کواور قاریوں کی ایک جماعت کو جن ہیں سعید بن جیر "اور مجاہد بھی شامل سے' کہ سے بلا کرقل کرادینا چاہا تھا۔ چنا خچ عبداللہ القسری مکہ کے گورنر نے ان تینوں کاروانہ کیا توطلق بن صبیب تو راستہ ہی ہیں فوت ہو گئے سے'اور مجاہد جیل میں ختم ہو گئے تھے۔اور سعید بن جبیر ٹر جوگز ری اس کا حال او پرگز رہی چکا ہے۔

## عروه بن الزبير بن العوام

یہ بزرگ جوالقرشی الاسدی ابوعبداللہ المدنی تھے۔عروہ بن زبیرالعوام کے نام سے مشہور ومعروف تھے۔جلیل القدر تابعی تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے علاوہ عبادلہ 'مساویہ' ابی ہریرہؓ اپنی والدہ اساء' ام سلمہ سے روایات بیان کی ہیں۔ اور تابعین کی ایک کثیر جماعت نے بھی ان سے بہت کی احادیث بیان کی ہیں۔مجمد بن سعد کا بیان ہے کہ عروہ ثقتہ وکثیر الحدیث تھے' اور ایسے عالم

تھے جن مے متعلق اطمینان کیا جا مکن ہے۔ العجلی بیان کرتے ٹیں کہ فی ایسے تابعی تھے جو کسی فائد میں نوٹ نے سافلہ کی لکھتے ہیں مروہ فتہیہ' عالم' حافظ لاکق حجت اور سیرتوں کے عالم تنیخ وہ پہلے خص تنیخ جنہوں نے مغازی تصنیف کیس۔ اور یدینہ کےمعدودے پندفتها , میں ثار : وتے تھے۔اصحاب رسول اللہ طابعین اللہ علی کے پاس مسائل ہو چھنے آتے تھے'اشعار بھی خوب سناتے تھے۔ان کے یئے ہشام کہتے تھے؛ ملم تین شم کے لوگوں کے باس ہوتا ہے۔صاحب حسب ونسب کے پاک صاحب دین کے پال اور صاحب ججت اخروی کے پاس'اوران شرائط پرمیرے نزدیک صرف عروہ بن زبیراور عمر بن عبدالعزیز پورے اتر نے ہیں۔ عروہ روزانہ چوتھائی قرآن شب میں ختم کرایا کرتے تھے تھجوروں کے دنوں میں اپنے باغ کا درواز ہلوگوں کے لئے کھلا رکھتے تھے تا کہ لوگ آ ئیں اور سیر ہوکر جا ئیں ۔عروہ کسی کے لیے نہ اپنے دل میں کدورت رکھتے تھے اور نہ کسی کے ساتھ پختی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ عروہ بن عبدالعزیز کا بیان ہے' عروہ سے زیادہ کوئی شخص کسی شے سے باخبراور واقف نہ تھا۔ وہ ان دس فقہاء میں سے تھے جن کی طرف عمر بن عبدالعزیز اپنی گورزی کے دوران مسائل کے لیے رجوع کیا کرتے تھے۔ کی لوگوں نے بیجی بیان کیا ہے' کہ وہ ولید كے پاس دمثق بھى كئے تھيں اور جب وہ وہاں سے واپس آئے تو ان كے بير ميں زخم ہوگيا تھا' جس كے ليے جب معالجوں نے آپریش کرنا جا ہاتو ان کوکوئی چیز بلانا جا ہی جس ہے ان کے ہوش وحواش جاتے رہے۔ان کو جب اس کاعلم ہوا تو انہوں نے کہا' کوئی مومن ایسی کوئی چیز استعال نہیں کرسکتا' جس کے بعدوہ اپنے آپ کوجھی نہ پہچان سکے۔ چنانچے بلا دوا پلائے ان کا پیر کاٹ دیا گیا اور وہ خاموش رہے کچھند ہولے۔اورایک روایت بیجھی ہے کہ بیٹل نماز میں کیا گیا' اور نماز میں اتنااستغراق تھا کہان کواس تکلیف دہ آپریشن کا احساس بھی نہ ہوا۔ اتفاق کی بات جس شب کوان کا پیر کا ٹا گیا' ان کے محبوب ترین بیٹے محمد کا انتقال بھی ہوگیا۔ اور جب لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آئے تو انہوں نے کہا'اے اللہ! تونے مجھے سات بیٹوں سے نوازاتھا جس میں سے ایک تونے واپس لےلیااور چھ باقی رکھئے میرے جار ہاتھ یاؤں تھے۔ تین لونے باقی رکھایک لےلیا۔ جو پچھ تونے دیا اور جو لےلیا'اس کے لیے تیرا ہزارشکرا داکرتا ہوں یہی بات انہوں نے ولید کے سامنے بھی دہرائی تھی۔ جب ولیدان کی مزاج یہ کی کے لیے آیا تھا۔ اوزاعی لکھتے ہیں عروہ جب اس آپریش کے بعد صحت یاب ہو گئے تو خدا تعالیٰ سے کہتے تھے اے اللہ او خوب جانتا ہے ' جب میرایا و ک سلامت تھا' تب بھی میں نے کہیں غلط جگہ قدم نہیں اٹھایا۔عروہ بن الزبیر نے ایک آ دمی کوہلکی پھلکی نماز پڑھتے دیکھا تواس کواینے پاس بلاکرکہا'اے میرے بھائی'نماز میں خداہے مانگنے کے لیے تیرے پاس کوئی حاجت نہیں ہے' میں تو خداسے سب کچھ مانگتا ہوں حتی کے نمک تک بھی عروہ کہتے تھے بعض اوقات جھوٹی بات کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور ذراسی شے ذلت اور ذرا ی بات سے عزت نصیب ہوجاتی ہے۔ایک مرتبانہوں نے اپنے بیٹے سے کہا' جب تم کسی کوا چھا کا م کرتے رکھو' توسمجھ لواس نیکی اور خیر کے پہلومیں نیکی وخیر کی دوسری اصناف بھی موجود ہیں۔اور جب کسی کو برا کام کرتے دیکھوتو سمجھ لو' اس برے کام کے پہلو میں دوسرے بہت سے برے کام بھی چھیے ہوئے ہیں۔

عروه جب اپناغ كى چارد يوارى يىل داخل بوت تے يہ آيت پڑھے ہوئے داخل بوت تے

اور جب تک باغ میں دیے 'ای آیت کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ کیا جاتا ہے وہ حضرت عمراً کی زندگی میں ہیدا ہوئے' کیکن سیح بات یہ ہے کہ وہ <del>17 ھے</del> میں پیدا ہوئے تھے ان کی وفات کے متعلق بھی مختلف روایات میں لیکن مشہور م<u>م 9 ھے</u> ۔ والقد اعلم۔ ملی بین الحسین ش

یہ ہارے جدا مجد علی بن الحسین علی بن ابن طالب القرشی الهاشی ہیں جوزین العابدین کے نام سے مشہورین ان کی والدہ ام ولد تھیں اور سلامۃ نام تھا۔ ان کے ایک بڑے بھائی بھی تھے جو باپ کے ساتھ ہی شہید ہو گئے تھے ان کا نام بھی علی تھا۔ علی نے یہ بات اپنے والد اپنے تایا الحسن بن علی جا بر ابن عباس المصور بن مخر مداور ابی ہر بر ہ نیز امہات المومنین حضرت حضہ ہی سین ان کے بیٹے حضرت عائشہ فاسطنی اور امسلمہ فی شین سے روایت کی ہے۔ اور خود ان سے ایک جماعت نے بیان کیا ہے جن میں ان کے بیٹے رزید عبر اللہ اور عادوں نے جوان کے ہم عصر تھے بتائی نی باقر اور زید بن اسلم اور طادوں نے جوان کے ہم عصر تھے بتائی ہر بر عبد اللہ اور عرض من اللہ تھے۔ ان کے علاوہ ابوجعفرہ محمد بن علی بن باقر اور زید بن اسلم اور طادوں نے جوان کے ہم عصر تھے بتائی ہے ۔ اور الزہری بیٹی بین سعید انصاری اور ابوسلمہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ بر دجر کے تین بیٹیاں تھیں جو حضرت عرش کے زمانہ میں قیدی بن کر بر دجر کے تین بیٹیاں تھیں جو حضرت عرش کے زمانہ میں قیدی بن کر کے دور کی بیٹی تھیں ۔ اور بھی میں اس اس میں عالہ زاد بھائی آئی تھیں۔ ان میں عالہ زاد بھائی سے قاسم پیدا ہوئے۔ اور تیسری جسین آئیں کو لیور بین میں دیا تھا ہوئے اس لیے سیسب اس میں غالہ زاد بھائی سے قاسم پیدا ہوئے۔ اور تیس میں اور اور دور کی ولید کے پاس بھیج دی میں سے ولید ناقص پیدا ہوا۔

قتیبہ نے کتاب المعارف میں لکھا ہے کہ زین العابدین کی مال سندھی تھی جس کا نام سلامۃ تھا اور بعض روایت کے مطابق اس کا نام غزالہ تھا۔ اور زین العابدین اپنے باپ کے ساتھ کر بلامیں تھے۔ کہا جاتا ہے' ان کو کم عمری کی وجہ ہے' اور بعض کے نزویک بیاری کی وجہ سے ان کوشہید کرنے ہے چھوڑ ویا گیا تھا' اس وقت ان کی عمر صرف تئیس سال تھی' اور بعض لوگ کہتے ہیں' اس سے پھھڑیا دوتھی۔ زین العابدین کوعبید اللہ بن زیاد نے آل کرنے کا ارادہ کیا تھا' گر بچکم الہٰی اس سے بازر ہا۔

کہاجاتا ہے بعض فاسق دفاجرلوگوں نے پزید بن معاویہ کوزین العابدین کوتل کردیے کا اشارہ کیا تھا گربحکم الہٰی وہ بھی اس ارادہ سے بازرہا۔ اس کے بعد پزیدزین العابدین کی عزت و تحریم کرنے لگا تھا اور اپنے پاس بٹھا تا تھا' اور اپنے پاس بٹھا کر کھا تا تھا۔ اس کے بعد اس نے ان کو مدینہ بھیجے دیا تھا' جہاں لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں ان کے بھی کھلا تا تھا۔ اس کے بعد اس نے بعد اس نے ان کو مدینہ بھیجے دیا تھا' جہاں لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں ان کے نام سے منسوب مبحد بھی ہے' جود مشہوں ہے' لیکن میرے خیال کے مطابق جامع ومثق کا مشرقی حصہ مشہد علی ہے' زہری کا کہنا ہے کہ میں نے بی سے زیادہ متورع اور صاحب تقویٰ آدمی نہیں دیکھا۔ جب بیا ہے کے ساتھ کر بلاکی قتل گاہ میں تھے تو کا ابن سعد نے ان کود کی کر کہا تھا کہ اس مریض ہے توض نہ کیا جائے۔

واقدى لکھتے ہیں كەزىن العابدين سب سے زيادہ متقی اورعبادت گز اراورخوف خدار كھنے والے بندہ خدا تھے'وہ چلتے تو

زمین پر ماجز بند کی طرح چلتا تین ان کی جال میں فخر وغرور کاشائیہ تک نظارہ و شفید تمامہ باند ہتا تین جس کو پیچھ کی طرف سے قدرے ڈھیلا چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی کنیت ابوالحسن تھی ' کیچیلوگ کہتے ہیں کہ ابو مجراللہ تھی۔ تھر ہیں کہ ابو مجراللہ تھی۔ تھر ہیں کہ ابو مجراللہ تھے۔ ابو مجراللہ نے اپنے مولا زبید سے میں کہ میں نہایت تھ ' کشر الحدیث عالم اور شقی اور حد درجہ عابد تھے۔ بعد توشن کی ماں غزالہ نے اپنے مولا زبید سے مکا کی مان غزاللہ نے اپنے مولا نبید سے نکاح کرایا ، جس سے عبداللہ بن زبید بیدا ہوئے جو سعید بن المسیب نکاح کرایا ، جس سے عبداللہ بن زبید بیدا ہوئے جو سعید بن المسیب نے کہا ہے اور زید بن اسلم اور ابو حازم نے بھی ان کی تائید کی ہے کہ اہل بیت میں حسین ٹی مان ندکوئی شخص نہیں تھا۔

یکی بن سعیدالانصاری کہتے ہیں میں نے علی ابن انحسین کو جوافضل الہاشمین تھے ہوئے سا ہے اے لوگو! تم ہم سے اسلام کی خاطر محبت کرتے ہو اور تہاری محبت ہے ہمیں شرم بھی آتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق تم لوگوں نے ہمیں آخر مبغوض بنادیا ہے۔ اصمعی نے لکھا ہے کہ امام حسین کے بعدان کی نسل میں علی بن انحسین کے سواکوئی نہیں رہا۔ اور علی بن انحسین کے خاندان میں سوائے تا یے حسن کی اولا دیے کوئی باتی نہیں ہے اس لیے مروان بن الحکم نے علی بن انحسین سے کہا کاش تم با ندیاں رکھتے تو تہرارے یہاں بھڑت اولا وہوتی۔ اس پر علی بن انحسین نے جواب دیا میرے پاس استے پسین نہیں ہیں کہ میں اس کے ذریعہ کنیزیں رکھائوں۔ اس پر مروان بن الحکم نے علی بن انحسین کوا کیک لاکھ درہم کنیزوں کی خریداری کے لیے قرض دیتے۔

چنا نچہان کے یہاں اولا دپیدا ہو گئ اور بکثرت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد جب مروان بیار ہوئے توانہوں نے وصیت کی کہ علی بن حسین سے قرض واپس نہ ما نگا جائے۔ بہر حال تمام حسینی انہی کی نسل سے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس مکان میں علی ابن الحسن نماز پڑھ رہے تھے اس میں آگ لگ گئ اوگوں نے ان سے پوچھا' آپ آگ سے نگل کر باہر کیوں نہیں آگ ؟ کہنے گئی میں آگ سے دوسری آگ کی مدافعت میں مشغول تھا' اس لیے کیے نگل کر آتا۔ وہ جب وضوکرتے تو ان کا رنگ زر دہوجاتا تھا' میں آگ سے دوسری آگ کی مدافعت میں مشغول تھا' اس لیے کیے نگل کر آتا۔ وہ جب وضوکرتے تو ان کا رنگ زر دہوجاتا تھا' اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تھے تو ان کی بیشانی کا پنے لگئی تھی' وہ اوگوں سے کہا کرتے تھے' کیا تم نہیں جانتے ؟ میں کس کی جناب میں کھڑ اہوں اور کس سے منا جات کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے جج کیا اور لبیک کہنے کا ارادہ کیا تو میرے یا وَں تک کا نپ گئے اور میں گئے ڈرتا ہوں کس منہ سے لبیک کہوں' چنا نچہ جب لبیک کہی تو غش کھا کر سواری سے گر پڑے ۔ وہ چوہیں گھنٹہ میں ایک ہزار رکھتے تھے۔

طاؤس کہتے ہیں میں نے دیکھا'وہ حجر اسود کے پاس تجدے میں پڑے ہوئے کہدر ہے تھے۔ تیرا بندہ تیرے گھر میں پڑا ہوا ہے ہوا ہے تیرا بندہ سائل بنا ہوا ہے تیرے گھر کے اعاطہ میں تجھ سے سوال کررہا ہے' تیرا نقیر تیرے گھرکی چوکھٹ پر پڑا ہوا بھے سے بھیک مانگنا ہے۔ طاؤس کہتے ہیں' جب بھی میں نے اس انداز سے دعا مانگی' میری مصیبت ضرور دور ہوگئی۔ لوگوں نے ذکر کیا کہ علی بن الحسین رات کو بہت صدقات' خیرات دیا کرتے تھے' وہ کہا کرتے تھے' رات کا صدقہ وخیرات رب کا غصہ صندا کرتا ہے۔ قلب کو اور قبر کومنور کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی اس کے عوش بندہ کو دومر تبہ عنایت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی اس کے عوش بندہ کو دومر تبہ عنایت کرتا ہے۔ مور تبری اسحاق کہتے ہیں' مدینہ کے لوگ عیش وا رام سے زندگی بسر کرتے تھے' لیکن جب علی ابن حسین انقال کر گئے' جوان کو معلوم ہوا کہ وہ کون شخص تھا جس کے اٹھ جانے سے ان پر رات میں گھر وں ہیں جا کرگڑ ربسر کے لیے دے کرائے تھے تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ کون شخص تھا جس کے اٹھ جانے سے ان پر

زندگی اجیرن ہوگئی۔ جب ان کا انقال ہوا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کے کندھوں اور کمر پر اس ہو جھے کولا دکر لے جانے کے نشانات بیں۔ جو وہ غریبوں اور نا داروں اور مسکینوں کے گھروں تک رات کی تاریخی میں پہنچا تے ہے گئے بین کہ وہ مدینہ نے آیک وہ گھروں کی جو دی گھلا۔ ایک روز علی بن الحسین محمد بن اسامہ بن زید کے گھروں کی وہ گھر بھال کیا کرتے تھے۔ اور پر رازان کے مرنے کے بعد جی کھلا۔ ایک روز علی بن الحسین کی عیادت کو گئے تو وہ رونے گئے۔ علی ابن سین نے یو چھا اے میرے بھائی کیوں روتے ہو؟ کہنے گئے ترض کوسوچ کر روتا ہوں انہوں نے یو چھا کتنا قرض ہے؟ ابن اسامہ کہنے گئے بیندرہ ہزار دینار۔ اور روایت کے مطابق ستر ہزار علی بن الحسین نے بین کر کہا'ان کی ادا کیگی میرے ذمہ ہے۔

علی بن الحسین کہتے ہیں کہ ابو بکڑو عرق کا جومرتہ اور عزت و قارر سول اللہ سَا اُلَّا اَوْلَ عَمَى ان کے زو کی تھا۔ وہ ان کی وفات کے بعد بھی دونوں کے ساتھ قائم رہا۔ ایک دن علی بن حسین نے ایک خص کر پھور یا اور پھراس سے نظریں بھیرلیں۔ اس آوی نے ساتھ آکر کہا میں تمہارے ہی پاس آیا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تم سے چھم پوٹی کر رہا ہوں۔ بین کر اس آوی نے علی بن حسین کو گالیاں دیں تو لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا تو تو گہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں وہ بیت کہا ہوں ک

ان کا یہ تول تھا کہ دوستوں کو کھودینا غربت ہے۔وہ یہ بیٹھی کہا کرتے تھے جولوگ خدا کی عبادت خوف سے کرتے ہیں 'یہ عبادت غلاموں کی ہے۔ بولوگ خدا کی عبادت تاجروں کی سے۔ اور جولوگ خدا کی عبادت غلاموں کی ہے۔ جولوگ زخیت ولا کی عبادت خدا کی عبادت خدا کی محبت وشکر کے لیے کرتے ہیں ایسی عبادت کواحراروا خیار کی عبادت کہیں گے۔

ایک مرتبہ وہ اپنے بیٹے کونسیحت کررہے تھے۔انہوں نے اس سے کہا'اے میرے بیٹے بھی فاس سے دوتی نہ کرنا کیونکہ وہ تھوڑ نے نفع کے لیے مجتبے بھی فاس سے دوتی کرنا کیونکہ وہ ہراپنے اس مال میں تجھے کورسوا کرے گا جس کی تجھے کواس سے ذیاد ہ ضرورت ہوگی۔اور نہ جھوٹے سے دوستی کرنا کیونکہ اس کی دوشی شراب کی مانند ہے جودور سے قریب معلوم ہوتا ہے اور قریب سے دور۔اور نہ احمق سے دوستی کرنا کیونکہ وہ تجھے کونفع پہنچانا جا ہے گالیکن اس میں تیرانقصان ہوگا۔

علی بن الحسین جب مبحد میں داخل ہوتے تھے تو لوگوں کے اوپر سے بھلا نگتے ہوئے زید بن اسلم کے علقہ درس میں پہنچتے سے نوٹوں نے ان سے نصوصاً نافع بن جبیر نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے تم سیدالناس ہو۔اہل علم کے کندھوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے اور کے بواب میں علی بن الحسین نے کہا گزرتے ہوئے اس جبتی نظام کے پاس پہنچتے ہو۔ اس کے بواب میں علی بن الحسین نے کہا آدی و ہیں بیغت ہو۔ اس کے بواب میں علی بن الحسین نے کہا آدی و ہیں بیغت ہو۔ اس کے بوال ملتا ہے۔ اعمش ابن مسعود بن ہا لک کا آدی و ہیں بیغت ہے جہاں ملتا ہے۔ اعمش ابن مسعود بن ہا لک کا سے تول نقل کرتے تھے کدان سے علی بن الحسین نے کہا تھا کیا تم جھے اور سعید بن جبیر گوا کی جگد اکھا کر سکتے ہو۔ اس پر میں نے کہا تم سے کیا لینا ہے۔ علی بن الحسین نے جواب دیا تھا میں ان سے کیا لینا ہے۔ علی بن الحسین نے جواب دیا تھا میں ان سے کیا لینا کے جائے اور اس کے ہاتھ سے اور جس سے نقصان قطعانہیں ہوگا۔ بتارہے تھے ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعے نہیں جوہمیں ان تک لے جائے اور اس کے ہاتھ سے عراق کی طرف اشارہ کیا۔

اما م احمد کتے ہیں زربن حیش بیان کرتے تھے کہ میں ابن عباس کے پاس موجود تھا کہ علی ابن ابحسین وہاں آئے 'ان کود کھے کر ابن عباس نے کہا' مرحبا بالحبیب ابن الحبیب ابن الحبیب الی طرح ابن الزبیر بیان کرتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ کے پاس ہیشے ہوئے تھے کہ علی بن الحبین آئے اور انہوں نے کہا' میں رسول اللہ سکا پینے کی خدمت میں موجود تھا اور وہاں حیون بن علی آئے ۔ آخصور مُنالیجا نے ان کوایے پہلو میں بٹھا لیا اور ان کو بیار کیا اور کہا' میرے اس الزکے کے ایک بٹیا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ قیامت کے دن منادی پکار کر کے گا کہ سید العابد بن گھڑے ہو جا کیں ۔ پس وہ گھڑے ہوجا کیں الحبین کے ساتھ رہتی تھی ۔ میں نے کی کوان ابن عباس کرنے بیان کیا ہے ۔ الزہری کہتے ہیں' میری اکثر نشست و برخاست علی بن الحبین کے ساتھ رہتی تھی ۔ میں نے کی کوان سے نیا دہ فقیمہ نہیں پایا ۔ وہ احاد بیٹ کم بیان کرتے تھے' وہ الل بیت ہی سے بہت محبت تھی ان کا نام زین العابد بن عام طور پر لیا جاتی تھی جب سے ۔ انہوں نے بہت محبت تھی گان کا نام زین العابد بن عام طور پر لیا جاتی تھی جب ہوں کے جوالہ سے ۔ انہوں نے بول کرنا بھی براسم علی اور کہتی ہوں کے حوالہ سے کہا ہے ۔ مختار علی بن الحسین نے باس الحسان میں براسم علی اور کو بی بن الحسین نے باس بطور امانت رکھے ہوئے تھے کہ بختار کا تی ہوئی ہی الحسین نے عبدالملک بن خواں کو پوری کیفیت کھی کر بھی دی الحسین کے باس ایک لاکھ دینا رکھیے ۔ انہوں نے بھول بن خطر اپنے استعال میں مروان کو پوری کیفیت کھی کر بھی جوئے تھے کہ مختار کا تن ہوگیا ۔ چنا نچ علی بن الحسین نے میں اور میری طرف سے بھی تبول کر اس

علی بن انحسین کہا کرتے تھے دنیا میں لوگوں کے سر دارا تخیاء اور اتقیاء ہوتے ہیں۔ اور آخرت میں اہل الدین اہل الفضل اور اہل انعلم ہوں گئے کیونکہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ سے بھی کہتے تھے کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اپ کسی بھائی کو دیکھوں' اور اس کے لیے خداسے جنت کی دعاء مائگوں اور دنیا میں اس کے لیے بخل کروں۔ جس دن قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا' جب تمہارے ہاتھ میں جنت تھی تو بخل سے کام لیتے تھے اور صد درجہ بخیل تھے صد درجہ بخیل تھے۔

لوگوں نے بیان کیا ہے کہ علی بن الحسین اکثر روئے رہتے تھے جب لوگ ان سے اس کی وجہ دریافت کرتے تھے تو وہ کہتے

سے حضر یہ لیتھ ب علیات حضرت بوسف علیات کے مم میں روتے روتے اندھے ہوگئے تھے۔ میرے خاندان کے بیمیوں آدئی ایک ایک دن میں ذرخ کیے جاتے ہیں۔ کیاتم لوگ یہ جھتے ہوئی میرے قلب پران کا کوئی خم نہیں ۔ عبدالرزاق کہتے ہیں'ایک کنیزان کے ہاتھ دھلاری تھی کہ لونا آن کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ علی بن انحسین نے نظرا ٹھا کراہ ویکھا تو کنیز نے قرآن پاک کی آیت پڑھی' جس کا مطلب ہے' اور غصہ کو ضبط کرنے والے' اس پرعلی بن انحسین نے کہا میں نے ابنا غصہ صبط کرلیا۔ پھر کنیز نے دوسری آئیس پڑھی' جس کا مفہوم ہے۔''اور لوگوں کو معاف کرنے والے'' ۔ اس پرعلی بن انحسین نے کہا۔ میں نے معاف کردیا۔ اس کنیز نے قری آیت پڑھی' جس کا مطلب ہے۔''اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے'' ۔ اس پرعلی بن انحسین نے کہا۔ میں انحسین نے کہا' تو خدا کے آئی ہے ہے آن اور ہے۔

انی الد نیار وایت کرتے ہیں کہ ایک غلام کے ہاتھ سے گوشت بھونے کی کڑھائی علی بن الحسین کے بچہ کے سر پرگری 'جس سے وہ مرگیا۔ علی بن الحسین بھا گے ہوئے غلام کے پاس آئے اور اس سے صرف اتنا کہائم نا قابل اعتاد ہو جاؤ آج سے تم آزاد ہو۔ اور بچہ کی بخہیز و تنفین میں لگ گئے۔ علی بن الحسین کہا کرتے تھے میں سوسرخ اونٹ ذرای بھی ذلت گوار ہ کرکے لینا ہر گزگوار ہ نہیں کروں گا۔ ایک شخص کا لڑکا خوداس کی غفلت اور زیادتی سے ہلاک ہوگیا۔ وہ شخص شخت گھبرایا ہواعلی بن الحسین کے پاس آیا۔ انہوں نے اس کو کی دوست ابھی تمہاری تسکین کے لیے موجود ہیں 'ان سے انہوں نے اس کو کیا دی اور کہا 'تمہارے بیٹے کے پیچھے تمہارے تین رفیق دوست ابھی تمہاری تسکین کے لیے موجود ہیں 'ان سے انہوں نے اس کو کیا در ڈھارس لؤان میں سے کتاب لا الہ الا اللہ کی شہادت 'دوم رسول اللہ منافیظ کی شفاعت 'سوم اللہ عزوجل کی وسیج رحمت۔

یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ علی بن انحسین سر دیوں کے موسم میں خیز ران کی فیتی واسکٹ جس کوخمیصہ کہا جاتا تھا' پہنتے تھے۔لیکن جب گرمیوں کا موسم آتا تھا تو اس کوخیرات کر دیتے تھے۔اور بیوند گئے معمولی کپڑے بھی پہن لیا کرتے تھے'اور قرآن پاک کی سیہ آتیت تلاوت کرتے جاتے تھے: ﴿ قُلُ مَنُ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللَّهِ الَّتِي اَخُرَجَ لِعِبَادَهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرَّزْق ﴾ [

''آپ کہدد بچیے زینت وآ رائش کی چیزیں' جنہیں اللہ نے بندول کے لیے پیدا کیا ہے کس نے حرام کی میں اور عمد ہ رز ق''۔

صولی اور حریری نے مختلف طریقوں سے تقدیق کر کے لکھا ہے کہ ہشام بن عبد الملک نے اپنے باپ اور اپنے بھائی ولید کے عہد میں جج کیے جب وہ طواف کرتا اور اس کے بعد جراسود کو بوسہ دینا چا بتا تو دے نہ پاتا تھا' چنا نچے اس کے لیے منبر کھڑا کیا گیا اس نے بوسہ دیا۔ وہ منبر پر بیٹھ گیا تو اہل شام اس کے اردگر دکھڑے ہوگے۔ اس دوران علی بن الحسین بھی وہاں آگئے۔ اور جب وہ جراسود کے قریب آئے تاکہ بوسہ دیے لیس تو لوگ احر امان کو دکھی کرخود ہٹ گئے۔ بیلی شکل وصورت وجیہہ کے انسان تھے۔ اہل شام نے جب ہشام سے بوچھا' بیکون شخص ہے تو ہشام نے از راہ حقارت اور تنجابل عارفانہ کے طور پر کہا' میں اس شخص کو نہیں بہا بنا نہ معلوم یہ کون شخص ہے تاکہ اہل شام بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ مردزن مشہور شاعر وہاں موجود تھا' اس سے نہ رہا می اور اس نے کہا انہیں کون نہیں جانتا۔ جب لوگوں نے کہا بیکون ہے تا کہا ہوں نے کہا بیکون ہیں :

هذا لذى تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه والحل والحرام

''يتووه فض ہے جے بطحاء کاسب علاقہ جانا ہے اس کو خانہ کعباور حرم اور غیر حرم سب پہچانے ہیں'

هذا ابن خیر عبادالله کلهم هذا التقبی السظاهر المعلم

''یتواللہ کے بہترین بندہ کا بیٹا ہے بینہایت تقی' پر ہیزگار ٔ صاف اور پاکیزہ ہے'

اذا راتسه قویسش قال قائلها الی مکارم هذا ینتهی الکوم

''جب اس کواہل قریش و کہتے ہیں تو کتے ہیں اس محفی پر مکارم وفضائل ختم ہیں'

یغضی حیاء ویغضی مھابته فیما یک کی بین جب وہ ہنتا ہے ہیں اوگ اس سے بات کرتے ہیں''

د'وہ حیا ہے تکھیں نیکی رکھتا ہے گول کی آ تکھیں اس کے مائے نیکی رہتی ہیں جب وہ ہنتا ہے ہیں اوگ اس سے بات کرتے ہیں''

عنها الفواية والاملاق والظلم عم البرية بالاحسان فانقشعت · ' مخلوق بران کاعام احسان ہے اس نیج ' کمراہی وَشکسی و فا داری اورظلم مٹ کیا ہے' ۔ يستوكفاف ولايعروهما العدم مكتا يبديه غياث عم نفعهما ' مد وح ئے دونوں ہاتھوں کے فیضان سےان کا آفع عام ہو گیا ہے۔ ان کے دونوں ہاتھ بہتی خانی نہیں رہتے ہیں'' بزينه اثناتان الحلم والكرم سهل الخليفة لا تخشى بوادره ''موصوف نرم طبیعت کے انسان ہیں جن سے نقصان کا کوئی خوف نہیں ان کی ذات بردیاری اور کرم سے مزید نکھر گئ ہے'' رحب الفناء اريب حين يعتزم لا يخلف الوعد ميمون بغيبته '' وہ وعدہ خلافی مجھی نہیں کرتے ان کی غیر حاضری بھی امن کی صانت ہے وہ کشادہ دست اور نہایت اولوالعزم ہیں'' كفر وقربهم منجي ومعتصم من معشر حبهم دين وبغضهم '' جماعت ہےان کی محبت دین اوران کا بغض کفر ہےاوران کا قرب نجات واستحکام بخشنے والا ہے'' وليتزاد بسه الاحسسان والنعم يستدفع السوء والبلوى بحبهم '' وہ لوگوں کی محبت سے بلا وَں اورمصیبتوں کوٹا لتے ہیں اوراس پرمشز ادان کا احسان وانعام ہوتا ہے'' في كل حكم ومختوم به الكلم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم ''اللہ کے ذکر کے بعدان کا ہی ذکر مقدم ہے ان کا ہر تھم سربہ مہر ہوتا ہے'' ان عراهل التقى كانوا المتهم او قيل من خير اهل الارض قيل لهم ''اگراہل تقویٰ کا شار کیا جائے توان کے پیشوابھی وہیں نکلیں گے اوراگراہل خیر کی تلاش ہوگی تو بھی انہی کا نام لیا جائے گا'' و لا يسر انيهم قوم وان كرموا لا يستبطيع جواد بعد غايتهم ''ان کی انتهاء کو پہنچنے کی کسی تخی میں ہمت نہیں' اگروہ کرم پر مائل ہو جا 'میں تو کو کی قوم ان کی ہمسری نہیں کرسکتی'' والاسد اسد الشرمي والباس محترم هم الغيوث اذا ما ازمه اذمت '' وہ زبر دست طاقت والے میں جب کسی کا ذمہ لیتے ہیں پہاڑی شیر لگتے ہیں اور خطرات کے وقت غضبناک ہوجاتے ہیں'' خيم كرام وايدى بالندي هضم يابى لهم ان يحل الدم ساحتهم ''وہ برائی اور ذلت قبول نہیں کر سکتے ہیں ان کے خیمے کےمہمان نواز ہیں اوران کے ہاتھ سخاوت کے عادی ہیں'' الاولية هاذا ادلسه لفحم اي الخلائق ليست في رقابهم '' کون ی مخلوق ان کے زیر بارا حسان نہیں ہے اس کی ہدایت ملکے لیے ان کے انعام واکرام کافی ہیں'' العرب تعرف من انكوت والعجم فيليس قولك من هذا البصائر ''ان کے متعلق تھے پچھ کہنانہیں ہے' مدان کی بصیرت ہے جس کا تو منکر ہےا ہے عرب وعجم خوب جانتے ہیں''

#### من يعرف الله يعرف اولية اذا فالدين من بيت هذا ناله الامم

''جوخدا کو بیجانیا ہے'ہ واس کو بھی تجھتا ہے اور دین کا منہوم تو قوموں نے آن گفرانہ ہے سیھا ہے''

کہتے ہیں جب ہشام نے علی بن الحسین کی شان میں فرزوق کے مدحیہ اشعار سے تو وہ آگ بگوا ہو کیا 'اور اس نے فرزوق کوعسفان کی جیل میں بند کرنے کا تھم دے دیا ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے جب ملی بن انحسین کواس کی اطلاح ہو ٹی تو انہوں نے فرز وق کے پاس بارہ ہزار درہم بھیج کیکن اس نے قبول نہیں کیے اور کہا میں نے جو پچھ کہا ہے اللہ عز وجل کے لیے اور حق کی نفرت وجمایت کے لیے کہا ہے۔ اور رسول الله مَالَّيْنِ کی اولا دے حق کے لیے کہا ہے۔ اس لیے مجھے اس کے لیے کس معاوضہ کی ضرورت نہیں ہے۔اس برعلی بن انحسین نے فرزوق کو کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کوتمہاری صدق نبیت کاعلم ہے'تم سیمیرا مدسیر ضرور تبول کرو۔ چنانجیاس نے اس رقم کو قبول کرلیا۔اور پھر ہشام کی ججو کی'جس کے اشعار ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔

تلحبسني بين المدينة والتي ايها قلوب الناس تهوى فيما

'' تونے مجھے مدینداوراس کے مقام مکہ کے درمیان قید کررکھاہے جس کی طرف لوگوں کے دل راغب ہوتے ہیں''

يقلب راسالم يكن راس سيد وعينين حولا دين باد عيوبها

'' و ہ اپنے سرکواس طرح تھما تا ہے جس سے وہ کسی سر دار کا سرنہیں لگتا اس کی دونوں آئکھیں بھینگی ہیں جومعیو باگتی ہیں'' حافظ ابن عسا کرنے مختلف طریقوں سے روایت کیا۔ الزہری کا بی**تول قل** کیا ہے کہ علی بن الحسین سیدالعابدین اسپے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے رب سے اس طرح منا جات کیا کرتے تھے'''اےنفس دنی! تونے اپنے لیے دنیا کےسکون کولاز می قرار دے رکھا ہے اور اس کی آباد کاری کی طرف رحجان ہے۔ کیا تونے بھی ان کے بارے میں بھی سوچا ہے جو تیرے اسلاف میں سے گز ر چکے ہیں ۔اور بھی میال کیا ہے کہ تیرے دوستوں اور عزیزوں میں سے کون اس زمین کا دارث ہوگا اور کتنوں کوتو این بھائیوں میں سے نوحہ کناں چھوڑ جانے والا ہے اور کتنے تیرے ہم عصر تیرے بعدمٹی میں جاچکے ہیں۔اور پیدائش کے بعد زمین کے پیٹے میں چلے گئے ہیں۔ تواب تو دیکھ کہ دنیا میں آ کر کیسا دنیا کا ہوکررہ گیا ہے اورلذات دنیوی میں کھو گیا ہے عالانکہ تیرے یاس ڈرانے والے اور تنہید کرنے والے آھیے ہیں 'لیکن ان کی تعلیم کوآج کی لذت اورلہو ولعب میں بھلا ہیٹھا ہے۔

اہل تاریخ نے علی بن الحسین کی تاریخ وفات میں اگر چہاختلاف کیاہے 'لیکن صحیح اورمشہوریہی ہے کہ ان کا انتقال ۸۸ ھے ہی میں ہوااور وہ جنت البقیع میں فن ہوئے۔ابی المنبال الطائی کہتے ہیں کہ علی بن الحسین جب سی مسکین کو کچھ دیتے تھے تو پہلے اس کو بوسہ دیتے تھے اور پھراس کو جو پچھودیٹا ہوتا وہ دیتے تھے۔ایسے ہی مینی اپنے باپ کے حوالہ سے ملی بن انحسین کے متعلق کہتے تھے کہ وہ بی ہاشم کے بقیہ جارآ دمیوں میں سب سے افضل تھے۔ایئے بیٹے سے علی بن الحسین کا کہنا تھا'اے میرے بیٹے جومصا ئب تجھ پر آئیں اس پرصبر کراور حقوق ہے تعرض نہ کر۔اوراپنے بھائی کوکسی نفع بخش کام ہے بھی محروم نہ کر۔

طبرانی نے باسناد ذکر کیا ہے کہ ایک دن علی بن الحسین جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گھز میں کوئی شور بلند ہوا' وہ اٹھ کر گھر میں گئے اور پھرمجلس میں واپس آ گئے۔لوگوں نے یوچھا' کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا' جواب دیا' ہاں لیکن لوگوں کوان کےصبر واستقلال کودیکھ کرسخت تعجب ہوا۔ جب لوگوں نے اصرار کیا تو صرف اتنا کہا' ہم اہل بیت ہیں' اللّٰہ کاشکرادا کرتے رہتے ہیں خواہ بمیں وہ چیز بھلی گئے یابری۔

علی بن الحسین کہتے تھے اللہ تعالیٰ گنہگار تو بہ کرنے والے مومن کو دوست رکھتا ہے وہ فر مایا کرتے تھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑ دینے والا قرآن پاک کوپس پشت ڈالنے والے کی مانند ہے بجزاس کے کہ وہ کوئی خوف واندیشہ محسوں کرتا ہو۔ لوگوں نے دریا فت کیا 'اندیشہ اور خوف کیسا؟ انہوں نے کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ادائیگی میں اس کو کسی جابروظالم کے جبروقیم کا سامنا ہو۔

ایک شخص نے سعید بن المسیب سے کہا' میں نے فلاں آ دی سے زیادہ کی کومتی و پر ہیز گا زئیں دیکھا' اس پر سعید نے اس شخص سے پوچھا' تم نے علی بن الحسین کو بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا' نہیں سعید بن المسیب نے جواب دیا' میں نے علی بن الحسین کے سے زیادہ کسی کومتور عنہیں پایا۔ سفیان بن عیدنہ زہری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز وہ علی بن الحسین کے پاس گئے تو انہوں نے کہا' ہم روزہ کے متعلق گفتگو کر دے تھے۔ اور میری اور سب کی رائے بیتھیٰ کہ در مضان کے روزوں کے سواکوئی روزے فرض نہیں ہیں۔ اس پرعلی بن الحسین نے کہا' جیساتم کہ در ہے ہوں۔

ابیانہیں ہے۔روزے چالیس طرح کے جی جس میں سے دی واجب جی تھیک رمضان کے روز وں کی طرح 'اور وی ان میں سے حرام بین اور چود ہ روز وں کا رکھنے والے کو اختیار ہے۔ چاہے رکھے چاہے افطار کرے۔ اور صوم النذر واجب ہے صوم الاحتکاف واجب ہے۔ زہری نے کہا یا ابن رسول انتہ ااس کی تشریح سیجے فر مایار مضان کے روزے واجب ہیں اور قبل خطاء کے پور پے دو ماہ کے روزے اس کے لیے جو غلام آزاد نہ کر سکے واجب ہیں۔ اور تین دن کے روزے کفارہ کی بین کے لیے جو لھانا کیا سکت نہ رکھتا ہو۔ اور شرکار کرنے کا روزہ واجب میں میں رنہ ہو۔ اور شرکار کرنے کا روزہ ۔ لیکن جس دن روزہ کور کھنے یا نہ رکھنے کا دوزہ دو شرکھے اور جمعرات کا روزہ ہے۔ اس کے علاوہ ماہ شوال کے چھروزے کو کا روزہ ویکاروزہ 'اور یوم عاشورہ کا روزہ ۔ ان روزہ کو رکھنے یا نہ رکھنے ان روزہ ل کے رکھنے یا نہ رکھنے کا نہ کا کہا تھیارے 'لیکن صوم اذن 'تو اس کے لیے ہی ہے کہ عورت بلاا جازت شو ہر نقلی روزہ نہ رکھے۔ اور یہ کھکم غلام اور باندی کے لیے بھی ہے۔

جوروزے حرام ہیں' وہ یوم الفطر اور یوم الاضخ کے ہیں ایا م تشریق تک۔ اور یوم الشک میں رمضان کا روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ اس طرح یوم الوصال' یوم الصمت' اور معصیت کی بندر کا روزہ ہی حرام ہے اور صوم الد ہر بھی۔ مہمان کو بھی نقلی روزہ نہیں رکھنا چا چیے' البتہ میز بان کی اجازت ہے رکھ سکتا ہے۔ روزہ میں اگر بھول کر پچھ کھا ٹی لے تو معاف ہے۔ جہال تک مریض اور مسافر کے روزہ رکھنے کا سوال ہے' پچھ لوگ کہتے ہیں' اس کا رکھنا ہوگا' پچھ کہتے ہیں نہیں رکھنا ہوگا' پچھ لوگ کہتے ہیں' دونوں امرکی اجازت ہے چا ہے رکھے ندر کھے' لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر دوصورت ہیں روزہ نہیں رکھنا ہوگا۔ اگر سفر اورم ض کی حالت میں روزہ رکھا تو قضا واجب ہے۔ (بیم صری اضافہ ہے)

## ابوبكر بن عبدالرحمٰن بن الحارث

ابن الہمثام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن نخز وم القرشی المدنی مدینہ کے سات مشہور فقہاء میں سے ایک بیٹے ہیں 'پہلے ان کا نام محمر' اور بعض کے نز دیک ابو بکرتھا' ان کی کنیت ابوعبدالرحمان تھی ۔لیکن صحح بات یہی ہے کہ ان کی کنیت اور نام ایک ہی ہے ان کی اولا داور بھائی بہت ہیں۔ یہ جلیل القدر تا بعی گزرے ہیں۔ انہوں نے ابو ہر بریڈ ' اساء بنت ابو بکر ' عاکشہ اور ام سلمہ وغیرہ سے احادیث روایت کی ہیں۔ اور خود ان سے بھی ایک جماعت نے 'جن میں بنوسلمہ' عبداللہ' عبداللہ' عمراوران کے غلام بھی' عامر الشعمی' عمر بن عبدالعزیز' عمر وابن دینار' مجاہداور الزہری نے روایات بیان کی ہیں۔ یہ حضرت عمر کی خلافت کے دوران پیدا ہوئے تھے۔ ان کولوگ قریش کا را ہب بھی کہتے تھے' اس لیے کہ نمازیں کمرش سے براجھتے تھے' نابینا تھے' اور صائم الد ہر بھی تھے۔ ثقہ ٰ امین فقیہ اور شیح الروایت تھے۔

صحیح بیہ ہے کہ ان کا انتقال ۱۹۴ ہے میں ہوا' کچھلوگ ان کی تاریخ وین وفات آگے بیچھے بھی بتاتے ہیں۔واللہ اعلم۔ ای من میں فضل بن فریا دالقرشی کا بھی انتقال ہوا'جو بڑے عابد وزابد تھے۔ان کے بڑے مناقب وفضائل ہیں' ان کا قول ہے'ا شخص تجھے دنیا والے بہکا کر تیر نے فس سے تجھے بیگا نہ نہ بنادین' کیونکہ اس معاملہ کا تعلق خالصتاً تیری ذات سے ہے' اس ليے توایٰ جَسَی کے کہنے سننے سے ضالع نہ کر۔جو کچھتو کرے گایا کہے گا'وہ تیرے ہی لیے محفوظ رہے گا۔

ا ہو علمہ ابو عبد الرئن بن توف الز بری تھی مدینہ نے فقہاء میں ہے آیک نے۔ اور اہام اور عالم تھے۔ انہوں نے بھی بہت ن روایات سحایاً کی جماعت سے فقل کی بین۔ میدوسیج اعلم تھے ان کا انتقال مدینہ میں جو۔

عبد ارتمان بن عائذ الاز دن بھی عالم تھے اور کثیر الروایات تھے بہت تی سَتَ مِیں ان کی یادگار بیں۔ صابقہ کی ایک ہماعت سے انہوں نے روایات بیان کی بیں۔ ابن الاشعث کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا' اس میں ان کوبھی حجاج نے قید کر دیا تھا' مکر پھر چھوڑ دیا تھا۔

عبدالرحمٰن بن معاویہ قاضی اور عالم وفاضل تھے۔ان ہے ایک جماعت نے احادیث بیان کی ہیں۔عمر بن عبدالعزیز بن مروان کے زمانہ میں قاضی اور پولیس کے سربراہ تھے۔

## 90 هيكاآغاز

اس 90 ہے بین عبرالملک نے بلا دروم میں جنگ کا آغاز کیا اور بلا دروم کے بہت سے قلعے فتح کر لیے۔اس سن میں سلمہ بن عبدالملک نے بلا دروم کا ایک شہر فتح کیا' اور پھراس کوجلا ڈالا اور پھراس کوبیں سال میں دوبارہ تغییر وآبا دکیا۔اس سن میں محمد بن قاسم نے ماتان شہر کوفتح کیا' جہاں ہے اس کو بہت سا مال اور دولت حاصل ہوئی' اور اس سن میں مولیٰ بن فصیر نے بلا داندلس سے آگے بڑھ کر افریقہ تک مارچ کیا جہاں ہے اس کو بہت سا مال ملا۔ اور تقریباً تمیں ہزار قیدی بھی وہاں سے اس کے ہاتھ آگے بڑھ کر افریقہ تک مارچ کیا جہاں نے اس کو بہت سا مال ملا۔ اور تقریباً تمیں ہزار قیدی بھی وہاں سے اس کے ہاتھ آگے ۔اس سال قتیبہ بن مسلم نے بلا دشناش فتح کر کے وہاں کے بہت سے شہروں اور علاقوں پر قبضہ کیا۔ جب بیسب پھھ ہور ہاتھا تو جا ج بن یوسف ثقفی کی موت کی خبر آگئ 'جس نے سب چیزوں پر پانی پھیر دیا۔ اور لوگ شہر کی طرف جا نا شروع ہو گئے' کس شاعر نے اس موقع پر کہا ہے۔

فان يحيى لا املك حياتي وان تمت فمافي حيات بعد موتك طائل

''اگرتوزندہ ہے تو تھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں اوراگر تو مرجائے تو تیرے بعد میری زندگی میں کیارہ جاتا ہے'
اس سال ولید نے قتیبہ بن سلم کو لکھا کہ حالات کو جوں کا توں رکھا جائے اور دشمنوں سے جنگ کی بجائے سلح کی بنیادؤ الی جائے ۔ ولید نے قتیبہ کے جنگی کارناموں اور فقوحات اور کا میابیوں کی تعریف کے ساتھ اس کو انعام واکرام سے نواز نے کی خوشخبری بھی نائی ججاج نے نما از کے علاوہ کوفہ اور بھرہ کے شہروں پر اپنانا ئب اپنے بیٹے عبداللہ کو بنا دیا تھا۔ ولید نے اس کی جگہ پرید بن کیشرکو یہ ذور مداری سونچی اور خراج کی وصولیاں کا انچارج ان دونوں شہروں کے لیے برید بن سلم کو بنایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیا دخرار کے بیارہ خود کر گیا تھا' جس کو ولید نے برقر اررکھا' اور باقی شہروں میں بھی تجاج کے قائم کئے ہوئے نائیوں علی حالہ برقر ارکھا کو بوئی۔ اگر چہ بعض لوگ شوال 40 جے بتاتے ہیں۔ 40 جے میں بشر بن الولید بن میں جاج کی وفات ۲۵ یا 21 برمضان 40 جے کو ہوئی۔ اگر چہ بعض لوگ شوال 40 جے بتاتے ہیں۔ 40 جے میں بشر بن الولید بن عبد الملک نے لوگوں کو حج کرایا۔ ابو بشر اور واقدی لکھتے ہیں کہ 40 جے میں وضاحی ارض روم میں قبل ہوا' جب کہ اس کے ایک بزار

ساتھی اس کے ساتھ تھے اوراسی سال ابوجعفر منصور عبداللہ بن محمد ابن علیٰ ابن عبداللہ ابن عباس کی ولا دت ہوئی ۔

# تجاج بن يوسف تقفي كي سوائح وتذكره وفات

یہ ہیں جائی بن ہوسف بن ابی مقبل بن سعود بن عام بن معتب بن ما لک بن نعب بن نم وا بن سعد بن کوف بن نتیف جو جو بن بن عسد بن بر بن بواز ن ابوتی فقی ہیں سعود بن کو بن الامون ہیں بالامون ہیں ہوایت کرنے والوں میں انس بن ما لک خابت البنانی جیدالطویل ما لک بن بر وان اور ابن کا بر وہ بن الامون ہیں ہے ہوئی ہیں وشق میں جاج کے مکانات سے جن میں سے وینا ، جواد بن مجالہ اللہ قتیہ بن مسلم اور سعید بن عروبہ شامل ہیں ۔عسا کر کہتے ہیں وشق میں جاج کی مکانات سے جن میں سے ایک وراز باویا تھا جوابان اور الروایہ تھا جوابان ابی الحدید کے من میں سے الز پیر کونل کرویا تو جاز کی گورز بنا دیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے ابن ورسید بن عروب تھا کہ ایک اللہ کے باس وقد کی صورت میں الز پیر کونل کرویا تو جاز کی گورز کی ہے معز ول کردیا گیا اور عراق کا گورز بنا دیا تھا۔ پیر الملک کے پاس وقد کی صورت میں الز پیر کونل کردیا تھا اور اتناروتا تھا کہ اس کے پاس کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جاج جاج قبر کا گورز بنا دیا تھا۔ پیر الملک کے باس وقد کی صورت میں وغر بت کا گھر ہے اور دوتا تھا کہ اس کے پاس کھڑ ہے ہوئے سنا ہے کہ جروان اپنے خطبہ میں حضرت عثمان کے بعد جاج جاج تھے کہ وہ وحدت عبد الملک کے متعلق کہا کہ کہ بیر کونل کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ مروان اپنے خطبہ میں حضرت عثمان کے متعلق کہا کرتے تھے اور رسول اللہ شاہد کا بی دونے میں ایک دو تھی ملتی ہے۔ انہوں نے مالک بن دینار کے حوالہ ہے جاج جاج کہ ہوں کہا ہی گیا ہی ہوں ایک بن دینار کہتے ہیں ایک دوز میں تھا ہی جہا کہ بال میں دینار کہتے ہیں ایک دوز میں تھا ہیں جو دے بیاں گیا تو انہوں نے بچھے بتایا 'اے ابا بھی ایک میں دین کی میں کہا ہی کوئی عاجت بیش آئے تو فرضوں کے بعد یہ دعا ما تکے ۔ اس صدیت کی شہادت نیس نی بین کی کوئی عاجت بیش آئے تو فرضوں کے بعد یہ دعا ما تکے ۔ اس صدیت کی شہادت نیس نی بین دینار کی دوالہ سے میں اور مسانے میں موجود ہے۔ واللہ اعلم ۔

شافعی کا بیان ہے میں نے ایک آوی کو مغیرہ بن شعبہ کے بارہ میں ذکر کرتے ہوئے ساہے کہ ایک روز وہ اپنی ہوی کے پاس بہنچا ہو وہ خلال کررہی تھی اور صبح کا وقت تھا۔ مغیرہ نے کہا خدا کی فتم 'اگر تو نے صبح ہی صبح کھا پی لیا ہے تو تو ہوئی کمینی اور حقیر عورت ہے اور اگر تو رات کے کھانے کی خلال اس وقت کررہی ہے تو تجھ سے اور کوئی غلیظ عورت نہیں۔ اس کی ہوی نے جواب دیا ہم جو پچھ سوچ رہے ہو'ایسی کوئی بات نہیں ہے' میں تو صبح کے وقت اپنا منہ صاف کرنے کی غرض ہے حسب معمول مسواک کررہی تھی کیونکہ اس کا کوئی ریشہ میر ہے دانت میں پھنس گیا تھا'اس کو نکا لئے کے لیے خلال کررہی تھی۔ مغیرہ نے تجاج سے کہا' یے عورت کس مردار کی ہیوی بننے کے لائق ہے' میں اسے طلاق ویتا ہوں تم اس سے نکاح کر لو ہے جاج نے اس سے نکاح کرلیا۔ شافعی کہتے ہیں' جب شب زقاف میں اس کے قریب گیا اور اس سے مباشرت کی تو خواب میں ویکھا تو نے پیونداری میں بڑی عجات کی ہے۔ ابن خلکان نے کہا ہے' تجاج کی والدہ کا نام قارعہ تھا۔ یہ ہمام بن عروہ بن مسعور ثقفی کی بیٹی تھیں' جن کے شوہر کا نام حارث

این کلد ۃ التفی تھا۔ جوطبیب مرب تھے۔ صاحب العقد نے ذکر کیا ہے کہ جائ اوران کاباپ دونوں میچر تھے اور طاکف میں معلّی کا پیشے فرتے تھے۔ پھر تجائی روح بن زبان سے پاس دش آیا تو ان کے بال میدا ملک موبود تھے۔ میدالملک نے روٹ ان میل اور سے نظر ایوں بی شکایت کی بیاوگ آئے ہیں تو ان کی تو کی منزل نہیں ہوتی 'اور کہیں جاتے ہیں تو ان کے پیزاؤ کا کوئی پر قرام و نمیر و نہیں ہوتا۔ روئ نے کہا میرے پاس ایک شخص ہے و داس کا بندو بست کر مکتا ہے۔

چنا نچے عبد الملک نے جائے گوشکر کے امور کا انظام سپر دکر دیا۔ اور اب اشکر کے آید ورفت اور کوچ وغیرہ کی تاخیر ف شکایت باتی نہیں رہی حتی کہ حجاج جب روح بن زنباع کے خیموں سے آگے گزرگیا' وہاں جاکر دیکھا تو بیلوگ کھانے پینے میں مشروف سے ۔ چنا نچے ان سب کی گوشالی کی گئ اور ان کے خیموں کو گھیر کر جلاڈ الاگیا۔ اس کی شکایت روح نے عبد الملک سے کی' اس نے حجاج سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ میں ایسا کیوں نہ کرتا ان کے ساتھ تو یعنی آپ خود ہی کر چکے ہیں۔ اب میر اہاتھ آپ کا ہاتھ ہوا ور میرا کوڑ ا اب آپ کا کوڑ ا ہے۔ اور اس میں نقصان کیا ہوا۔ میں نے روح کو ایک خیمہ کی جگد دو خیمے دے دیئے ہیں اور ایک غلام کی جگد دوغلام دیئے ہیں۔ عبد الملک نے جاج کے اس اقد ام کو سرا ہا اور حجاج کو اپنا مقرب بنالیا۔

کہا جاتا ہے جاج نے نے واسط شہر آباد کیا۔ اور اس کی آباد کاری لا میں ململ ہوئی۔ جاج کے زمانہ میں قرآن شریف میں نقطے لگائے گئے جاج کانام شروع میں کلیم تھا' بعد کو جاج رکھا گیا' یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جاج جب پیدا ہوا تو اس کے براز کا راستہ بند تھا جس کو کھولا گیا۔ اور کئی دن اس نے دودھ کھی نہیں پیا۔ اس کے لیے ایک سالہ مینڈھی اور اوفٹی کے دودھ کا آمیزہ بنا کر اس کو بلایا گیا۔ اور اونٹ کا خون جسم و چہرہ پر ملا گیا' اس میں شاہت و بصالت بے حد تھی' اور اس کی نکوار بڑی ظالم اور خون آشام تھی۔ اس نے قبل وخون ریزی کا باز ارگرم کر رکھا تھا اور اونٹی سے شبہ پر بھی بے درینے قبل کردیتا تھا۔ جوجا نیں اللہ کے نزدیک حلال تھی' اس میں جابر بادشا ہوں کا ظلم اور غصہ بھر اہوا تھا۔

ابن عساکر نے سلیم بن عزر البحی قاضی مصری سوائے کے سلسلہ میں تحریکیا ہے کہ وہ کبارتا بعین میں ہے اور حضرت عمر فاروق ملے جا بیہ میں جو خطبہ دیا تھا'اس میں شرکے ہوئے تھے۔ یہ بڑے عابہ وزاہد تھے اور شب کی نماز میں قرآن کر یم ختم کر لیتے تھے۔ مقصود یہ ہے کہ حجاج جب اپنے باپ کے ساتھ مصر کی جامع مجد میں پہنچا تو تجاج کے واللہ نے سلیم بن عزر سے سلام علیک کے بعد کہا' کہ وہ امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہے۔ سلیم بن عزر البحث نے دریافت کیا' خیرتو ہے' کیا کوئی کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا' ہاں میں امیر المومنین سے کہوں گا کہ ججے عہد ہ قضاء سے سبلہ وش کرویں۔ سلیم بن عزر البحث نے کہا' سبحان اللہ جھے تو آج تی تھا۔ بہتر کوئی قاضی نظر نہیں آیا۔ اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹے تجاج کی طرف پچھاں سے بھی مشورہ لینے کے لیے متوجہ ہوئے تو تجاج نے کہا' بابا جان کیا آپ ایسے آدی ہے۔ اس برح بار ہیں جا دیا ہے ہیں میں جا در آپ نیقنی' باپ نے جواب دیا' بیٹے میرا خیال ہے ایسے لوگوں کے ذریعے لوگوں کا کام بن جاتا ہے اور ان پر رحم کیا جاتا ہے۔ اس پر تجاج نے جواب دیا' میں سوگ ایسے لوگوں سے زیادہ امیر المومنین کا کوئی دشن نہیں ہوسکتا۔ باپ نے بو چھا' بیٹا وہ کیسے؟ حجاج نے جواب دیا۔ ایسے ہی لوگ ایسے بی لوگوں کو خواب دیا۔ ایسے ہی لوگوں کو خواب دیا۔ ایسے ہی لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور اس طرح لوگوں کی نظر میں امیر المومنین کے پاس لوگوں کو جوابے جیس اور ان کو ابو براٹر وعمر کی سیرتوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور اس طرح لوگوں کی نظر میں امیر المومنین کے پاس لوگوں کو جوابے تے ہیں اور ان کو ابو براٹر وعمر کی سیرتوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور اس طرح لوگوں کی نظر میں

امیرالموئین کی حقارت اور تذکیل ہوتی ہے اور وہ امیر الموئین کو دونوں خلفاء سے کمتر پاکران کونظروں سے گرا دیتے ہیں۔ اور امیرالموئین کی حقارت اور تذکیل ہوتی ہے اور وہ امیر الموئین ہے۔ تم خدا نی اسر میرا بس چلے تو بیں ایسے نو کوں فی کرہ نیں اثر اور کی است تقابی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا اثرادہ اس پر باپ نے کہا 'اے میرے بیٹے' میرا خیال ہے' تجمیر کا اللہ تھا است تھا اس نے براشتی القلب پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جان کا باپ خلیفہ کے نزویک مقرب ومعزز تھا اور صاحب قراست تھا اس نے باپ نے اپنی فراست سے بیٹے لے خیالات کو پہلے ہی ہے۔ اور بعد کو چیش آئے۔

۔ بوگوں نے تحریر کیا ہے کہ جاج کی پیدائش وسے میں ہوئی ۔ بعض لوگوں میں جا اور اس پھی لکھی ہے۔ یہ بڑا ہوا تو خاصانصبح و بلیغ تھا اور حافظ قر آن بڑھتا تھا۔ ابوعمر و بن العلاء کہتے ہیں' میں نے جاج اور حسن تھے۔ نے جاج اور حسن میں دیادہ فصبح تھے۔

دارقطنی کا کہنا ہے کہ عقبہ بن عمر و کہتے تھے کہ میں نے لوگوں ک<sup>و عقل</sup>یں ایک دوسرے سے ملتی جلتی پائی ہیں۔مگر حجاج اور ایاس بن معاویہاس سے مشتنیٰ ہیں'ان دونوں کوعقلی لحاظ ہے سب لوگوں پرفوقیت ہے۔

پہلے گزر چکا ہے کہ جب عبدالملک بن زبیرکوس سے میں قتل کرادیا تو تجاج کوا پنے بھائی عبداللہ کے پاس مکہ بھیجا' اس نے وہاں بہنے کر مکہ کا محاصرہ کیا اور جح کا بند وبست بھی کرایالیکن خود اور اس کے ساتھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکے ۔ اور نہ بی ابن زبیر اور ان کے ساتھیوں کا طواف کا موقع ملا۔ بہر حال محاصرہ برقر ار رہا اور بالآ خر حالات پر قابو پانے میں اس کو کامیا بی ہوئی اور جمادی ساتھیوں کا طواف کا موقع ملا۔ بہر حال محاصرہ برقر ار رہا اور بالآ خر حالات پر قابو پانے میں اس کو کامیا بی ہوئی اور جمادی ساتھیوں کا طواف کا موقع ملا۔ بہر حال محاصرہ برقر ار رہا اور بالآ خر حالات برقابو پانے میں اس کو تعمیل ہوگئی۔ اس کے بعد عبد اللہ بھی ہوا۔ ان مقامات میں اس کا عمل دخل ہیں سال تک مکمل مطور پر قائم رہا۔ یہاں بیٹھ کر اس نے زبر دست فتو حات کیں۔ اور اسلامی فتو حات کا دائر ہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک بھیل گیا' جاروں طرف مسلم فوجوں کی تاخت جاری رہی' حتی کہ چین تک بھی مسلمان یکغار کرتے ہوئے بھی گئے۔

جعفرمدینی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تجاج بن یوسف سعید بن المسیب کے پہلومیں نماز پڑھ رہاتھا' انہوں نے دیکھا کہ جاج امام سے قبل مجدہ میں چلاجاتا ہے اور امام سے قبل سراٹھالیتا ہے۔ جب تجاج نے سلام پھیرا تو سعید ہنے اس کی چا در کا کونہ پکڑ کر کہا کہ دہ اس سے پچھ بات کریں گے اس پر تجاج ان سے جھڑا کرنے لگا' مگر سعید نے اس معاملہ کواس وقت رفع کر دیا اور خاموش ہو گئے ۔ مگر تھوڑی دیر بعد وہ تجائے کے پاس آئے اور کہنے لگئے اے سارتی وخائن! تو اس طرح نماز پڑھتا ہے' میں نے ارادہ کیا ہے' تیری اس جوتے سے خبرلوں گا اور تیرے منہ پر جوتا ماروں گا' مگر تجاج نے اس بات کا کوئی جوا بنہیں دیا ۔ لیکن تجاج گئے کے دنوں میں دالیس آکروایس چلاگیا۔ اور پھر شام سے تجاز کا نائب بن کر دالیس آیا اور جب ابن الزبیر کا قبل ہوگیا تو مدینہ کا اور محبد نبوی میں داخل ہوا۔ وہاں سعید بن المسیب بھی میٹھے ہوئے تھے' لوگوں نے دیکھا کہ وہ سعید کی طرف بڑھا' اور سعید کے لیے خطرہ بھی محسوس کیا گیا' مگر تجاج سعید کے قریب آکر ان کے سامنے بیٹھ گیا' اور کہنے لگا' آپ صاحب بڑھا' اور سعید کے لیے خطرہ بھی محسوس کیا گیا' مگر تجاج سعید کے قریب آکر ان کے سامنے بیٹھ گیا' اور کہنے لگا' آپ صاحب بڑھا' اور سعید نے این النہ آپ کو جز ائے خیر دے' میں الکلمات ہیں۔ اس پر سعید نے اپنے سینہ پر ہاتھ مارکر کہا' ہاں' تجاج بولا' بحثیت معلم ومؤ دب کے اللہ آپ کو جز ائے خیر دے' میں الکلمات ہیں۔ اس بر سعید نے اپنے سینہ پر ہاتھ مارکر کہا' ہاں' تجاج بولا' بحثیت معلم ومؤ دب کے اللہ آپ کو جز ائے خیر دے' میں

نے اس ان کے تعدید کوئی نما انہیں میٹھی بیزا کر آپ کی اضحت کے مطابق جداس دن آپ نے جھے کی گئی انسرو یا در کھی ہے امر پھر کھڑا ابو گیا اور وہاں سے چل دیا۔

ا بی ممروین العلاء بیان کرتے ہیں' جب بجاج نے این الزبیر کوئل کردیا تو سارا مکہ نیج ایکار سے کوئے اٹھا' تو مجاج نے لوکوں کو تجدیل ججع کیا' اور پھر نمبر پرچڑھ کرلوگوں کومخاطب کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کے بعد کہا:

''اے اہل مکہ! مجھ تک یے خبر پینی ہے کہ تمہارے بڑوں نے ابن الزبیر کوتل کرڈ الا ہے۔ شہیں معلوم ہونا چا ہے کہ زبیر
الجھے لوگوں میں سے مگرانہوں نے خلافت حاصل کرنا چاہی اوراس کے لیے جھٹر اکیا اوران لوگوں سے مقابلہ کیا جواس
کے اہل ہے 'اوراس طرح طاعت الٰہی سے نکل گئے اور حرم وحدوداللہ کوتو ڑا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیا ہے کواپنے ہاتھ سے
پیدا کیا' ان میں روح پھوئی۔ اوران کوفر شتوں سے بجدہ کرایا۔ اوران کی عزت کرائی' اوران کو جنت میں تھہرایا۔ لیکن
جب انہوں نے قصور کیا' اوران سے خطا سرز دہوئی توان کو جنت سے نکال دیا' حالا تکہ آدم اللہ کے لیے ابن الزبیر سے
زیادہ مکرم ومعزز شے اور جنت باعتبار حرمت کعبہ سے زیادہ محترم ہے۔ تم اللہ کو یا وکرو اللہ تم کو یا وکرے گا'۔

ا مام احمد نے ابی الصدیق الناجی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جاج اساء بنت ابی بکڑے پاس ان کے بیٹے عبداللہ کے قل کے بعد آیا' اور کہنے لگا' تمہار سے بیٹے نے خانہ خدا میں الحاد و بدوینی کاعمل اختیار کیا تھا' اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کوعذاب الیم کا مزوج کھا دیا ہے' انہوں نے کہا' تو جھوٹا ہے وہ تو والدین کامطیع وفر مانبر دارتھا' وہ روزہ دار اور قائم اللیل تھا۔ اللہ کی قتم ہمار سے رسول اللہ منافیقی نے ہمیں خبر دی ہے کہ نبی ثقیف میں دو کذاب ومیر پیدا ہوں گئے جن میں دوسرا پہلے سے زیادہ خبیث وشریر ہوگا۔ کذاب تو ابن الی عبید ہے یعنی مختار' لیکن میر تو ہے۔

نافع نے بیان کیا ہے کہ ابن عمر نے ابن زبیر اور جاج کو جب ایک شب منی میں لڑتے جھگڑتے دیکھا تو انہوں نے جاج کے ساتھ نماز پڑھنا جھوڑ دی اور تو ری ابن جابر کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر جب جاج کے پاس جنچ لین ان کوسلام نہیں میں کرتے ہیں کہ ابن کرتے ہیں کہ ایک دن جاج نے نمبر پر کھڑے نہیں کرتے ہیں کہ ایک دن جاج نے نمبر پر کھڑے ہوکر کہا 'کہ ابن الزبیر نے کتا باللہ کو بدل ڈالا ہے۔ اس پر ابن عمر نے کہا 'اللہ ابن الزبیر کواس پر قادر کرے گا اور نہ ان کے ساتھ جھوکو اور اگر میں چا ہوں تو بیجی کہ سکتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے۔ چنا نچہ حوشب وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک دن جب جاج نے خطبہ طویل کردیا تو ابن عمر نے کی باریکار کہا 'نماز' نماز' نماز' خنانچ نماز کھڑی ہوگی اور جاج نے نماز پڑھائی۔ اور جب ابن عمر واپس آتے تو جاج نے نہ ان سے کہا 'تم کو یہ کہنے پر کس چیز نے آ مادہ کیا ہے' انہوں نے جواب دیا' تم وقت پر نماز پڑھانے کے لیے آت تے ہوتو نماز ہر وقت پڑھا وَ اور ادھرادھ کی باتوں سے تو م کے وقت کو ضیاع اور تفرقہ سے بچاؤ۔

اصمعی کہتے ہیں میں نے اپنے بچپا کو کہتے ہوئے ساہے کہ جب تجاج ابن الزبیر کے تل سے فارغ ہوگیا۔اوروہ مدینہ سے باہراس کوایک شخ ملا۔اس شخ سے تجاج نے مدینہ کا حال احوال دریافت کیا۔شخ نے کہا' بہت برا حال ہے' رسول اللہ مُثَاثِیْتِم کے حواری قبل کردیئے گئے ہیں' تجاج نے بوچھا' ان کوکس نے قبل کیا ہے؟ شخ نے جواب دیا' ایک فاجر و فاسق اور لعین تجاج نے' اللہ

اس و بناک رہے اور ساف ہے جینے والے اس پر اسٹ جینے ہیں۔ یہ سی کر جات خف بے اور دوگا ہوں کے اور سافت الگرتم جات کو کھا اور کو بہجان کے جو بہ بال سند ور اللہ اس کو بہجان کے جہ کا رہے گئے اور کہ اسٹ خوب بہجان اور گہر و فلات ہے جمکنا رہ کہ اور ہے گئے کہ جہ نین ہو کیا تو اس نے کہا کہ یہ ہوگی نقاب ہنا دی۔ اس کے بعد جات کہ بہجان اور گہر جہ جینے کو بہت یہ بہتان ہیں ہو کیا تو اس نے کہا کہ یہ کون ہوں تو یہ بات بہو کی ہے۔ اسے جاتی ! اگر تھے یہ معلوم ہوتا کہ میں کون ہوں تو یہ بات بہتی نہ جاتا ہیں مہاس اہن ابی واؤد ہوں اور دون میں پانچ مرتبہ جھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ یہ کی کر جات نے کہا کہا جا چلا جا یہاں سے اللہ بخج ہیں۔ عبد الملک نے کہا کس محض سے اور کیا و سے دول کے خوف ہے تھے کی دیا جو اب دیا وقتم ہے اللہ کی اے امیر الموشین جب سے میں نے رملہ بنت زبیر سے نکاح کیا ہے آل زبیر کی طرف سے میر نے دل میں جو غبار بھرا ہوا تھا وہ نکل گیا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ وہ ایک روز سویا ہوا تھا کہ اس کواٹھا کر بیدار کیا گیا اور اس نے فیصلہ کرلیا اور اس نے تجاج کو لکھا کہ وہ رملہ کو طلاق دیے کا پختہ ارادہ کر چکا ہے۔ چنا نچہ اس نے رملہ کو طلاق دے دی۔ سعید بن ابی عروبہ کہتے ہیں کہ تجانی نے ایک بار جج کیا اور وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان سے گزرر ہاتھا' اس نے اپنے ور بان سے کہا' دیکھوکی مہمان کو با وُنہم اس کے ساتھ کھانا کھا کیں گے۔ در بان باہر نکا تو اس کو ایک اعرائی نظر آیا' اس کو بلاکر اپنے امیر تجاج کے پاس لے آیا۔ جب وہ تحف حجاج کے سامنے آیا تو ججاج نے اس کو کہا' ہاتھ دھواوا ور ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ اس اعرائی نے کہا مجھے اس نے پہلے ہی دعوت دے رکھی جب جو آپ ہے بہتر ہے' ججاج نے کہا' وہ کون ہے' اس نے کہا اللہ جس سے مجھے روز ہ رکھنے کی دعوت دی ہے۔ اور میس نے اس کی دعوت بول کر لی ہے۔ ججاج نے کہا' اس خت گری اور پیش میں روزہ ؟ اور کہا' آج کھانا کھانو' کل روزہ رکھ لینا۔ اس نے جو اب دیا ہے تھی ہیں؟ جاج نے کہا' ہیں۔ اعرائی نے کہا' تو آپ مجھے ہے آت کے لیے اس کل کا کیوں سوال دیا' آپ کی کس جس بہتر ہے' جواب دیا مجھے لذت کی نہیں' دیا' آپ کی ضرورت ہے۔

## فصل

ہم ۵ کے میں جاج کے کوفہ میں داخلہ کی کیفیت اور وہاں پہنچ کر خطبہ دینے کا حال بیان کر چکے ہیں۔اور میہ ہی بیان کر چکے ہیں۔اور میہ ہی بیان کر چکے ہیں۔اور میہ ہی بیان کر چکے ہیں۔کہ جاج نے وہاں پہنچ کر لوگوں کوکس طرح دھم کا یا اور ڈرائیا۔ نیز میہ کہ وہاں پہنچ کراس نے عمیر بن ضائی کوئل کر دیا تھا اور کمیل بن زیاد کو بھی بری طرح قبل کرا دیا تھا۔اور اس کے بعد ابن الا شعث کے ساتھ قبال خون ریز کی کا حال بھی ہم نے گزشتہ سطور میں بیان کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ کس طرح تجاج نے ابن الا شعث سے خمشنے کے بعد اس کے ساتھی امراء نر ہم وعبا داور قراء کو بے دروی سے قبل کرایا اور سعید بن جبیر جیسے فقیمہ و عالم اور عابد وزاہد بزرگ کوا پنے انتقام کا نشانہ بنایا۔

ابن عاصم کہتے ہیں تجاج نے دیر جماجم کے بعد اہل عماق کو مخاطب کر کے کہا:

" المعالى والتي المعالى المناسسة والمساكنة والمن المناسسة والماس المعالمة والمناسسة ول قبغهٔ ارایا ہے جس کے باعث تبارے ویے سمجھے کی ساری صلاحیتیں ملب جوگئی میں اس نے تمہارے دل در ماغ میں ا بنی وریت چھیا وی ہے جس کی وجہ سے تمہارے ولوں میں نفاق وشقاق پیدا ہو گیا ہے اورتم ایک وصرے کے خلاف ہوگئے ہوا ورتم صراطمتقیم ہے ہت کر لیز ھے راتے پر جارہے ہو۔ نہ کی کی نفیجت سے تہیں کوئی فائد دینچا ہے اور نہ کسی کا مشورہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ کیاتم ......اہواز میں میرے ساتھی اور جمنوا نہ تھے۔ کیکن پھرتم نے پہلو بدلے اورغداری و بے و فائی کی طرف مائل ہو گئے اور اسلام سے ہٹ کر کفر پرمجتمع ہو گئے' اورتمہیں بہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وین کورسوااورخوار کردے گا اورخلافت کو ذلیل کردے گا' حالانکہ خدا کی قتم میں تمہارے قریب ہی موجود ہوں لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہتم چوروں کی طرح تھکتے جارہے ہواور جھوٹی پناہ کے لیے ادھرادھر بھاگ رہے ہواور پناہ کی تلاش میں سرگرداں ہو۔لیکن تمہاری ان حرکتوں سے تمہیں ذلیل درسوا کردیا ہے تم فتنہ وفساد کی نذر ہو گئے ہوتمہارے تفرقہ اور انتشار نے تمہاری ہواا کھاڑ دی ہے اورتم دنیا کی نظر میں منتشر اور ذلیل وخوار ہو گئے ہو۔ اللہ نے بھی تمہاری مدد سے ہاتھ سینے لیا ہے اور تم کو بے یارومددگار چھوڑ دیا ہے اور تم سے بری الذمہ ہوگیا ہے۔ آج تمہارا حال یہ ہو گیا ہے کہ بروں کواینے چھوٹوں کی اور چھوٹوں کواینے بروں کی خبر نہیں ہے سب ایک دوسرے کے حال سے بے خبر اور بےزار ہو گئے ہیں۔تم کو دیر جماجم سے سبق لینا جا ہے۔ جہاں ایسی زبر دست خوں ریزی ہوئی ہے جس نے دوست کو دوست سے اور بھائی کو بھائی ہے جدا کر دیا ہے اور تلواروں کی جھنکاراور تیرونفنگ کی بارش سے لوگ خدا کی پناہ ما نگتے تھے۔ ا ہے اہل عراق اورا ہے اہل غدر اور بے و فالوگو! اگر میں تنہیں سرحدوں پر بھیجتا ہوں تو تم بے و فائی اورغداری کرتے ہو۔اگرتم کوکسی چیز کا مین بنا تا ہوں' تو اس میں خیانت کرتے ہو۔اوراگرتم مامون ومصئون ہوتے ہو' تب بھی مضطرب وبِقر اررجے ہو۔اور جبتم کوخوف لاحق ہوتا ہے تو حیب کراونٹ کی طرح پیر بچھا کر بیٹھ جاتے ہو۔تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یا ذہیں کرتے ہو'اور خدا کے احسانات کاشکرادانہیں کرتے ہوتم بدعبدی کرتے ہوتو شرم نہیں کرتے ہو کسی مراہ کوتم راہ برنہیں لا کتے ۔ نہ کوئی گنبگارتمباری بدولت گناموں سے چسکتا ہے تم کسی ظالم کے خلاف کسی فریا دی کی مدو نہیں کر سکتے۔ نہ کوئی محروم آ دی تمہاری بدوات اپنے مقصد میں کا میا بی حاصل کرسکتا ہے بلکداس کے برنکس مظلوم کے خلاف ظالم کی حمایت کے لیے آبادہ رہتے ہواور غاصب کی بکار پر لبیک کہتے ہو۔اورانشراراو باش قتم کے لوگوں کی مدد کے لیے بڑی سرعت سے بڑھ کر جاتے ہو' خواہ اس کے لیے تنہیں پیدل جانا پڑے خواہ سواری پر۔ ا ہے اہل عراق! کوئی بھی شوریدہ سرتمہیں بیکارے گا تو تم اس کی آوازیر لبیک کہو گئے اور کوئی بھی ہنگامہ کرنے والا اور راہ حق سے ہٹانے والامتہیں آ واز دے گاتو تم اس کی آ واز پر لبیک کہو گے اورا یسے لوگوں کو نہ صرف خوش آ مدید کہو گے بلکہ ان کی اتناع اور پیروی کے لیے بھی ول وحان سے تیار ہو گے۔اے اہل عراق! کیا میں نے تمہیں بار بارنصیحت نہیں کی

ہے اور کیاتم نے تمام واقعات کا اپنی آئکھوں سے مشامدہ نہیں کرلیا؟ اور کیاتم کواللہ نے تمہارے اس رویہ کا مزہ نہیں

۔ پکھایا کہ تم ہار ہاروید نے بین کے بین کیا تھ کہ رہ کی طرف کے نے فرف دفعیا ہے بیں ہا اہتاانتیاں کیے گئے سوگر کھر بھی ک تمہاری آئے تھیں نبیل کھلتی ہیں''۔

اس کے بعد جائی اہل شام کی طرف متوجہ بوااوران سے بخاطب بوکر کہنے لگا اسے اہلی شام میں تہمارے لیے شہوار و تیے اندازی طرح ہوں جواب بوکر بول ہے ہوری طرح ہوتم کا دفاع کرتا ہے اورا پے بچوں کی برطرح کا فاطت کرتا ہے۔ اوران کو برطرح کی تکالیف اور خطرات سے بچاکر آ رام و آسائش پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اے اہلی شام اہم مملکت کی ڈھال اور ڈھارس بو تم نرم وگرم ہوا اور نرم خواور شریا تھوئی بھی ہوئم آولیا ء اور انصار ہوئم مددگا روحما بی ہوئم تہماری بدولت ہی دفاع اور حفاظت کا بحرم قائم ہے۔ اور تم ہی وشعوں کی فوجوں کوشک و ہزیت پر مجبور کرتے ہوا وروہ میدان جنگ سے فرار ہونے یاتم سے حفاظت کا بحرم قائم ہے۔ اور تم ہی وقت کی کا کیے شاخ جس کی کی گئیت ابو بکراتیمی تھی کہتا ہے کہ تجاج آکٹر اپنے خطبہ میں ذکر کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور اس کی ذریت کو مٹی سے بیدا کیا 'اور ان کو زمین کی پشت پر چلایا۔ چنا نچہ آدم کو اور اس کی ذریت کو مٹی اور ان کو زمین کی پشت پر چلایا۔ چنا نچہ آدم کو اور ان کو ذریت کو مٹی انھایا 'اور خوب سیر ہو کر کھایا پیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جنگ و جدال اور تی وخون ریزی کے کے پھی اور مشروبات نے فیض اٹھایا 'اور خوب سیر ہو کر کھایا پیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جنگ و جدال اور تی وخون ریزی کے ذریعہ پورے خط ارض کو خراب کر ڈالا 'کین ایک وقت آیا کہ ذریانہ بدلا' اور اللہ کے قانون فطرت کے مطابق حکومت و اقتدار ایک فروس نے جس کر دوسری تو م کے ہاتھوں کھایا گیا اور ان کو کیا تھا۔ کو اس طرح انہوں نے بھی تاہ و بر باد کر دیا جس طرح انہوں نے ان کو کیا تھا۔

متعدد آ دمیوں نے لکھا ہے کہ تجاج نے ایک مرتبہ اپنے خطبہ کے دوران کہا کہ ایک شخص یہاں ایسا بھی ہے جس پرتم کو اعتاد
ہے۔اس شخص نے اپنے آپ کو اس کا اہل بھی ثابت کیا ہے' اس نے نفس کی باگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے اوراس کو اس نے
اطاعت الٰہی کی طرف موڑ دیا ہے اور معاصی ہے اور خدا کی نافر مانی ہے اس کو بچائے رکھا ہے۔اللہ اپنارهم کرے اس شخص پڑ اس
نے اپنے نفس کو زیر کرلیا ہے۔ایسا شخص جو اپنے ہی نفس کو تہم رکھتا ہے اور ایسا شخص جو دوسروں کا محاسبہ کرنے سے قبل اپنا محاسبہ کرتا
ہے' جو اپنے اعمال و میز ان پر نظر رکھتا ہے' جو اپنے ہم ٹل اور حرکت کو تو لٹار ہتا ہے اور غور کرتا رہتا ہے کہ اس کا کون ساممل ایسا ہے جو
اسے اپنے نا مدا عمال میں نظر آ جائے گا۔اور اس کو میز ان عدل میں تلتا ہوا خود اپنی آ تکھوں سے دیکھے گا۔ نیز اس کا قلب ایسا ہے جو
اس کو خضوع و خشوع کی طرف ہمیشہ ماکل رکھتا ہے۔ ابھی اس شخص کی متعدد صفات کا ذکر حجاج کرتی رہا تھا کہ مالک بن دینار نے
زار وقطار رو ناشروع کر دیا۔

رارووں رووں مروں مردیات مرائی نے شعبی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ میں نے حجاج کوجس انداز پر گفتگو کرتے دیکھا کہ اس سے پہلے کسی کوالیں گفتگو کرتے نہیں دیکھا ہے۔ خطبہ میں اما بعد کے بعدا یک مرتبہ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے دنیا پر فنا کا کام لکھ دیا ہے۔ اور آخرت کے لیے بقالکھ دی ہے اس کے لیے فنانہیں اور جس کے لیے اس نے فنالکھ دی ہے وہ بقانہیں پاسکتا۔ اس لیے اے لوگو! تمہیں یہ موجود دنیا اس دنیا کی طرف سے دھو کہ میں نہ ڈال دے جو تمہاری نظروں سے ابھی او جسل ہے۔ اور تمہیں آج کی کمبی چوڑی آرزؤ کمیں آخرت سے غافل نہ کر دیں۔

ابن مرئے کہا ہے آیک روز تبان نے کہا ہم نے ہر خص کے ماتھ اس کی حیثہ ہے کے مطابق سلوک کیا ہے۔ یہ من کر ایک خص کے رہ ہوگیا 'مجھ بھی پچوانوام مانا جا ہے میں نے ہی حسین کوتل کیا ہے۔ جانج نے بوچھا' وہ کیسے؟ اس نے کہا 'پہلے میں ان کو تیروں سے زخمی کیا۔ اور پچر تلوار ہے ان کے مکڑے کر دیئے۔ اور میرے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں تھا۔ یہ کام میں نے اسکیلے ہی انجام دیا ہے۔ اس پر جاج نے اس سے کہا' جاتو اور وہ ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے اور اس کو پچھ نہیں دیا۔

ہیں ہو اردیا ہے اس پر ہوں کے اس میں ہو ہوں کے بیاس آیا کہ میرے بھائی نے ابن الا شعث کے ساتھ خروج کیا تھا'کین میرا الہیٹم بن عدی نے کہاہے ایک شخص حجاج کے پاس آیا کہ میرے بھائی نے ابن الا شعث کے ساتھ خروج کیا تھا'کین میرا نام بھی فہرست میں درج نہیں ہے مجھے بخشش ہے بھی منع کر دیا گیا ہے اور میرا گھر بھی منہدم کر دیا ہے 'آخر ایسا کیوں ہے؟ اس پر حجاج نے جواب دیا۔ کیا تونے پیشعز نہیں سنا ہے:

ولرب ما حوذ بزنب قريبه ونجا المغارف صاحب الذنب ولرب ما حوذ بزنب قريبه "دى اخوذ مواتات اوراصل مجرم وكنهار في جاتات "بااوقات ساتقى كرم مين آدى اخوذ موجاتات اوراصل مجرم وكنهار في جاتات

یہ من کر اس آ دمی نے جوابا جاج سے کہا'اے امیر اللہ تو سمجھاور کہتا ہے'اور اللہ تعالیٰ کا قول سب سے سیا ہے۔ جاج نے نے پوچھا'اللہ نے کیا کہا ہے؟ اس نے قرآن پاک کی سورہ یوسف کی وہ آیت پڑھی'جس کا مفہوم میہ ہے:

''اے عزیز مصر نماراباب بوڑھا ہے تو ہم ہے کی ایک کواس کی جگہروک لے' ہم تجھے بڑا نیکو کا سجھتے ہیں''۔

اس پر بوسف الله في في حواب ديا تها:

" خدا کی پناہ اگر اہم اس کی جگہ کسی اور بے گناہ کو پکڑیں گے تو ہم ظالم تھہریں گے "-

اس پر جاج نے غلام کو تھم دیا کہ اس شخص کا نام فہرست میں درج کیا جائے اور اس کا گھر دوبارہ تغییر کیا جائے اور اس کو انعام دینے کا بھی تھم دیا اور منا دی کے ذریعیہ اعلان کرایا کہ شاعر جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن پاک میں جو پچھ ہے وہی تیج ہے:

البشیم بن عدی ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں' کہ عبد الملک ہیں' کہ عبد الملک نے حجاج کو لکھا کہ میرے پاس اسلم بن عبد الملک کا متوب حجاج کو ملا تو اس نے تھم دیا کہ اسلم بن عبد البکری کو حاضر کیا عبد البکری کا سرقلم کر کے بھیج دیا جائے۔ جب عبد الملک کا مکتوب حجاج کو ملا تو اس نے تھم دیا کہ اسلم بن عبد البکری کو حاضر کیا جائے۔ جب اس کو حاضر کیا گیا تو اس نے حجاج سے کہا'اے امیر تو تو یہاں خود موجود ہے اور عبد الملک یہاں موجود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

''اے ایمان والوا گرکوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی اچھی طرح جانچے پڑتال کرلیا کرؤ ایسا نہ ہو کہ تم نا دانی میں کسی قوم پر جاچڑ ھواور پھراپنے کئے پر پچھتاؤ''۔

مادای میں اور اپر میں بر ورور پر رہے ہے۔ پر میں ہوں ہوں ہوں جن کا کوئی کمانے والا اور کفیل نہیں جو کچھ امیر کواطلاع ملی ہے وہ غلط اور جھوٹ ہے۔ میں تو چو بیس عورتوں کا کفیل ہوں کی کمانے والا اور جب وہ سب آگئیں تو انہوں نے کہنا شروع کیا 'میں اس کی خالہ ہوں اور بیہ ہے۔ حجاج نے نے ان سب عورتوں کو بلانے کا تھم دیا۔اور جب وہ سب آگئیں تو انہوں نے کہنا شروع کیا 'میں اس کی خالہ ہوں اور بیہ

اس کی پیموپھی ہے اور میں اس کی بہین اور یہ میں اس کی بیوی موں اور یہ عیں اس کی بیٹی ہوں یہ اس کے ملادہ اس کے ب لڑکی آئی جس کی عمر دس سال سے کم ہوگی۔ اس سے حجاج نے بع چھا' قائدن ہے؟ لاک نے جواب دیا' میں اس کی بیٹی ہوں۔ اور 'کہا' القدامیر وینگی دے۔ حجاج ہے اس نے گھنٹے کے بل بیٹھنے کی درخواست کی 'اور پھر بیٹھنے کے احد اس نے این اشھار میں اپنی اور اسپنے خاندان کی آپ بیٹی سائی:

أحجاج لم تشهد مقام بناته وعات يندبنه الليل اجمعا "دا الميال المعافية وكان الميل المعافية والمرابق والمين المين المين المين المين والمين المين والمين والمين والمين والمين والمين والمين والمين والمين والمين المين والمين المين الم

أحجاج من هذا يقوم مقامه علينا فمهفلا ان تزدنا تضعها "خاج اس آدى پردتم كراس كسوا بمارى فرگيرى كون كرے گااور اگر بميں ذليل بى كرنا چا بتا ہے"

احجاج اما ان تحود بنعة علينا واما ان تقلنا معاً

'' تو اس کی دوصورتیں ہیں یا مہر بانی کر کے اپنی سخاوت دکھایا پھر ہم سب کوا کٹھے ہی مار ڈ ال''

کہا جاتا ہے کہ بین کر جاج رو پڑا'اور کہا' فتم ہے خدا کی' میں تم پرنہ کوئی تخق کروں گا اور نہتم کو ذکیل کروں گا۔اور پھراس نے عبدالملک کو وہ سب پچھ لکھ کر بھیجے دیا جو اس آ دمی نے اس کو بتایا تھا۔اور جو پچھاس کی دس سالہ بیٹی نے اپنی کہانی سائی تھی۔ عبدالملک نے تجاج کولکھا کہ اس شخص کو رہا کر دیا جائے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس کی معصوم لڑکی کے ساتھ احسان کیا جائے اور اس کی دیکھ بھال کی جائے۔

مدائن کہتا ہے کہ تجاج 'ابن الاشعث کے قیدیوں کے پاس آیا اور ان دونوں کے آل کا تھم دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا' حجاج امیرا تیرے او پر ایک احسان ہے۔ حجاج نے پوچھا' وہ کیا؟ اس نے کہا ایک روز ابن الاشعث نے تیری ماں کے بارے میں کچھ کہا۔ تو میں نے اس کی تر دید کی تھی' حجاج نے کہا' اس کا کوئی گواہ؟ اس شخص نے کہا' یہ میراساتھی اس کا گواہ ہے۔ جب حجاج نے ای سازام کی تصدیق بای تو اس شخص نے اس کی تصدیق کی دجاج نے اس سے بوجھائم م نے اس بارہ ہیں وہ ململ کیوں نہیں اختیار کیا جو تہمار سے ساتھی نے کیا تھا۔ اس نے جواب دیا اس کی وجہ تہمار سے میر انغمل تھا۔ جاج نے نہم دیا اس کو اس کی جائے ان انا ترانی کی جہنہ ار سے میر انغمل تھا۔ جات اور اس کو اس کے ملی کا بیا ہے باک اور بمبادر اور نثر رانسان ہے۔ جات نے اپنی منیفہ کا ایک خص جس کو جد این ہائک کہتے ہیں گیا، کے مرز بین کا بیا ہے باک اور بمبادر اور نثر رانسان ہے۔ جات نے اپنی منیفہ کا بیا ہے کو لکھا کہ ایس انسان کو لکھا گیا ہے اور اس کو کیوں آزاد چھوڑ رکھا ہے۔ جاج کی کانا ئیب اس شخص کی میں مرکز دان رہنے لگا، حتی کہ اس نے اس کو پکڑ کر جاج ہے کیا ہی جھی کو کر جاج ہے گیا ہو جاج کے پاس بھی گیا ہو جاج کے اس بی اس میں مرکز دان رہنے کے گار ہو جاج کے باس بھی کیوں کرتے ہو کہ ہم شہمیں پکڑ نے کے پر مجبور ہو ہے ہیں اس نے جواب دیا باوشاہ کے طلم اور زمانہ کے سے پوچھا، تم یہ سب بچھ کیوں کرتے ہو کہ ہم شہمیں پکڑ نے کے پر مجبور ہو ہے ہیں اس نے جواب دیا باوشاہ کے طلم اور زمانہ کے سول کی حرکز و سے بھی نواز کرتے ہو گیا ہوں ہوں۔ جاج ہی تھیں تھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد اس نے اسے ایک قید خانہ میں گردن میں اس کا ہاتھ باندھ کرفید کریا۔ اور جاج نے نائب بلسکر کو کھا کہا کہ ایک خوشو ارشیر کو جھیج کا بندو بست کیا جائے۔ اس دوران بحد رنے اپنی مجبوب ہوئی تیں میاں کرتے چندا شعار کھے جن میں وہ فرات و ہجر سے بھر پور میں گران کی کرنگر کی کرتا ٹرات ویل کے اشعار میں بیاں کرتا ہوں۔

اليس الليل يجمع ام عمرو وايسانا فدالك بنا ترانى "
د كيارات ام عمر وكواور مجھ اكھ انہيں كردے گي تو مجھ سے قريب ہوجائے "

بلى وترمى الهلال كما نراه ويعلوها النهار اذا علاني

'' ہاں کیوں نبیں اور تو بھی چاند کو ویسے ہی دیکھتی ہے جیسے میں دن میری محبوب پر بھی ویسا ہی نکلتا ہے جیسا مجھ پ''

اذا جاوزتا نخلان نجد واودية السمامة فالغياني

''تم دنوں جب نجد کے خلتان ہے اور بمامہ کی وادیوں ہے گزروتو میری رودادغم سنادینا''

وقولاً جحدر امسى رهينا يحاذر وقع مصقول يماني

''اور میری محبوب سے کہا' جمد رقید ہوگیا ہے اور اب یمن کی چیکتی ہوئی تلوار کے وار سے بیچنے کی کوشش میں ہے''
جب شیر حجاج نے پاس پہنچ گیا تو اس نے تعلم دیا کہ اس کو تین دن بیوکا رکھا جائے۔ اور پھر مائیر کے باغ میں چھوڑ ویا
جائے۔ اور اس کے بعد اس نے جحد رکوجیل سے نکا لیے اور الی حالت میں لانے کا تکم دیا کہ اس کا واہنا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا
ہو۔ اور اس کے بعد اس نے تکم دیا کہ تلوار جحد رکے بائیں ہاتھ میں دے کر اس کوشیر کے سامنے چھوڑ ویا جائے۔ اس منظور کو دیکھنے
کے لیے جاج اسے درباریوں کے ساتھ سامنے آگر بیٹھ گیا۔ جحد رشیر کے سامنے آیا تو مندرجہ ذیل شعراس کی زبان پرتھا:

لیٹ ولیٹ فی مجال ضنک کے الاہما فی مجال ضنک میں دونوں ہی عزت اور مقابلہ پرڈٹ جانے والے ہیں''

ایک دن حجاج نے امام احسین گورسول الله مَنَا ﷺ کی ذریت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بیجیٰ بن یعمر نے کہا حجاج تو حجمونا ہے'وہ رسول الله کی ذریت میں ۔حجاج نے کہایا تو اس کا ثبوت دو'ور نہ تمہاری گر دااڑا دوں گا۔ بیجیٰ بن عمرونے قرآنی آیت: ﴿ وَمِنْ ذُرِّیَّتِهِ دَاؤُ دَ وَ سُلَیْمَانَ ﴾ .

آخرى قول:

﴿ وَذَكُرِيًّا وَيَحْيِي وَعِيْسُي ﴾ .

تک پڑھی۔ پس جس طرح عیسیٰ ابراہیم کی ذریت تھے' حالا تکہ وہ اپنی ماں مریم کی طرف منسوب تھے' اسی طرح حسین بھی ابن بنت رسول اللہ مثالیٰ ہیں۔ اس پر حجاج نے کہا' تم سے کہتے ہو اور ان کوخراسان کی طرف بھیج دیا۔ حجاج باوجو دفعیج و بلیغ ہونے کے قرآن پاک پڑھنے میں غلطیوں کی منجلہ دیگر مثالوں کے ایک بیہ تھی کہ وہ ان مکسورہ کوان مفتوحہ پڑھتا تھا' اسی طرح اس کے برعکس بھی پڑھتا تھا' مثلاً:

﴿ قُلُ إِنْ كَانَ ابَاؤُكُمُ وَٱبْنَاؤُكُمُ ﴾

الى قوله احب اليكم مين احب اليكم ييش كرماته يرها تقار

اصمعی وغیرہ نے لکھاہے کے عبدالملک نے حجاج ہے امس الیوم اور غد کے متعلق دریافت کیا تو حجاج نے اس کا جواب دیا۔ ''امس اجل ہے'الیوم عمل ہے اور غدامل ہے۔

معمر بن المثنی نے کہا ہے۔ جب تجاج نے ابن الاشعث کوتل کیا تو اہل عراق نے اس کی بہت تعریف وتو صیف کی۔اس پر اس نے لوگوں کودل کھول کرانعا مات وینا شروع کیے ٹو عبدالملک نے تجاج کولکھا'تم ایک دن اتنا خرچ کر ڈالتے ہو'جتناامیر المومنین ایک ہفتہ میں خرچ کرتے ہیں'اور جتناوہ ایک مہینہ میں خرچ کرتے ہیں تم ایک ہفتہ میں خرچ کرتے ہو۔

اور پھر پياشعار لکھے:

عليك بتقوى الله في الامركله وكن يا عبيدالله فخشى وتضرع "تجميريتمام امورين تقوى اللهي ضروري وادراك الله كتقير بند عداك ورتاره"

#### ووفر خراج المسلمين فيأهم وكن لهم جصنا تجير وتمنع

المسلمانون نے نزاج اور مال تنامت میں اضافہ نہ لر ۔ اور اس کا تحافظ وتعاسب بن

ال کے جواب میں تحاق نے مداشعار پڑھے۔

جائے ۔جلادآ بااوراس نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔

لعمري لقد جاء الرسول بكتبكم فراطيس تسملا ثم تطوى فتطبع "ميرے پاس آپ كاحكم نامه آيا جوبہت صفحات ير شمل ك

وذكرت والبذي لبذاليك تنفع كتاب اتبانى فيمه لين وغلظة " آ پ كاخط آيااس ميں زم گرم جى باتيں تھيں اور آپ نے تصحتيں لكھى جيں جو علمند كوفائدہ ويتي جيں''

اس کے جواب میں عبدالملک نے حجاج کولکھا' جومنا سب مجھو اس پڑمل کرتے رہو۔ایک روز ایک چور حجاج کے پاس لایا گیا۔اس سے حجاج نے کہا' تو مالدارتھا پھرتونے چوری کیوں کی؟ اس کی سزامیں تیراہاتھ کا ٹا جائے گا۔اس آ دمی نے جواب دیا' بے شک جب آ دمی کا ہاتھ تنگ ہوتونفس کی تختی کیسے برداشت ہو۔اس پر جاج نے کہا' تو پچ تو کہتا ہے لیکن اگر جس معذرت سے شری حد ساقط ہوسکتی تو تو اس کامستحق ہوسکتا تھا' گمریہ عذر تیرا قابل قبول نہیں ہے' اورغلام سے کہا تکوار چلا وَ اورجلا د کا انتظام کیا

کچھ قراء بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حجاج ولید بن عبدالملک کے ساتھ کھا نا کھار ہاتھا۔ جب کھا نا کھالیا گیا تو ولیدنے حجاج کونبیز 💂 پنے کی دعوت دی ججاج نے کہا'اے امیر الموثین کیا آپ نے اس کوحلال کر رکھا ہے۔ میں نے تو اس کو اہل عراق اور اپنے گھر والوں کے لیےممنوع قرار دیے دیا ہے۔

عمر بن شبہ نے اپنے شیوخ سے نقل کیا ہے کہ عبدالملک نے حجاج کولکھا' اورا سے بے جامال اڑانے اورخون ناحق بہانے پر کو تنہیہ کی ۔اورلکھا کہ جہاں تک مال کاتعلق ہے تو وہ اللہ کا ہم تو صرف اس کے خزانچی ہیں ۔حجاج کو جب بینط ملا' تواس نے امیر المومنين كوجواب ديا:

'' مجھے آ ب کا خط ملا جس میں بے جا مال صرف کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے اور ناحق خونریز ی کے بارہ میں بھی تنبیہ کی گئی ہے۔خدا کی قتم ندمیں نے اہل معصیت کی عقوبت میں حدیے تجاوز کیا ہے ٔ اور نداہل طاعت کی خدمت سے گریز کیا ہے۔اوراگر بیاسراف ہے تو امیرالمونین اس کے لیے جھ پر حدجاری کر شکتے ہیں''۔

حجاج کے جرأت مندانہ اقدامات اور گستا خانہ کلمات

عاصم کہتے ہیں میں نے حجاج کومنبر پر کہتے ہوئے سنا ہے۔اےلوگو!اللہ سے ڈرواورحتی الوسع اس کی خشیت رکھو۔اورمیری بات غور ا در توجہ سے سنو' اس میں میں امیر المومنین کی تعریف وتو صیف نہیں کر رہا ہوں 'قتم ہے اللہ کی' اگر میں اوگوں کو حکم دوں کہ

📭 اس زیانہ میں میں نبیذ خالص شراب کہا جاتا تھالیکن بعد کے زیانہ میں نبیز تھجوروں پامنقی کے اوپریانی ڈال کرر کھ دینے کے بعداس کوفشر دہ کو کہتے تھے' خواهاس میں سکر پیدا ہویا شہو۔ مبی کے اس درواز وسے نکل جائیں تو وہ دوسرے درواز وسے نکلیں گئے الیی صورت میں میرے لیے ان کا خون اور مال حلال بوجائے گا۔ اور اگر میں رہیعہ کو مصر میں پیڑ سکوں تو یہ میرے لیے جائز ہوگا۔ ادر میرے لیے عبد بزیل کے لیے معذرت خوای کا کوئی بواز یہ ہوگا : اب کہ دور اگر میں رہیعہ کو مصر میں پیڑ سکوں تو یہ میرے لیے جائز ہوگا۔ ادر میرے لیے عبد بزیل کے لیے معذرت خوای کا اللہ کے نبی پر اترے مور کے بی پر اترے مور کے بی پر اترے مور کے بی بیں ایسے مصر سے سی پر حادوں گا۔ انہ میں اور ابی المحوہ دونوں کا بیان ہے کہ خدا براکر سے جاج کا اس نے بے شک یہی کہا تھا جواو پر گزرا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وئی اس ام عبد کی قرات قرآن پر عیب نکالیا تھا 'کیونکہ ان کی قرات اس کے نزدیک پر قرآن پر سے گا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ این مسعود گی قرائت قرآن پر عیب نکالیا تھا 'کیونکہ ان کی قرات اس کے نزدیک اس مصحف کے خلاف تھی 'جو حضرت عثان نے جمع کیا تھا۔ حالانکہ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ حضرت ابن مسعود مصرت عثان کے تھے۔ واللہ اعلم۔

مسلم بن ابراہیم بن بیان کرتے ہیں کہ صلت بن دینار نے حجاج کوشہر واسط میں منبر پریہ کہتے ہوئے سا ہے کہ عبداللہ بن مسعود منافقین کے سر دار ہیں۔اوراگر میں ان کو پکڑلوں گا تو زمین ان کے خون سے بھر دوں گا۔انہوں نے کہا کہ میں نے حجاج کو واسط میں منبر پریہ آیت پڑھتے ہوئے سی ہے:

﴿ رَبِّ هَبُ لِي مُلُكًا لَّا يَنبَغِي لِآحَدٍ مِّن بَعْدِي ﴾ .

"اے خدا مجھے ایس سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو سرفراز نہ ہو'۔

اور یہ کہنے کے بعداس نے کہا' واللہ اگرسلیمان بھی ہوتو وہ بھی حسد کر ہے۔اور یہ الیی سخت اور ہے با کا نہ جرائت تھی جواس کو کفر تک پہنچاتی تھی۔ اللہ براکر ہے تجاج کا اور اس کو رسوا کر ہے اور اس کو رحمت خدا وندی ہے دور کر ہے۔ رسول اللہ سُلُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ بہنچاتی تھی عبداللہ بن مسعود ہے کہ متعلق جن کی قر اُت کو تجاج براسمجھتا تھا' فرما یا کرتے تھے جس شخص کو عمد ہ قر آن پڑھے۔ یہ طرح پڑھنے کو دل چاہتا ہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے' تو وہ عبداللہ بن مسعود ہیں ابن ام عبداللہ کی قر اُت پر قر آن پڑھے۔ یہ حدیث کی طریقوں سے بیان کی گئی ہے۔عبداللہ بن مسعود ہو فرما یا کرتے تھے' جس نے رسول اللہ مُنَا اللّٰہ عَلَیْ اِللّٰم کی نے بان مبارک سے سُن کر اِن مبارک سے سُن کر وایت کے مطابق جس کو طبرانی نے اس وقت ستر سورتیں یا دکی تھیں۔ جب زید بن ثابت لڑکوں میں شامل تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جس کو طبرانی نے رسول اللہ مُنا اللہ عن شامل تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جس کو طبرانی نے سے کہ دولڑ کوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے' یا دکر لی تھیں۔

طبرانی نے عبداللہ بن شداد بن الہاد سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ رسول اللہ سُلَیْمِ کے تعلین ' تکیہ مسواک اور دیگر ساز وسامان لے کر ہمراہ چلتے تھے۔ایک شخص نے علقمہ سے روایت کیا ہے کہ میں جب شام آیا 'اور ابوالدرداء کے پاس بیٹا تھا' تو اس نے مجھ سے کہا' تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا' کوفہ کا رہنے والا ہوں۔اس پر اس نے کہا' کیا تم میں سے کوئی صاحب الوسا قروالسوا کنہیں ہے ابووائل کہتے ہیں' میں نے حذیفہ کو کہتے ہوئے شاہے درآ نحالیکہ ان کے قریب عبداللہ بن مسعود " کھڑے ہوئے شاہدان میں سے کون سے لوگ مرتبہ کے اعتبار سے مقربین کھڑے ہوئے تھے کہ اصحاب محمد میں سے اقدالوگوں کو پوری طرح علم ہے کہ ان میں سے کون سے لوگ مرتبہ کے اعتبار سے مقربین

ىلى بىل ـ يىل بىل ـ

عبدار شن بن زیر سدیف ب آب آرئ سے جی جی آن ایت آدی کا پند بنا و جور و آن اند سی فیز کر یب رہ آر آب کے طور طریقوں اور بیرت طیبہ ب المجی طرح و اقف ہو تا کہ ہم بھی ای طرح پتے زندگی کو اپنے لیے استقلا نموند بنالیں۔ انہوں نے جواب میں کہا میں نے کی شخص کو آس بارہ میں این ام عبد لیٹن عبداللہ بن معود سے دور جواب میں این ام عبد لیٹن عبداللہ بن معود گاہی سب سے بڑھے ہوئے سے اس نوع کی باتوں کو محفوظ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ درجہ اور تقرب کے اعتبار سے عبداللہ بن مسعود گاہی سب سے بڑھے ہوئے ہیں وائو طیالسی کہتے ہیں اس پر میں نے کہا اس لحاظ سے تو حذیفہ بن میمان صاحب اسرار نبوی کا درجہ زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ مگر خود ان کا قول عبداللہ بن مسعود کے بارہ میں وہ ہے جوابھی او پر بیان ہوا۔

غرض کہ اس طرح حجاج کے جھوٹ و بہتان کا پر دہ فاش ہوجا تا ہے اوراس کا وہ فت و فجو ربھی کھل جاتا ہے جو وہ عبداللہ بن مسعودؓ کے بارہ میں کہتار ہا ہے اوران کومنا فتی کہتا رہا ہے۔ اوران کی قرائت کو بندیل کے اشعار سے تشبیہ دے کراوراس خیال کا اظہار کر کے وہ قرآن پڑھنے میں فاش غلطیاں کرتے تھے۔اوراگر میں ان پر قابو پاجا وَں تو قبل کرڈ الوں' اس نے کسی اجھے کر دار کا مظا برنہیں کیا ہے۔

ابی زعزہ ابی مسعود ہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منگائی فرمایا کرتے تھے ہم لوگ عبداللہ بن مسعود کے احوال واطوار
کی پیروی کیا کرو۔اس کوتر ندی اور طبرانی دونوں نے بیان کیا ہے۔ ابواسحاق کہتے ہیں ہیں نے ابی الحوص کی زبانی شنا ہے جو کہہ
رہے تھے کہ میں ابوموسیٰ اور ابومسعود کے پاس اس وقت موجود تھا جب وہ دنوں ابن مسعود کے انتقال کے وقت آپس میں اس طرح گفتگو کررہے تھے اور ایک دوسرے سے بوچورہے تھے تم کواس آ دمی کے انتقال کے بعد امید ہے کہ کی ایسے ہی دوسرے آ دمی سے مل سکو گے۔ دوسرے نے جواب دیا ہم اس شخص کے بارومیں کہدرہے ہو کہ جب اس کے پاس جانے کی لوگوں کو عام اجازت سے بیال سکو گے۔ دوسرے نے جواب دیا ہم اس شخص کے بارومیں کہدرہے ہو کہ جب اس کے پاس جانے کی لوگوں کو عام اجازت سے بیان ہم ایس معود ہوتا تھا تو ہم غائب ہوجاتے تھے۔ یعنی عبداللہ بن مسعود ہوتا تھا تو ہم غائب ہوجاتے تھے۔ یعنی عبداللہ بن مسعود ہوتا تھا تو ہم غائب ہوجاتے تھے۔ یعنی عبداللہ بن مسعود ہوتا تھا تو ہم خاریر لوگوں سے کہا کہ جب تک اس جیسا تبہر عالم یعنی عبداللہ بن مسعود ہم اس میں معود ہوتا ہوتا کی گوئی مسئلہ دریا قت کرنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیاں سے میں مسئلہ دریا قت کرنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیاں سے میں کو مسئلہ دریا قت کرنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ابوالبحری بیان کرتے ہیں' کچھلوگوں نے حضرت علیؓ سے ...... آج ہم لوگ اصحاب رسول اللہ مُنَالَّيْنِ کے متعلق آپیں میں کچھ باتیں کررہے تھے۔اس پر حضرت علیؓ نے پوچھا' کن اصحاب رسولؓ کے بارہ میں باتیں ہور ہی تھیں؟ لوگوں نے بتایا'لوگ خاص طور یرعبداللہ بن مسعودؓ کے متعلق باتیں کررہے تھے اس پرحضرت علیؓ نے کہا'انہوں نے لوگوں کوقر آن وسنت کی تعلیم دی ہے اور اے حد تک پہنیا دیا ہے اور بطور علم ان کاعلم شکینے کے لیے بہت کا فی ہے۔

سنرت علی کا اور قول عمد الله بن مسعود کی بابت بهت مشہور ہے۔ حضرت علی نے کہا تین کہ انہوں نے آبان بہت پہندایا ہے اور یہ کر کرک گئے اور وہ اس کے لیے بہت کا فی ہیں محضریہ کہ عبدالله بن مسعود کے معلومات کے لیے ان صحابہ کے اقوال وآراء بہت کا فی ہیں جوابین مسعود کے مرتبہ اور ان کے علم کے کما حق علم رکھتے تھے۔ لیکن ان لوگوں کے اقوال کو اس سلسلہ میں قابل اعتماد نہ سمجھا جائے گا جوعبداللہ بن مسعود پر کذب وافتر اء کی جرائت کر کے کفر والحاد کی حدکو بہنے گئے ہیں خصوصا جاج اموی وعثانی ہونے کے اعتبار سے بالکل اعتبار کے لائق نہیں۔ جوعبداللہ بن مسعود پر کفر ونفاق کے الزامات لگا کر جمیشہ ان کے قبل کے دریے رہتا تھا۔ اور اس سلسلہ میں کی کا عنت و ملامت کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔

ابوداؤد نے بھی جو پچھ بیان کیا ہے اس سے بھی گئی بری اور واہیات باتوں کاعلم ہوا ہے۔ چنا نچہ مزبع بن خالدائضی بیان کرتے ہیں کہ میں نے تجاج کواپنے خطبہ میں جب یہ کہتے ہوئے سنا کہ'' تمہاراکوئی رسول اور قاصدا پنی ضرورت کو لے کرآئے تو وہ بہتر ہے باریخی ہوتے وہ بہتر ہے '۔ تو میں نے فیصلہ کرلیا کہ میں اب اس شخص کے پیچھے نما زنہیں پڑھوں گا۔اورا گرکسی قوم سے جنگ ہوئی تو اس کے ساتھ شریک جنگ بھی نہ ہوں گا۔ بلکہ فریق ٹانی کے ساتھ لی کراس سے جنگ کروں گا۔

اس روایت میں اسحاق نے اتنا اور اضافہ کیا ہے کہ جماجم کی جنگ میں وہ شریک ہوئے اور مارے گئے۔اگر واقعی جو پچھ حجاج نے کہاتھا' وہ سچے ہے تو بظاہر رید گفر ہے۔ کیونکہ اس کے ان الفاظ سے یا خلافت کی فضیلت رسالت پر ثابت کرنامقصودتھی یا اس کا مقصد ریوتھا کہ بنی امید کا خلیفہ بھی رسول سے افضل ہے تو بھران الفاظ کے گفریہ ہونے میں کیاشک ہے؟

اصمعی نے الوالتفی کا بیقول نقل کیا ہے کہ ایک روز حجاج نے خطبہ دیا اور خطبہ کے دوران بھی وہ دائیں جانب راغب ہوتا اور بھی بائیں جانب جب وہ ایک مرتبہ خطبہ دیتے وقت وائیں جانب راغب ہوا تو اس نے کہا آ گاہ رہوا ہے لوگو جاج کا فرہ اور پھر جب وہ بائیں جانب متوجہ ہوا تو پھر اس نے بیہ جملہ دہرایا کہ اے لوگو! آگاہ رہوکہ حجاج کا فرہے اور پھر آخر میں کہا 'اے اہل عراق! حجاج لات وعزیٰ کا کا فرومنکر ہے۔

اسی طرح مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تجاج نے اپنے خطبہ کے دوران کہا کہ وہ کا فرہے تو مالک بندینا رنے اپ ہمراہیوں سے کہا' آج تجاج کوکیا ہو گیا ہے۔ اور یہ کیا کہ رہا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؛ تو پھرتھوڑی دیر بعد تجاج بولا' اور اس نے کہا تجاج بوم الاربعاء اور بلغلقہ الشبہا کا کا فرومنکر ہے (یوم الاربعاء بدھ کوبلغلقہ الشبہا علی خچری کو کہتے ہیں )

وصمعی کہتے ہیں' ایک دن عبد الملک نے جائے ہے' کہا' کوئی آ دمی الیانہیں ہے جواپنے عیب نہ جانتا ہو۔ تم اپنے عیب تو بتا وُ' اس پر جاج نے عبد الملک سے کہا' امیر المومنین مجھے اس سے اگر معاف رکھیں تو بہتر ہے' مگر عبد الملک نے اصرار کیا تو حجاج نے کہا۔ '' میں نہایت جھگڑ الو' کینہ پر ور اور حاسد ہوں' ۔عبد الملک نے کہا' شیطان میں بھی میہ برائیاں نہیں ہیں جوتم نے بیان کیں۔ ایک روایت میں ہے' اس نے کہا تھا تو پھر تمہارے اور البیس کے در میان نہی تعلق ہے۔ پھر تجاج کو اہل عراق سے ان کی بے وفائیوں'

حسن کہتے ہیں حجاج اس وقت تک پیدانہیں ہوا تھا۔اوس بن الحدثان نے حضرت علیٰ کا بیقو لنقل کیا ہے۔ان مصریوں کا امیر ایبا نو جون ہوگا جوان کو ذکیل کر کے رکھے گا۔ ان کی رعونت کے نشہ کوتو ڑکر ان کی فقر ونٹک وتی میں مبتلا کردے گا۔اوران میں اس کے باعث انتشار وافتر اق کے ساتھ محکومی و ہندگی میں اضافہ ہوگا۔اور بیلوگ فرقہ بندیوں اورگروہ ہندیوں میں پڑ جائیں گے۔

عافظ بیہ قی نے دلائل النبوت میں حبیب بن ابی ثابت کے حوالہ سے ایک شخص کے متعلق لکھا ہے کہ اس سے حضرت علی نے کہا تھا کہ تو اس وقت تک نہیں مرے گا' جب تک بی ثقیف کے نوجوان کا عہد نہ پالے گا۔ اس شخص نے جب حضرت علی سے سوال کیا کہ ثقیف کا یہ نوجوان کون ہوگا تو انہوں نے جواب دیا تھا۔ اس شخص کے متعلق قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اس نے دنیا کے ایک گوشہ کوجہنم کا خطہ بنا دیا تھا۔ اور شخص تقریباً ہیں سال یا بچھ زیادہ عکمران رہے گا۔ اور کوئی معصیت ایسی نہ ہوگی جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہوگا۔ اور جواس کا مطبع وفر ما نبر دار ہوگا۔ بیا پنی لاٹھی ہے اس کی خبر لے گا۔

اس طرح طرانی نے بھی قاسم بن ذکریا کی روایت کے سلسلہ میں ام حکیم بنت عمر بن سنان الحدلیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب اشعث بن قیس نے باصرار حضرت علی سے پچھاس سلسلہ میں دریا فت کرنا جا ہا تو انہوں نے بڑے تامل کے بعد فر ما یا کہ یہ تقفی جوان اہل بیت عرب میں ہے کسی کو ذلیل ورسوا کرنے ہے نہیں چھوڑے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ شخص کتنے دنوں رہے گا تو آپ نے فر مایا' اگر پہنچ کا تو بیس سال بیم تی نے لکھا ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے کہاتھا' اگرتما م قومیں خیانت کے مظاہرے میں ایک ورسرے کو چیلنج کریں تو ہم حجاج کی بدولت اس معاملہ میں دوسروں سے سبقت لے جائیں گے۔ اور یہ حدیث تو پہلے گزرہی چکی

ابن طراز البغدادی لکھتے ہیں کہ انس بن مالک جب ایک روز تجاج کے پاس پنچ نو اس کے ساسنے کھڑے ہوئے۔ تجاج نے کہا' اچھانس' تہمارے ایا معلی ابن الزبیراورابن الا شعث کے ساتھ بھی گزر چکے ہیں۔ اب بھول جاؤ'ان دنوں کو میں تہمیں بنخ دیں ہے اکھاڑ کر بھینک دوں گا' اور تمہارا بھیجا نکال دوں گا۔ اس پر انس نے کہا' اللہ نیکی دے امیر المومنین کو اس پر جاج نے کہا' ہاں تو اللہ تیرے کان بہرے کرے۔ اس پر انس نے کہا' اٹا اللہ النے خدا کی قسم اگر میرے چھوٹے چھوٹے بنچ نہ ہوتے' تو مجھے پاں تو اللہ تیرے کان بہرے کرے۔ اس پر انس نے کہا' اٹا اللہ النے خدا کی قسم اگر میرے چھوٹے چھوٹے سے خد ہوتے' تو مجھے پر واہ نہ تھی کہ میں کس طرح قبل کیا جاتا ہوں یا کہیں موت ماراجا تا ہو۔ اور یہ کہہ کر جاج کے پاس سے نکل کر چلے گئے۔ اور عبدالملک بن مروان کو جاکر ایک خط شکا تیوں سے بھر پور جاج کے خلاف کھا' اور اس میں وہ سب پچھلکھ دیا' جو خت دست جاج کے دان کو کہا تھا۔ جب عبدالملک نے انس بن مالک کے اس خط کو پڑھا تو وہ غصہ میں بھر گیا' اور اس نے انس کے متعلق اس نوع کے روبیکو بہت عجب اور عظیم سمجھا۔ انس نے جو مکتوب عبدالملک کے اس خط کو پڑھا تو وہ غصہ میں بھر گیا' اور اس نے انس کے متعلق اس نوع کے روبیکو بہت عجب اور عظیم سمجھا۔ انس نے جو مکتوب عبدالملک کو کھا تھا وہ درج ذیل ہے:

بهم الله الرحمٰن الرحيم!

انس بن ما لک کی طرف ہے امیر المونین عبدالملک بن مروان کے نام!

ا ما بعد! حجاج نے مجھے دورر ہنے اور اپنی بات نہ سنانے کو کہا ہے۔ اور سے کہ بیس کسی بات کا اہل نہیں ہوں اور اس طرح اس نے مجھے اپنے ہاتھوں ذکیل ورسوا کیا ہے۔ حالانکہ میں رسول الله منگافتیا کی خدمت میں دس سال رہ کر ان پر فدا ہو چکا ہوں۔

والسلام عليك ورحمة اللدوبركانه

سینط پڑھ کرعبدالملک نے اساعیل بن عبیداللہ بن الی المہا جرکوا یک خط دے کر حجاج کے پاس بھیجا' اور دوسراانسؓ کے پاس بھیجا اور اس سے کہا' اس کے پاس میرا میہ خط پہنچا' اور اسے میرا سلام بھی پہنچا' اور اس سے کہنا کہ ابومزہ میں نے حجاج ملعون کو اسا خط لکھا ہے کہ اسے پڑھ کرہ و تیرامطیع بن جائے گا۔عبد الملک نے جو خط انس بن مالک کو جواباً لکھا' اس کامتن حسب ذیل ہے۔ بسم اپنی ارجمٰنی الرحیم

عبداللك بن مروان كي جانب سانس بن ما لك فادم رمول ك نام!

ا بابعد امیں نے تمہا الحظ پڑھا جس میں تجائے کے خلاف تمہاری شکا بیوں کا حال بھی پڑھا میں نے اسے تم پر برائی کے لیے مسلط نیس کیا ہے اگروہ دوبارہ تمہارے ساتھ اس طرح کا ملوک کرئے تو جھے لکھنا میں اسے اس کے مطابات سزا دوں گا۔اب وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے پرمجبورہ وگا۔والسلام۔

جب انس بن ما لک نے عبد الملک کا یہ خط پڑھا تو انہوں نے عبد الملک کے لیے جزائے خیر کی وعا کی اور کہا کہ انہیں عبد الملک بن مروان ہے یہی امیر تھی اللہ تعالی امیر الموشین کو جنت الفردوس میں جگہ دے کین اساعیل بن نبید اللہ نے اس سے کہا'اے ابوحزہ حجاج امیر الموشین کی طرف ہے'اس پورے علاقہ کا حاکم ہے اور تمہیں اس کے بغیر چارہ نبیں اور نہ تمہارے اہل بیت اس کی نظرہ عنایت کے بغیر آ رام ہے رہ سکتے ہیں۔اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم خود اس ہے جا کر ملوا ور دعا سلام کر کے اس ہے ملاقات کرو۔آ گے تمہاری مرضی'اس کے بعد اساعیل حجاج کے پاس پینچا تو حجاج نے اس کود کھے کرمرحبا اور خوش آ مدید کہا'اور کہا' تمہار آ تا میرے پاس ایک دوست اور خیر خواہ کا آتا ہے۔اس پر اساعیل نے کہا' میر ا آتا تا خواہ کیسا ہی شہیں محبوب ہی لیکن جو پچھے میں تمہارے لیے لیکن آیا ہوں' وہ تمہارے لیے خوش کن نہیں ہے۔ یہی کر حجاج کا رنگ فتی ہوگیا اور خوفز دہ ہوکر اس سے پو چھے میں تمہارے لیے لیکن آیا ہوں' وہ تمہارے لیے خوش کن نہیں ہے۔ یہیں کر حجاج کا رنگ فتی ہوگیا اور خوفز دہ ہوکر اس سے پو چھے کہا بنا کہ کیا اس کے جواب کا انتظار کر دیا۔ حجاج اس کو پڑھتا جاتا اور پیٹ پسینہ ہوا جاتا تھا۔ اور گاہے گا ہے اساعیل پر بھی نظر ڈالنا جاتا تھا۔ جب جاج خط پڑھ چکا تو اساعیل نے کہا' الیی جلدی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حجاج نے کہا' جلدی کیسے نہ کروں' یہ جو میرے پاس عید اس کو رہ حجاج نے کہا' جلدی کیسے نہ کروں' یہ جو میرے پاس عید المبار کا کہا کا ملک کا کہا کہ داعات نامہ لے کرآ ہے ہو۔

## بسم التدالرحن الرحيم

## امير المومنين عبد الملك بن مروان كى جانب سے حجاج بن يوسف كے نام

ا مابعد! تم اینے انسان ہو جو کام کے کثرت اور ہو جھ ہو۔ وب گئے ہو اور اس میں بہت او نچااڑنے گئے ہو اور اپنی حدود
اور اقد ارسے تجاوز کرنے گئے ہواور مصائب کو دعوت بے سوچے تبجے دینے گئے ہو تم کوئی کارنامہ جھے دکھانا چاہتے
ہو۔ اور اگر میں اس کو پیند نہ کروں تو الئی جست لگاتے ہو۔ خداتم پر کمزور بینائی والے اور کمزور ٹانگوں والے بندے کی
طرف سے پھٹکار ڈالے کیا تم اپنا آبائی پیٹے اتنی جلدی بھول گئے ہو جو طائف میں کیا کرتے تھے اور کنویں کھودنے
اور کمر پر پھر ڈھونے کا چشمہ کے دھانہ پر انجام دیتے تھے۔ اے دہشت گردانسان تسم ہے خداکی جس طرح شیر لومڑی کو
کھلا کھلا کر مارتا ہے۔ اس طرح تمہارا بھر کس نکال دوں گا۔ تم اصحاب رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مِن اللّٰہِ مِن کیا کہ وہ کو اللّٰہ ہو کے ایک شخص پر سخت زیادتی

کی ہے اور اس کا احسان نہیں مانا ہے۔ اور نہ کہی اس کوستانے سے درگز رکیا ہے۔ بیتمباری اللہ رب العزت کی شان رجان کی خلاف ب با کا نہ برائت اور احمد میں جدہ برترین مظاہر ہے۔ قیم ہے اللہ کی آسر یہود و احمد دی نے اپنی مزیر بن مزری اور پینی مزیر کے مرافز و کیے بابیا ہونا و داس کا کتفا احتر ام واکر ام کرتے بلکہ آسر وہ مزیر کے لاھے یا مستی ابن مریم کے دوار یوں کے خارم وں کو بھی نہیں بالے تو ان کی بھی عزت وقو قیر میں کر شریع و ڈے بہائیکہ اللہ منافظ جہوا ہے۔ بیا بیکہ انس معیت میں بن مالک جیسے خادم رسول اللہ منافظ جنہوں نے اس سال تک شب ورز ورسول اللہ منافظ کی خدمت و معیت میں زندگی بسر کی ہو۔ اور آنحضور شافظ کے اسرار ورموز سے واقف ہوں ان کے ساتھ تمہارا میتو بین آ میزسلوک جہائی اس خطکو پڑھتے ہی ان کے قدموں میں جاگر واور ان کی جو تیاں اپنے سر پردکھ لؤ ور نہ جوتم پرگز رے گی اور تمہارا جوحشر ہوگا اس کو نہ صرف تم بلکہ ساری و نیاد کھے لے گی۔

اس خط کے مضمون پر ابن طرار نے اور ابن قتیبہ وغیرہ ائمہ نے بڑی طویل بحثیں کی ہیں واللہ اعلم۔

ا ما م احمد ابن عدی کا بیقول نقل کرتے ہیں کہ میں اور میر ہے ساتھ گی آ دمی انس بن مالک ہے پاس جہاج کے سلوک اور ناروا برتا ذکی شکایت لے کرآئے تو انہوں نے کہا 'صبر کر و کہ اب اس کے بعد جوز مانہ جو سال اور جودن آئے گا وہ اس ہے بھی بدتر آئے گا' حتی کہتم اپنے رب سے جاملو گے۔ اور میں نے تہمارے نی سے یہ بات سی ہے اور روایت کیا ہے اس کو بخاری نے محمہ بن پوسف سے اور انہوں نے سفیان سے سفیان نے توری ہے تو ری نے زبیر بن عدی سے اور انہوں نے انس سے کہ رسول اللہ منگا تی فیز مایا کہ: 'د منہیں آئے گاتم پر کوئی زمانہ اس کے بعد گر اس ہے بھی برا''۔

بعض لوگ اس حدیث کو بالمعنی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ'' ہرسال بدترین''اس لفظ کی اصلیت اگر چہنیں ہے۔ مگر اس حدیث سے جومطلب لوگوں نے اخذ کیا وہ وہ یہی ہے۔

سفیان توری نے شعبی کا بیقول نقل کیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جاج پر دور دوسلام پڑھیں گے اور ابونعیم نے ابی اسفر کے حوالہ سے شعبی کا بیقول نقل کیا ہے کہ خدا کی شم تم جاج کی تمنا کیا کرو گے۔ اور اصمعی نے کہا ہے کہ حسن سے کہا گیا کہ تم تو کہ اللہ خرشرمن الاول ۔ آخری آ دمی پہلے سے براہی ہوتا ہے۔ اور بیجو عمر بن عبدالعزیز حجاج کے بعدامیر بن کر آئے ہیں ان کے متعلق اب تم کیا کہو گے ؟ حسن نے جواب دیا 'لوگوں کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔

میمون بن مہران نے کہا ہے ' حجاج نے ایک روز حسن کو بلوا بھیجا' اور وہ حسن کے ساتھ براسلوک کرنا جا بہتا تھا۔ جب حسن آئے اور بالقابل کھڑ ہے ہوگئے توحسن نے جاج ہے ۔ پوچھا' حجاج تہمارے اور آ دم کے درمیان کتنے لوگ یا نسلیس گزر چکی ہیں۔ حجاج نے کہا' کہ مسب مرگئیں۔ اس پر حجاج نے اپنا سر جھالیا۔ ایوب بختیانی کہتے ہیں کہ حجاج نے کئی مرتبہ حسن کوتل کردیے کا ارادہ کیا' لیکن بحکم اللی وہ ہر دفعہ ہی گئے۔ اور اس کے ساتھ کئی مناظرے بھی انہوں نے کئے ہیں' حالا مکہ حسن ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بھی حجاج کے خلاف خروج کا ارادہ نہیں کیا' بلکہ وہ اصحاب ابنالا شعث کو بھی اس سے بازر کھتے رہے۔ ادر اصحاب ابنالا شعث بھی بادل نا خواستہ تجاج کے خلاف خروج و بعناوت کے لیے کھڑے ہوئے تھے' جیسا کہ ہم او پر

بيان كر ڪي ٻن ۽

چنانچوسن کہا کرتے تھے کہ جہان سرا پا انقام ہے۔ تم اللہ کے انقام کا تلوار ہے مقابلہ نہ کرو۔ تم پر لازم ہے کہ موسکین اور سے نہا نہا کہ سے کام او۔ ابن ور بدلے ابن ما شد نے حوالہ ہے بیان لیا ہے کہ آیک شخص خوارن میں ہے سبدالملک نے پائ آیا اور اس ہے پوچھا گیا عثال ہے ؟ اس نے دونوں کی تعریف کی۔ پھراس ہے بوچھا گیا عثال ہے ؟ اس نے دونوں کی تعریف کی۔ پھراس ہے بوجھا گیا عثال ہے کہ بارہ میں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا عثال بھی بہت اچھے نتے اس کے بعداس سے لگی کے بارہ میں دریافت کیا گیا تو اس نے حضرت علی کی مناسب بھی تعریف کی۔ حتی کہ اس سے ایک ایک کر کے تمام خلفاء کے بارہ میں اس کی رائے دریافت کی گئی اس نے ہرا یک کی مناسب تعریف کی ۔ لیکن جب اس سے خلیفہ عبدالملک بن مروان کے متعلق دریافت کیا گیا گیا تو اس نے کہا ہاں اب سوال درپیش ہوتا ہے۔ میں حاج کی بعض غلطیوں کوعیدالملک کی غلطی نہیں ما نتا ہوں۔

اصمعی علی بن مسلم البا بلی کا قول نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حجاج ایک عورت کے پاس آیا' وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا' لیکن وہ عورت نہ اس کی طرف متوجہ ہوتی تھی اور نہ اس کی کسی بات کا جواب دیتی تھی' اس پر حجاج کے سکیورٹی افسرنے کہا کہ امیرتم سے بات کررہے ہیں اورتم بے تو جہی برت رہی ہوعورت نے جواب دیا' مجھے ایسے آ دمی سے بات کرتے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیا آتی ہے جس کی طرف خد انظر نہیں اٹھا تا۔ بیس کر حجاج نے اس عورت کے قبل کا تھم دے دیا۔

اس سے قبل ہم م ہورے واقعات کے سلسلہ میں سعید بن جبیر اور جاج کے ما بین قبل کے وقت جو گفتگوہوئی ہے اس کا حال بچھلے صفحات میں لکھ چکے ہیں۔ ہشام بن حسان کے بقول جاج کے انتہائی سفا کا خد مقولین کی تعداد ایک لا کھ بیس ہزار تک پہنچتی ہے اور اس کے جبل خانوں میں ایک ایک دن میں اسی اسی ہزار تک قید کی بیک وقت رہے ہیں جن میں سے تمیں ہزار عورتیں ہوتی تھیں۔ بسطام بن مسلم نے قادہ کے حوالہ سے ان کا بیقول نقل کیا ہے کہ ایک روز انہوں نے تذکر ہ سعید بن جبیر سے بو چیلیا کہ لوگ کہتے ہیں تم نے جاج کے خلاف خروج کیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا میں نے جاج کے نفر کے بعد ایسا کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جاج جے نے بجرایک آدمی کے کی کو آخر نہیں کیا۔ اور اس کا نام ہا مان تھا۔ البتد اس سے پہلے اس نے کیشر مخلوق کا خون کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جاج ہے تھی ہوئے سا ہے کہ جاج تا ہے کہ اور بھر اسلامی امور کو تو ڈتا پھوڑتا جارہا ہے۔ اور پھر اس سلسلہ میں اس نے ایک واقعہ بھی بیان کیا۔ اس طرح ابو بکر بن عباش نے عاصم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جاج جاج کی حرصت اللی کو تو ڑ نے نہیں چھوڑا۔ یکی بن عیسی اس لے کہ جاج جاج کے بارہ میں باد قالہ نے الاکم شرح کے والہ سے بیان کیا ہے کہ جاج جاج کے بارہ میں اختلاف تھا۔ پس انہوں نے کہا کہا تم اس بڑھے کا فر کے متعلق ہو جھے ہو۔

ابن عساکر نے شعبی سے روایت کیا ہے کہ حجاج جب وطاغوت پرائیان رکھتا تھا اور اللہ جل شانہ کا منکر تھا واللہ اعلم ۔ توری نے ابن عوف سے روایت کیا ہے کہ حجاج کے بارہ میں ابا وائل ہے جب بیسوال کیا جاتا کہ کیاتم گواہی دیتے ہوکہ وہ جہنی ہے تو وہ کہتے' کیاتم مجھے حکم دیتے ہوکہ میں خدا کیا مور اور فیصلوں میں دخل دوں ۔ توری منصور سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے جاج اور بعض دوسر سے ظالموں کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے جواب دیا' کیا تہمیں بے قول خدا وندی معلوم نہیں ہے:

وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ا

ُزیبر کہتے میں میں نے ایک روز ابووائل کے سامنے جان کو بہت برا بھاا کیا 'اس نے کیا 'اس کو برامت کہونشایہ اللہ تعالیٰ اس پر مم کر دیے یہ جب کہ ووالقہ سے رتم کی درخواست کر ہے۔

موف کہتے ہیں گبان کا ذکر تحد بن سیرین کے سامنے ہوا۔ تو کہا مسکین اور اُسرائیدا کی کومذاب دے گا تو اس کے گنا ہوں کی بدولت ۔ اورا گراس کو بخش دے گا تو بھی اس کے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ اورا گراس کو قلب سلیم عطا کر دے گا تو وہ ہم سب سے بہتر ہوجائے گا۔ ان سے بوچھا گیا کہ قلب سلیم سے کہتے ہیں؟ انہوں نے جوابا کہا 'اگر وہ یہ بچھنے گئے کہ حیاء وایمان خدا ہی کی مدد سے ملتا ہے۔ اور بیرجان لے کہ اللہ تعالی کی ذات ہی برحق ہے۔ اور بیرقیا مت کا وقوع سچا ہے۔ اور نیز بیر کہ جو پچھ قبر میں سے وہ ضرورا شھے گا۔

سری بن یخی کہتے ہیں' حجاج جمعہ کے دن راستہ سے گزرر ہاتھا کہ اس نے چیخ د پکار من کرلوگوں سے پوچھا' کیا بات ہے اور یہ کیسا شور ہے؟ لوگوں نے بتایا' پیقیدی ہیں جوشور مچار ہے ہیں' اور کہہر ہے ہیں ہمیں ایک آزاد شخص نے مارڈ الا ہے۔ میس کر حجاج نے کہا' ان سے کہہ دو' اندر دفع ہوجا کیں اور بات نہ کریں۔ کہتے ہیں حجاج اس کے بعدا یک ہفتہ بھی زندہ نہیں رہا اور اللہ نے اس جابر کو بھی مارڈ الا' جو ہر جابر کو اسی طرح ہلاک کر دیتا ہے۔

امل معی کہتے ہیں جب جاج پیار ہوا تو اس کی موت کے خیال ہے لوگوں میں اضطراب پیدا ہوگیا' اس نے اپنے خطبہ میں کہا'
اہل شقاق ونفاق کا ایک گروہ شیطان جو شیطان کے بہکائے میں آیا ہوا ہے' کہدر ہاہے۔ کہ جاج مرگیا ہے یا مرنے والا ہے۔ کیا
ان لوگوں کو جاج کی موت ہے کسی خیر کی اُمید ہے۔ شیم ہے خدائے پاک کی' میں اگر ندم وں تو مجھے اس ہے کوئی خوشی نہ ہوگی' اور نہ
اس کے باعث جو مجھے دنیا میں حاصل ہے۔ میں نے زندگی کی دعا اللہ کے ان بندوں کوٹھیک کرنے کے لیے ما نگی تھی' جن پر شیطان
سوار ہے۔ اور شیطان کو ایسے لوگوں کے لیے اپنے قول کے مطابق قیامت تک چھوٹ دے رکھی ہے۔ خدا ہے اس کے ایک نیک
بندے نے یہ دعا بھی کی تھی کہ اے خدا تو مجھے ایسی مملکت دے جو بعد میں پھر کسی کو نہ ملے۔ اور خدانے اپنے اس بندے (سلیمان)
کی وہ دعا بھی قبول کی' لیکن چونکہ بقاء کسی کوئیس ہے' اس لیے وہ تو اس کو بھی نہیں ٹاسکی۔

لیکن اللہ نے اپنے بندے کو اس وقت اٹھالیا' جب اس کا کام پورا ہو گیا تھا۔ اور پھر بندے نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تو مجھے اپنی پاس بلالے (موت دے دے) اور مجھے صالحین میں شامل کر ۔ کیا عجب ہے کہ تم میں سے ہر شخص الیا بن جائے اور ہر شخص کی یہی خواہش ہو' کیونکہ موت تو ہر حق ہے' ہر شخص کو آئی ہے' اور ہر تر وسر سبز چیز پر پیوست اور شکل طاری ہونا مقدر ہے۔ اس کے بعد یہ انسان تھوڑ ہے ہے کپڑے میں لیٹ کرتین گز زمین میں وفن کر دیا جاتا ہے' جہاں کچھ دنوں بعد زمین اس کا گوشت پوست کھالیتی ہے۔ اور ضبیت آدی دنیا ہے ایس حالت میں چلا جاتا ہے کہ بچھ چھوڑ کو نہیں جاتا' صرف اولا درہ جاتی ہے جو اس کے چھوڑ کے میں جو کے مال کے آپس میں جھے بخرے کرنے میں لگ جاتی ہے۔ تم میں سے جو لوگ عقل مند ہیں وہ ان با توں کو خوب سبحتے ہیں جو میں کہ دریا ہوں۔ اس کے بعدوہ منبر برسے اتر آیا۔

عمرین عبدالعزیز نے کہاہے میں نے اللہ کے دشمن جاج ہے کسی بات پر حسد نہیں کیا' بجزاس کے کہ جب قرآن اوراہل قر آ ن پرعطاء و بخاوت کے اور اس قول کے جوم تے وفت اس نے کیے بھے' کدا ہے انڈوتو میری مغفرت کر دیے کیونکہ لوگ یہ خالَ نرتے ہی کہ توابیا کہیں کرنے گا۔

محمد بن المنكد رے بھی روایب ہے كەغربىن عبدالعزیز كوبرالتمجھتے بتھے ليكن اس نے اپنی موت كے وقت جوكلمات كئے بتھے ا انہیں بھی ضرور دہرائے تھے جو یہ تھے۔

اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي فان الناس يزعمون انك لا تعفل.

بعض اہل علم نے بیان کیا ہے' جب حسن کو حجاج کی موت کی خبر ملی' اور بیمعلوم ہوا' کہ مرتے وقت اس نے بیکلمات کہے ہں' توحس نے کہاشا یدغلط بیں کہا ہے۔

اصمعی کہتے ہیں جب حجاج کی موت کا وقت آیا تواس نے بیاشعار پڑھے:

يارب قد حلف الاعداء واجتهدوا بانني رجل ومن ساكن النار "اے رب میرے شنول نے قتمیں کھائی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میں ایک جہنمی آ دمی ہول' ايحلفون على عياء ويحهم ماعلمهم بعظيم العفو غفار

'' کیا بیا بنی رعونت و جہالت برقتمیں کھاتے ہیں افسوس ہےان پر انہیں شاید خدائے بزرگ کی غفاری وعفوظیم کا یقین نہیں ہے'' عبداللداميمي كے حوالہ ہے ابى الدنيانے كہا ہے كہ جب حجاج كا دم آخر ہوا توايك كنيز كوسب سے پہلے اس كاعلم ہوا۔ چنانچہ جب اس نے اندر جھا نک کردیکھا تو بے اختیار روپڑی اور کہنے آ ہ کہ آج کھانا کھلانے والے بچوں کو پتیم بنانے والے اورعورتوں کے سہائگ اجاڑنے والے عظیم ودہشت ناک امور کوانجام دینے والے اہل شام کے سردار کوموت آگئی۔ پھراس نے مندر ذیل ا شعر بردها:

اليوم يرحمنا من كان يبغضنا 💮 واليوم يأمننا من كان نجاتاً "آج ہمیں اس پررم ہے جوہمیں مبغوض تھا اورآج ہمیں اس سے پناہ ملی ہے جس ہے ہم ڈرتے ہیں" عبدالرزاق نے ابن طاؤس کے حوالہ ہے ہیہ بات کہی ہے کہ جب اس کے باپ کو حجاج کی موت کو علم ہوا اور اس کی تصدیق ہوئی تواس نے قرآن یاک کی آیت: 🕆

﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ .

''ان ظالم توموں کی جڑ کاٹ دی گئی' جنہوں نے ظلم کیے ہیں۔اوراللّٰدربالعالمین کاشکر ہے''

اورمتعدد آ دمیوں نے بیان کیا ہے کہ جب حسن کو حجاج کوموت کی خوش خبری سنائی گئی ' تو انہوں نے سجدہ شکرا دا کیا ' کیونکہ وہ جھیے چھیے پھرتے تھے ابنمودار ہو گئے تھے۔اورانہوں نے کہا'اےاللہ! تونے اےموت دے دی'اب تواس کے طور طریقے مجھی ہمارے اندر سے مٹادے۔

کیا ہا تا ہے' جہ او اقدم التحق کو جائ تا کی موسے کی خریلی تا وہ خوش سے ویٹا کے کہتے ہیں جواج کی موست رمضال کی تاکیسویں شب کو موفی تھی بعض لوگ کہتے ہیں پچیسویں شب تھی' اور بعض لوگوں کے بزو کیک اس کی موست اس من جمری کے ماہ شوال میں ہوئی تھی یہ اور بوقت انتقال اس کی ہم چیپن سمال تھی ۔ اس کا انتقال واسط میں ہوا اس کی قبر نے نشانات مناویئے کئے اور اس پریانی بہاویا گیا تا کہ نوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلاؤ الین ۔

اصمعی کے باپ کتے ہیں میں نے ایک سال بعد حجاج کوخواب میں دیکھا تو پھراس سے پوچھا 'اے ابومحہ! اللّٰہ نے تیرے ساتھ کیا برتا وکیا؟ اس نے جواب دیا 'کیا تم نے بہی سوال پچھلے سال نہیں کیا تھا؟ قاضی پوسف کہتے ہیں میں رشید کے پاس موجود تھا کہ وہاں ایک آ دمی وار دہوا اور اس نے آتے ہی کہا 'اے امیر الموشین! رات خواب میں میں نے حجاج کو دیکھا ہے۔ امیر الموشین نے دریافت کیا 'تم نے اس کو کیے لباس میں دیکھا اس دمی نے جواب دیا 'ہر بے لباس میں ۔ پھر میں نے اس سے پوچھا اللہ تعالی نے تمہار سے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس پر جواب دیا گیا 'کیا تو نے اور اس شخص نے ایک ہی قتم کے سوالا سے نہیں کیے؟ ہارون رشید نے بین کر کہا 'خدا کی قتم سے کہا اس نے 'تو نے حجاج کو بھی طور پر دیکھا ہے۔ ابو محکم کی سوارت میں اپنی مشخکم رائے کو چھوڑ نے والا نہیں تھا۔

اشعث ضرار کہتے ہیں' میں نے بھی حجاج کوخواب میں مری حالت میں دیکھا تو اس سے پوچھا' خدا کا تمہارے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ اس نے کہا' جیتے میں نے قبل کرائے' میصان کے عوض میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اور پھر خدانے مجھے دوزخ میں لے جانے کا حکم دے دیا۔ اس پر میں نے کہا' نری بھی ہوئی؟ اس کے جواب میں حجاج نے کہا' اب میں وہی امیدر کھتا ہوں جو ہر لا اللہ اللہ کہنے والا رکھتا ہے۔

ابوسلمان دارمی کہتے ہیں حسنؒ بھری جس مجلس میں ہیٹھتے تھے اس میں وہ حجاج کے لیے بددعا کرتے تھے۔انہوں نے بھی عجاج کوخواب میں دیکھاتو یمی سوال کیا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟اس نے جواب دیا مجھے ہرتل کے عوض قتل کیا گیا 'اور بچر موجد ین کے گرد و میں ثامل کرویا گا۔ حسن کہتے میں مجھے بھی اس کے لیے باآخر اللہ سے معافی کی امید ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جیاج کو برا بھلا کہنا چھوڑ ویا۔

ا بن ابی الدینا شیان نے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ بی ن وفعہ بنا کر معاوید بین فروے ہم اور عبر الملک کے در بار میں پہنچان عبد الملک نے معاوید سے یوچھا' حجاج کے بارہ میں کچھ بتاؤ۔ معاویہ نے جواب دیا' اگر ہم پیچ بولیس گے تو قبل کراد ہے جا میں گے۔ اور اگر جھوٹ بولیس گے تو خدا کا خوف آتا ہے۔ بیئ کر عبد الملک نے تجاج کو بیک نظر دیکھا' اور پھراس کو سندھ کی طرف جلا وطن کرویا' وہاں اس کے لیے حالات سازگار دیے۔

# جواعوان واشراف <u>99 ج</u>یس انتقال کرگئے

ابراہیم بن یزیزختی کا کہنا ہے وہ جب بھی سی جنازہ میں شریک ہوتے یا سی کی موت کی بات سنتے تو میچھ دنوں اس کا آپ میں چرچار ہتا تھا، کیونکہ ہم سیجھتے تھے کہ مرنے والاشخص الی صورت عال سے دو چار ہوا ہے کہ اس کے بعدوہ یا جنت میں گیا ہوگا یا دوزخ اس کا مقدر ہوا ہوگا۔ عام طور پر ہم لوگ جو جنازہ میں شرکت کرنے والے ہیں 'ونیا داری کی باتوں میں مشغول دیجھ جاتے ہیں۔ ابراہیم اس کے بعد مخاطب ہوئے 'اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ بالعوم تکبیراولی کے معاملہ میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کی فلاح کی طرف سے ہاتھ دھولو۔ اور ساتھ ہی اس نے بیھی کہا کہ جب میں کسی شخص کو کسی عیب میں بہتالا دیکھا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں بیعیب جھ میں نہ پیدا ہوجائے۔ ابراہیم ختی ایک دن کسی کی موت پررونے گے تو لوگوں نے لوچھا ' کہیں روتے ہیں؟ کہنے ملک الموت کے انظار نے رلا دیا ہے۔ پیٹییں کہ میرے پاس جنت کی بشارت لے کرآ کے گا باووز خ کی۔

## حسن بن محمد الحنفيه

ان کی کنیت ابو محرتھی' سب بھائیوں میں بڑے تھے نقیبہ عالم تھے۔اور فقہی اختلافات سے باخبر تھے۔ ہر چیز کا روثن پہلو
د کیھتے تھے۔ یہ پہلے محص ہیں جنہوں نے مسئلہ ارجاء پر گفتگو کی' اور اس کے متعلق ایک کتا بچے بھی لکھا اور اس پر ناوم ہوئے۔ یہ
عثمان وَعَلَیْ اور طلحہ وز بیڑ کے معاملہ میں تو قف کے قائل تھے نہ ان کے ہمنو اود وست تھے۔اور نہ ان کی برائی کرتے تھے' جب اس کی
اطلاع ان کے والدمحمد بن حنفیہ کو ہوئی تو انہوں نے ان کو مازا اور نہایت برا بھلا کہا' اور کہا کہ افسوس ہے کہ تو اپنے باپ علی کا بھی
دوست نہیں۔ ابوعبید کے بقول ان کا انتقال 40 جے میں ہوا۔ اور خلیفہ نے کہا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانہ میں ہوا۔ واللہ اعلم۔

## حميد بن عبدالرحمٰن بن عوف الزهري

ان کی والدہ ام کلثوم بنت عتبہ بن افی معیط تھیں ۔اورعثان بن عفان کی خالہ تھیں ۔حمید فقیہہ اور جید عالم تھے'ان سے بہت روایتیں منہ ب ہے۔

#### ا اشر مطرف بن محبداللدا شخير

ام نے ان کی نمس مواٹ اپنی نئاب انگریل میں بیان کی ہے اس میں جان کی موت کا منصل حال بھی وری ہے جو وا بط میں واتن ہو کی تھی۔اور کتاب انگلیل ان میں سعید بن بہیر کے اندو ہنا ک آل کا تنصیلی حال بھی وری ہے بس لوملی بن المداخی وغیرہ کی زبانی سن ترمفصل طور پر لکھنا گیا ہے جیسا کہ ابن جر بروغیرہ نے بھی لکھا ہے 18 جے میں بیرحادث پیش آیا تھا۔واللہ اعلم۔

## 294

دوسرےممالک یہاں کے سازوسامان کے مختاج ہوتے تھے بہت ہے لملک چین کے باجگزار تھے۔ان کے پاس فوج بھی بکٹرت تھی۔غرض کہ جب اسلامی قاصداس ملک کے بادشاہ کے دربار میں پنچے تو اس ملک کی شان وشوکت اورعظمت کو دیکھ کر ونگ رہ گئے۔

مخضریہ کہ جب قتیہ کے قاصدوں نے چین کے بادشاہ کے دربار میں داخل ہونے سے پہلے ملک چین کا جائزہ لیا تو انہوں نے محسوں کیا کہ ملک چین کا جائزہ لیا تو انہوں نے محسوں کیا کہ ملک چین عظیم نہروں' فلک بوس عمارتوں' او نچے او نچے پہاڑوں' سرسز وادیوں' ہرے بھرے کھیوں اور پرورونق بازاروں کا ملک ہے۔ اور جب وہ چین کے بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے تو اس نے قاصدوں سے سوال کیا' ہم لوگ تعداد میں کتنے ہو؟ یہ لوگ تعداد میں کتنے ہو؟ یہ لوگ تعداد میں تین سوتھے۔ اور عبیدہ ان کالیڈرتھا۔ بادشاہ نے اپنے ترجمان سے کہا' ان سے پوچھو کہتم کون ہواور کیا جا ہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا' ہم قتیہ بن مسلم کے قاصداور ہم سفر بین' اس نے تجھے اسلام کی دعوت دی ہے۔ اگر دعوت تبول نہیں ہے تو جنگ کے لیے تیار ہو۔

یہ کن کر بادشاہ غضب آلود ہوگیا'اوراس نے ان کوا یک مکان میں لے جانے کا حکم دیا۔اور جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے ان سب کوطلب کرلیا۔اوران سے کہا'تم لوگ اپنے گھر ول میں کس طرح رہتے ہو؟ بین کرانہوں نے گھریلولباس زیب تن کرلیا۔ ا بنا ہو ایس کے بعد انہیں واپس بانے کا تھم و ما اور جب ایکے دن شیخ با شاہ کے دربار میں حاضہ ہوئے تو باد شاہ نے ان سے بوجیا ہم ان گریاں وقیص بہترین رہنے کی گریاں اس میں باتے ہو۔ اس پر انہوں نے رتگین وقیص بہترین رہنے کی گریاں اس میں بات بار میا نے زیب تن کرنے ہے۔ اور بادشاہ نے درباریس حاضر ہوگ ہے ۔ بادشاہ نے ان بار ان بار ان بی ان کود کھی کر کہا انہوں ہوتا ہے۔ اور باوشع آوری گئی بینت کے متنا بلہ میں زیادہ المجھے اور باوشع آوری گئی تھے۔ جب تیسرادن ہواتو باوشاہ نے ان کودر بار میں بلا کر بوجھا جب تم اپنے دہمان کے ملاقات کرتے ہوتو اس سے تمہار نے ملئے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہیں کر انہوں نے اپنے جسم زرہ بکتر اور جوشن سے آراستہ کر لیے اور تلوایں جمائل کر لیں اور نیز ہو بھا کہا تھا گور دی ہوتو اس سے تمہار نے ملئے ہاتھوں میں سخبال لیے اور اپنے گوڑوں پر سوار ہو کرفا تھا نہ شہواراندانداز سے سامنے سے گزرے۔ بیمن کے بادشاہ نے ایک طائزاند نظر والی تو ان کور جب سے گزرے ۔ بیمن کے بادشاہ نے ایک طائزاند نظر والی تو المجھوں ہوا کہ بہاڑا اللہ سے جیا آر ہے ہیں۔ اور جب ہیں اور ان کے سامنے اسے دانیوں نے اپنے نیز سے زمین میں گاڑو دیتے۔ بادشاہ نے ان کود کھی کہا ہوگی تو بادشاہ نے ان کود کھی کہا ہوگ تا ہوں جا گائوں اس کے بان ہوکر جواب دیا ہم نے ان جیسا آج سے قبل کی کوئیس دیکھا۔ اور جب شام ہوگی تو بادشاہ نے کہا بھیجا 'مارے پاس ان میں ہوگی تو بادشاہ نے کہا کھیجا 'مارے پاس ان میں سے کسی بڑے لیڈرکو جیجو۔ اس پر سلمانوں کی طرف سے ہیر ہوکو جیجا گیا۔ ہوگی تو بادشاہ نے کہا بھیجا 'مارے پاس ان میں سے کسی بڑے لیڈرکو جیجو۔ اس پر سلمانوں کی طرف سے ہیر ہوکو جیجا گیا۔

جب بہبرہ بادشاہ کے دربار میں پنچا تو بادشاہ نے بہبرہ سے کہا'تم نے میرے ملک کی عظمت اورشان و مکھ کی ٹیم میں سے
کوئی میرا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ اورتم خود میرے ہاتھ کی تھیلی میں انڈے کی ما ند ہو۔ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں اگرتم نے اس کا
صحیح جواب دے دیا تو خیر و نہ میں تمہبین آل کر اوول گا۔ بہبرہ نے کہا' آپ کو جو پھے پوچسا ہے وہ پوچسے' بادشاہ نے کہا' تم نے پہلے
دن وہ لباس کیوں پر باتھا جوتم پر بن کر بیرے در بار میں آئے تھے۔ اور پھر دوسرے دن اور تیسر ے دن تبدیل کرنے کی کیا وجھی ؟
بہبرہ نے اس کے جواب میں کہا' پہلے دن کا لباس ہمارا گھر یلولباس ہے جو جو ہم اپنے بیوئی بچوں میں رہتے ہوئے پہنے ہیں۔ ووسرے
میں میا نہا ہوں کے ساتھ میں موالات کے معقول جو ابات و سے بیں لیکن اہم اپنے کیک میں واپس جا وُ 'اور
اپنے لیڈر تقییہ ہے کبو کہ وہ میرے ملک ہے واپس چلا جائے۔ بھے اس کی حرص وطع کا انداز دہوگیا ہے اور یہی معلوم ہوگیا ہے
اپنے لیڈر تقییہ ہے کبو کہ وہ میرے ملک ہے واپس چلا جائے۔ بھے اس کی حرص وطع کا انداز دہوگیا ہے اور یہی معلوم ہوگیا ہے
اس کوسن ہیرہ نے کہا' اے با دشاہ تو تقیہ ہے بیا ہے کہتا ہے وہ وہ آلے وہ کی تھی الاصحاب کیے بوسکانا ہے جو دینا کا خلیفہ بن کرآ یا ہے اور اس کیا آگھوں میں سے میں بیرہ میا کہنا ہے جو دینا کا خلیفہ بن کرآ یا ہے اور اس کیا اس کی آئی تھوں میں
تیرے ملک میں ہے اور دو ہراز نیون کے باغ میں۔ اور دو آدی کی سے کہنا سے جو دینا کا خلیفہ بن کرآ یا ہے اور اس کیا آئی تھوں میں
تیرے ملک میں ہے وہ رہ بیس قتل ہے ڈرانے کا سوال 'تو س لے موت جب ہمارے پاس آئی ہے تو ہم اس کی آئی تھوں میں
تیرے ملک میں۔ ہم نے جدال وقال کوعز ہے بخشی ہے' اس لیے نہ ہم موت ہے ڈر تے ہیں اور نہ اس سے نفر ہیں۔

میں ہ کا یہ جواب سے کہ استان ہے کہ اوجھا تا تھا، الیڈ کس چیزیں اضی ساگا ہو نے کہا گائی نے کہ اس نے کہ اس کے دوت شکہ تمہارے ملک سے داشتا ہوں کو وقت شکہ تمہارے ملک سے دائیں نہیں جا سے گا اور تمہارے جبوئے بنانے ہے استان ہوں کو ختم فیر کرنے گا۔ اور تمہارے ملک سے جزیدہ مول سرئے نین سے جائے گا۔ بادشاہ نے جوانا کہا کہا نہ کون ن ہری بات ہے ہیں اس کی تشم اور کی کرنے کا بندواست کے دیتا ہوں اور اس کو بیان سے نکا لئے کے لیے اپنی سرز مین کی تموز میں میں اس کے پاس بھیج کی تمہار ہوں ۔ اور اسپنے باوشاہوں کے چند جیلے بھی اس کے معسونے چاندی اور بہت سے مال ودولت اور تیمی کیڑوں وغیرہ کے اس کے پاس بھیج ویتا ہوں۔ غرض کہ اس نے چارسو کی تعداد میں اپنی اور اسپنے ماقت بادشاہوں کی اولا داور بہت سے سونے چاندی کے بیس بھیج ویتا ہوں۔ غرض کہ اس نے چارسو کی تعداد میں اپنی اور اسپنے ماقت بادشاہوں کی اولا داور بہت سے سونے چاندی کے بھرے ہوئے طشت اور سرز میں چین کی مٹی جنید کے دوند نے کے لیے دوانہ کردی۔

کہا جاتا ہے کہ تو تعات کے بالکل برعکس قتیہ نے یہ سارا مال ودولت اور سازوسا مان اس لیے قبول بھی کرلیا کہ اس کے ساتھ ہی اس کے پاس امیر المونین عبدالملک کی موت کی اچا تک خبر بھی پہنچ گئ تھی اور اس کی ہمت ٹوٹ چی تھی 'اور اس نے چین پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔ اور چونکہ تمام عسا کر اس کے ماقت تھیں 'اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی مطلق العنانی کا اعلان کرد ہے لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے ارادے کو ملی جامہ پہنا ہے' اس سال قتیبہ کا قبل ہوگیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے لیے اس کا وعوت دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور وہ مرتے دم تک مجاہد نی سبیل اللہ میں رہنا جا بتا تھا۔ اس میں مسلمہ بن عبدالملک نے الصا کفہ میں جنگ شروع کی ۔ اور عباس بن ولید نے روم پر چڑھائی کی۔ اور طولس اور مرز بانین کے علاقے فتح کر لیے۔

اسی سن میں دمشق کی جامع مسجد اموی امیر المومنین ولید بن عبد الملک کے ہاتھوں پاپیکمیل کو پینچی رحمۃ اللہ تعالی اس مسجد کی جگہ قد یم زمانہ ہے ایک عبادت خانہ کلد انیوں کا تغییر شدہ موجود تھا جود مشق میں مدت ہے آ باو تھے 'پیلوگ سات ممتاز ستاروں کو پوجتے تھے 'وہ سات ستارے پیرئی پہلاستارہ آ سان و نیا کا جَاند' اور دوسرے آ سان کا عطار و' تیسرے کا زہرا' چوتھے کا سورج' یا نچویں کا مریخ' جھے کا مشتری اور ساتویں کا زطل۔

شہر دمثق کے در داز دل پر ان ساتوں ستار دل کی تصویریں ہیکلوں کی شکل میں نصب تھیں شہر دمثق کے سات در واز ب
ان لوگوں نے اسی غرض ہے بنائے سے اور یہ کلد انی ساتوں درواز ول پر علیحدہ علیحدہ عید کا جشن بھی منایا کرتے ہے۔ ان
کلد انیوں نے درواز ول کے ساتھ درصد گا ہیں بھی بنار کھی تھیں جہاں کوا کب کی حرکات وقرب وا تصال کا مطالعہ کرتے 'اوران پر
گفتگو کرتے ہے'ا نہی لوگوں نے دمشق کی بنیاد ڈالی تھی اوراس کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا تھا' جوان دو پہاڑوں کے درمیان پانی
گررگاہ تھی اور جس کا پانی نہروں کی صورت اور نجی نیجی جگہوں پر پہنچایا جاتا تھا۔ اوران نہروں کا پانی دمشق شہر کے مکانات میں
کی گزرگاہ تھی اور جس کا پانی نہروں کی صورت اور خی نیجی جگہوں پر پہنچایا جاتا تھا۔ اوران نہروں کا پانی دمشق شہر کے مکانات میں
پہنچانے کا بندو بست تھا۔ غرض کہ ان دنوں دمشق نہایت خوبصورت اور دلا ویر شہروں میں شار ہوتا تھا' اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس
میں طرح طرح کے تصرفات کئے گئے تھے' کلد انیوں نے اس معبد کو جس کی جگہ اب مسجد اموی بنی ہوئی ہوئی تھیں اور
تھا۔ وہ لوگ قطب شالی کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے۔ ان کے اس معبد کی محرابیں بھی اس سے کو بنی ہوئی تھیں اور

معبد کاصدر درواز ہمی قبلدرخ پر کھانا تھا۔ جو آج کی معبد کی محراب کے بالکل پیچھ ہے جیسا کہ ہم نے خود بھی واضح طور پراس کو ویکھا ہے' ہم نے ان کی شرایش بھی تقاب کی سن میں اکسی ہیں اور وہ درواز ایجی دیکنا ہے جو ایس نوب صورت اور نتشین پھروں کا بنا ہوا ہے اوراس پر پچھوان کے رسم الخط میں تجریر بھی ہے۔ اس وروار و کے استان میں اور یا کیں جانب دواور درواز ۔ بھی متے جونسیتا بڑے درواز دے و تقابلہ میں چھوٹے تھے۔

اس معبد کاغر بی حصہ بقیبنا بہت مضبوط اور بلندتھا جوان دوستوں پر قائم نی جو باب انبر بیر بن اصب ہیں اور معبد کا شرق حصہ جرون بادشاہ کا کلی کہلا تا تھا۔ اس محل کے قریب دو بڑے مکا نات بھی تھے۔ کبا جا تا ہے کہ قدیم زمانہ میں سے تینوں کل اور معبد کے چارول طرف ایک چارد بواری بھی تھی جو بہت بلنداور مطبوطتی ۔ اور جو بہت بڑے بڑے وقف تھے۔ اوران مکا نات کی اور معبد کے چارول طرف ایک چارد بواری بھی تھی ہو جہت بلنداور مطبوطتی ۔ اور جو بہت بڑے بڑے تھے اور گھوڑول کے اصطبل بھی تھے جس کے مصل حصہ کو بعد میں معاویہ نے پائیس باغ میں تبدیل کر لیا تھا۔ اور عسا کر نے جو پچھ بیان کیا ہے اس کا مصل بہت کہ اس شہر کو بنانے میں یونانی کلد انیوں نے بڑی محبت اور مشقت برواشت کی تھی جس میں تقریباً اٹھارہ برس صرف موسی کے اور جب انہوں نے ہیں یونانی کلد انیوں نے بڑی محبت اور مشقت برواشت کی تھی جس میں تقریباً اٹھارہ برس صرف ہوگئی تھے۔ اور جب انہوں نے شہر کی فصیل کی چارد یواری کی تغییر کی تھی تو انہوں نے یہ یقین کرلیا تھا کہ نہ اس کی عمارت بھی ہوگئے تھے۔ اور جب انہوں نے شہر کی فصیل کی چارت سے خالی ندر ہے لیکن نہوں گھی تھی اور نہ ہوگا اور قیا مت تک گرنے نہ پائے گا صراحنا غلط تھا۔ بیونکہ جس گھر ہے معلق غیر آ باد نہ ہوگا اور قیا مت تک گرنے نہ پائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ضعفوں 'ناواروں اور چنا جوں کا مسکن بن گیا تھا۔ چنا نچہ ہمارے زمانہ تک وہ اس حالت پر برقرارتھا۔

مقصودیہ ہے کہ یونانی اس حالت پرعرصہ دراز سے چلے آ رہے تھے جس میں چار ہزار سال سے کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ چنانچہ یہ بھی مشہورتھا کہ اس معبد کی اولین دیواریں حضرت ہود عَلَائِلگ نے اٹھائی تھیں اور ہود حضرت ابراہیم عَلائلگ سے بھی مدتوں پہلے گزر سے ہیں۔ حضرت ابراہیم دمشق کے شال میں برزہ میں وارو ہوئے تھے اور وہاں انہوں نے اپنی دشمن تو م سے تخت جنگ کر کے ان کو تنگست دی تھی اور ان پر پوری طرح عالب آئے تھے۔ ان کے جنگ کا مقام بھی برزہ تھا اور قدیم کتابوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس مقام برمحارثین ومعائدین کے سخت معر کے ہوتے رہے۔

یمی یونانی کلدانی جورت دراز ہے دمش میں آباد سے تعداد میں بے ثار سے اورابراہیم سینے کے دشن خاص سے ۔ان ہے ان کے صنم خانوں اور ستارہ پرتی کے مرکزوں میں دھزت ابراہیم علیا گئے کے ذہبی مناظر ہے ہوتے رہتے ہے اس کی تشریح ہم اپنی تفسیل طور پرہم نے البدایہ والنہایة میں بھی اپنے مقام پر کردی ہے۔ اپنی تفسیل طور پرہم نے البدایہ والنہایة میں بھی اپنے مقام پر کردی ہے۔ حضرت میسی بن مریم کے تین سو برس بعد اہل شام نے قسطنین بن قسطنین کی کوششوں سے عیسائیت قبول کی ۔ سنین وہی شخص تھا جس نے بلا دروم کے مشہور شرق مطنطنیہ کی بنیا دو الی تھی اوراسی خص نے ان کے لیے قوانین بنائے تھے۔اولا قسطنین اس کی صفح فی میں بنائے تھے۔اولا قسطنین اس کی

قوم اوراس سرزمین کے اکثر باشادے یونانی کہلاتے تھے۔قسطنیس کے نصرانی رووساوٹ ایک نیا دین ایجاد کیا تھا جس میں نسرانیت اور برے پائی کونا کا ایک بیوان گھڑا گیا تھا۔ برانگٹ شرق کی ستون کی سندن کی تعدد نے اور مدون کے ملمانوں کے کچھ زیاد ورکھتے تھے۔ ان کے بیبال مورکا گوشت حلال تھا اورا پی اولا دکوادا نے امانت کی ناکید کرت تھے لیکن میں سبان کا ڈھونگ تھا۔ بردراصل خیانت کی تعلیم دیتے تھے اور کا دکھرو کی طرف ماکل کرتے تھے۔

تحضر یہ کو تعسین بادشاہ نے نصاری کے لیے دمشق اوراس نے قرب وجوار میں تقریبا بارہ بزاراً رجا بنادیئے تھے اوران کے مصارف نے لیے بہت بزاوقف بھی کردیا تھا'ا نہی گرجاؤں میں سے بیت ٹم اورقدس کا قمامہ بھی تھا'جس کوام ہیلا نہ خندتا نبی نے بنایا تھا۔ نصار کی نے دستے تھے۔ اوراس کے علاوہ نے بنایا تھا۔ نصار کی نے دمشق میں سب سے بڑا گرجا بوحنا تقمیر کیا تھا جس کو یونان کلد انی بہت اجمیت دیتے تھے۔ اوراس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے جمیسا کہ او پر بیان کیا گیا' بہت سے مزید گرجا بنائے گئے تھے۔ اوریہ سب ان لوگوں نے تین سوسال کی مدت میں لتم کئے تھے۔

اس کے بعد رسول الله سُؤاتِیْنِ کی بعثت ہوئی' اور آپ نے اپنے زمانہ میں ان کے اس وقت کے قیصر ہرقل کے پاس سفارت جیجی 'اوراس کودین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی' اور پھراس کے دربار میں ابوسفیان بھی مکہ کےمشر کین کا نمائندہ بن کر پہنچا' اور آ پؑ نے اس کے تو ڑ میں زید بن حارثۂ جعفراورا بن رواحۃ کوروا نہ کیا۔اور جب بیلوگ بلقاء پر' جوشام کی سرحدتھی' پہنچے تو ہرقل نے معاندانہ روبیا ختیار کیا اور ندکورہ بالانتیوں امراءاوراصحاب رسول مُلْتَیَا کم کومعدان کے ہمراہیوں کے تل کرا دیا۔اس میر مجوراْ رسول اللّٰه مَثَاثِثَةُ نے ان ظالموں ہے جنگ کا ارادہ کیا اورشام اور تبوک میں کچھوفوج اس ظالما نیمل کی مزاحت کے لیے تجیجی لیکن اس سال موسم بہت سخت اور نہایت گرم تھا۔ اس لیے تیجھ کامیا بی حاصل نہ ہوئی لیکن آ یے کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق "نے اس مشن کونظرا نداز نہیں کیا۔ اور رسول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ لشکر شام روانہ کیااور بالآ خراس نے دمشق کارخ کیااوراس کوفتح کیا۔جس کا بم تنصیلی ذکر دمشق کی فتح کے سلسلہ میں کر چکے ہیں۔ غرض کہ جب اسلامی حجنڈ ادمشق پرلبرانے لگا اورمسلمانوں کواشحکام حاصل ہو گیا تو امیر حرب ابوعبیدہ اوران کے بعد خالد بن ولید نے شامیوں کو امن کا پروانہ اور ابل دمشق کو بھی امن وامان سے رہنے اور اینے نہ ہی ودینی شعائر بچالا نے اور معاشرتی اطوار برقر ارر کھنے کی اجازت وے دی۔اورساتھ ہی ان کوان کے چودہ گر جابھی ان کی اپنی تحویل وتصرف میں رکھنے کی اجازت دے دی۔لیئن بعد کو پیر طے یا یا کہان گر جا وُں میں ہے وہ نصف گر جامسلمان اینے یاس تھیں گے' جنہیں خالد بن ولید نے فتح کر کے حاصل کیا ہے۔اور یا قی نصف گر جا جن کوابوعبیدہ بطورا مان نصاریٰ کو واپس دینے کا وعدہ کر چکے ہیں' وہ ان ہی کے پاس ر ہیں گے۔ چنانچے نصف حصہ شرقی کومسلمانوں نے مسجد کے طور پراستعال کرنا شروع کر دیا اور اس میں نماز پڑھنے لگے۔اور کنیسا یو حنالینی اس گر جا کا دوسرانصف عیسائیوں کے پاس جھوڑ دیا گیا۔گر جا کاوہ شرقی حصہ جومسلمانوں نے مسجد بنالیا تھا'اس میںسب ہے پہلے ابوعبیدہ نے نماز ا داکی' ان کے بعد صحابیؓ نے یہاں نماز پڑھنا شروع کی' اور اس اعتبار سے اس کومحراب صحابیؓ کہا جانے نگا' کیکن مشر قی جھے میں' جیےمحراب صحابہؓ کہا جاتا تھا کوئی محراب کی شکل کی بنی ہوئی جگہ نہ تھی' البتہ اس جگہ کی ویوار کوتو ژکرمحراب بنا

لیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ولید نے تماز پڑھی بعد میں لوگوں نے چاروں اہاموں کے نام سے چار محرابین بناؤالیں اوران کا نام اس برائی مور برخش محراب الکی اور معلی اس بالے سے برطال اس مبدور برطال میں داخل ہونے کا صدر درواز والیہ ہی تھا۔ فساری مغرب کی ست مرجات تھے۔ اور مسلمان ویا ہے۔ بہرطال اس مبدور برطال ہونے کا صدر درواز والیہ ہی تھا۔ فساری مغرب کی ست مرجات تھے۔ اور مسلمان واقل ہونے کا صدر درواز والیہ کرجا ہیں نہ بلندا وازے بائل ہو سلط تھے اور نہ تو کی مید سے تھا۔ علاو وازیں معاوید نے نام سن اپنی ہو سلط تھے اور نہ تو ک مجاسلے کے اس حصد کے سامنے جو صحابہ کی آلدور فت کا راستہ تھا وارالا مارت بھی بنالیا تھا اور ان جائیں میں اس مجد کے اس حصد کے سامنے جو صحابہ کی آلدور فت کا راستہ تھا وارالا مارت بھی بنالیا تھا اور ان جائیا تھا۔ جس میں معاوید چالیس سال مقیم رہا غرض کہ نہ کور وہ الا کیند یول ہی مسجد وگر جا کی صورت میں دو حصول میں تشیم ہو کر مدتوں چالیا دیا ہوا کہ معاوید چالیس سال مقیم رہا غرض کہ نہ کور وہ الا کیند یول ہی مسجد وگر جا کی صورت میں دو حصول میں تشیم ہو کر مدتوں چینا رہا۔ یعنی کی میا ہوا کہ میں جب جلافت ولید بن عبد الملک کو کی اس وقت اس کو بید خیال پیدا ہوا کہ کہنے میں عبد کے بقید حصد کو بھی مجد میں شامل کرایا جائے تا کہتم م کا تمام حصد ایک مجد کی صورت میں ظرات نے گئے اور اس کی خاص وجہ عبد ایک مائی بیدا ہوا کہ میں کہنے ہوتا تھا۔ اور ان کی نماز سے سکون نہیں پڑھی عبدا کیوں کا بائیل بلندا آلواز کے پڑھنا تھا 'جس سے مسلمانوں کی عبادت میں خلال واقع ہوتا تھا۔ اور ان کی نماز سے سکون نہیں پڑھی جاسکتی تھی۔

اس صورت حال کے پیش نظر کینے کے پیشوا وُں کوطلب کیا گیا' تا کہ وہ کینے یا گرجا کا بقیہ حصہ بھی مسلمانوں کے حوالے کردیں' اور اس کے عوض جتنا وسیع وعریض قطعات اراضی ان کو در کار ہو' وہ ان دے دیئے جائیں' اور مسلمانوں کی برحتی ہوئی آ بادی کے پیش نظر مجد کی بھی تو سیع کی جاسکے ۔ ان وسیع قطعات کے علاوہ جوعیسائیوں کو پیند ہوں' ان کو بیا ختیا ربھی دیا گیا کہ چار دیگر گرجا بھی' لینی کینے مریم' کینے المصابہ' کینے تال الجبین اور کینے جمید بن درہ جو درب المثقل میں واقع ہے' اس معاہدہ میں شامل نہیں سمجھے جائیں گئے بلکہ ان پر بھی عیسائیوں کا بدستور کنڑول باقی رہے گا' اور وہ ان میں بدستورا بی عبادات جاری رکھ سیس گے۔ لیکن عیسائیوں نے داری رکھ سیس کو تحق سے دو کردیا' اور کہا' جمیں اس معاہدہ کے مطابق زندگی گزار نے اور اپنے گرجا وی میں عبادت کاحق دو' جو صحابہ "کے زمانہ سے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔

چنا نچاس معاہدہ کولا یا گیا اور ولید بن عبدالملک کی موجود گی میں اس کی عبارت پڑھی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس معاہدہ میں وہ گر جاشامل نہیں ہے جو کینہ تو ما کہلاتا ہے اور باب تو ما سے باہر نہر کے کنارے واقع ہے ئی گر جا کینہ مریحنا سے بھی بہت پڑا تھا 'چنا نچہ ولید اس پر راضی ہو گیا کہ میں اس متنازے گر جا کی بجائے اس گر جا کو منہدم کر کے اس کی جگہ مجد بنا دوں گا' مگر اس پر بھی نصار کی راضی نہ ہوئے ۔ اور کہنے گئے اے امیر المومنین آ ہے اس گر جا ہا تھ نہ لگا نین 'اس کو یوں ہی رہنے دیں ہم کینہ مریحنا کے بقیہ حصہ سے دست بر دار ہونے کو تیار ہیں چنا نچہ ولید نے بھی دوسر ہے تمام گر جاؤں کو بدستور نصار کی کے حوالہ کر دینے اور صرف کینہ مریحنا کے لینے پر اکتفا قبول کر ہمیا' بعض لوگوں نے ہے بھی بیان کیا ہے کہ ولید نے کنیہ مریحنا کی بجائے ایک دوسرا باب الفرادیس ہیں جمام المقام کے فرد کیک دے دیا تھا'اور نصار کی نے اس کولے کر اس کو نام مریحنا رکھ لیا۔ واللہ اعلم۔

اس کے بعد ولید نے حکم دیا کہ آلات انہدام مثلاً بیلی کدال اور پھاوڑے وغیرہ لائے جائیں۔اورتمام امراءاوراعوان

واشراف مملکت کوجع کیا جائے۔ اس اعلان اور حکمنامہ کوئن کو نصار کی کے السقف اور بڑے بڑے پاور کی بھی جمع ہوگئے۔ اور
انہوں نے ایبر الم منین کی بنانہ سے دیبر المہنین اینار کی گانوں میں کشائے کہ جوکوئی اس گر بنا کو گرائے کا اس پر دنوں بار ک
ہوں ہا کہ گااور وہ ہے ہوش دو بائے گا۔ والد نے پاور بول کی میہ بات سن کر جواب دیا' میں تو اللہ کی راہ میں مدہوش ہو بانا چاہتا
ہوں ۔ اور تسم ہے نبدا کی اخبدام کے اس تعلی کو مجھے ہے تبل نے سی نے انجام ویا ہے اور ندو سے سکتا ہے اور چھر کیننے ہم سیحنا کے مشرقی
مینار پر چڑھ کیا ایس میں متعدد زاویے ہے ہوئے تھے جن کو ساتھات کہا جاتا تھا۔ میار جا بلا شہر نظیم بلند و ہالا اور مہیب دکھائی و بتا
تھا'اسی میں ان کارا بہ رہتا تھا۔ اس کو ولیدنے بیچے اتر نے کا تھم دیا' جس کو اس نے بہت برا منایا۔ مگر ولیدنے اس کوگر دن سے
کی کو کر ہا وجو داس کی مزاحمت کے بیچے اتار لیا۔

اس کے بعد ولیدخوداس سب سے بڑے مقام پر پہنچ گیا، جس کواس گرجا کے سب سے بالائی منزل پر ندخ اکبر کے نام سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اور جس کو وہ شاہد کہتے تھے، یہ دراصل ان کا قوی بیکل مجسمہ تھا۔ چنا نچہ ولید کواس پر چڑھتے ہوئے جب پا در یوں نے دیکھا تو پکار کہا، اس کو ہا تھونہ لگا نااوراس سے دور ہی رہنا، ورنہ غضب ہی ہوجائے گا، ولید نے کہا، اچھا، تو سب سے پہلے میں اس سے اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں۔ اور اس پر پہنچ کر پہلے اس نے اللہ اکبر کا نعر لگا یا اور پھر اس پر کئی شخت ضربیں لگا کر اس کومنہدم کر دیا۔ اس وقت ولید کے جسم پر زر درگ کی عباء تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے کدال سے وہاں گھے ہوئے سب سے بڑے پیٹر کو نیچ گرادیا۔ اس کے تمام امراء بھی اس انہدام میں شریک ہوگئے اور تمام مسلمانوں نے مل کرتین بار نعرہ کہ تیمیر گایا اور کو بال بہت بوگ تعداد میں جمع ہو گئے تھے ولید نے پولیس کو بلوا کر ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانے میں کامیا ب ہوگیا تو ولید تمام موجود دامراء اور ارکان حکومت کے ساتھ کل کر نیس کی نیوس کی جوئے تمام نہ بھے، کو وہاں سے ہٹانے میں کامیا ب ہوگیا تو ولید تمام موجود دامراء اور ارکان حکومت کے ساتھ کل کر نصار کی کے جوئے تمام نہ بھے، کمانات، محرا بیں منہدم کر کے سارے گرجا کو چیشل میدان کر دیا اور از ہر نواس خوبصورت جامع می موجود امراء دامل کی نظر اس سے پہلے تاریخ میں نہیں لی ۔

ولید نے اس مبحد کی تقمیر میں بہت سے انجیئر صناع اور کاریگر لگا کراس کو مکمل کرایا۔ اس کے بعد اس کے ولی عہد اور بھائی سلیمان بن عبد الملک نے بھی اس مبحد کی تحمیل وتر کین میں بہت کچھ حصد لیا۔ اس کے لیے سنگ مرمر کی تر اش وخراش کے لیے ولید نے روم کے با دشاہ کو لکھا کہ وہ اپنے ملک کے صناع و کاریگر بھیج 'حتیٰ کہ اس نے اس کو مید بھی لکھا کہ اگر سنگ تر اش جلد نہ بھیج گئے یا اس میں لیت وقعل کیا گیا تو میں تم سے اس کے لیے جنگ کروں گا۔ اور تمہارے ملک کے ان تمام گرجاؤں کو زمین بوس کر دوں گا۔ جن میں قدس کے گرجا قمامه اور رہا بھی شامل ہیں۔ اور تمہارے تمام تہذیبی آثار ونقوش مٹا دوں گا۔ اس خط کے پڑھتے ہی روم کے با دشاہ نے دوسوصناع و کاریگر روانہ کئے 'اور لکھا' جو کچھ تم کر رہے ہوا گر سرب پچھ پلائنگ تمہارے باپ کی ہے تو وہ تمہارے لیے باعث شرم و عار ہے۔ اور اگر بیسب پچھ تمہا را اپنا سوچا ہم اس کے لیے باعث ندامت ہو۔ جب بی خط ولید کو ملا فہاں فرز دق شاع بھی موجود تھا' اس نے ولید ہے کہا' اس خط کا جواب میں ویتا ہوں 'ولید نے کہا' وہ کیا جواب ہے' فرز وق نے کہا' اس خط کا جواب میں ویتا ہوں 'ولید نے کہا' وہ کیا جواب ہے' فرز وق نے کہا' اس خط کا جواب میں ویتا ہوں 'ولید نے کہا' وہ کیا جواب ہے' فرز وق نے کہا' اس خط کا جواب میں ویتا ہوں 'ولید نے کہا' وہ کیا جواب ہے' فرز وق نے کہا' اس خط کا جواب میں ویتا ہوں نے قر آن مجید میں کہا ہے۔

" ہم نے سلیمان کووہ بات سمجھادی اور ہم نے ہرا یک کوعقل وعلم بخشا۔ سلیمان داؤد کے کم من بیٹے تھے' مگران کواللہ تعالیٰ نے وہ بات 'جھادی 'جوداؤ دیہ تھے '۔

وليدُوفرزوق كار جواب بهت پتدآ يا اوراس خاشى ربى اس خاس خط كر جواب يمل لكو يسيد في كنا يستهم والمعابدين مع الاسحار والمعنم "توغ كرجاوس كنساري بين النصارى في كنا يستهم والمعابدين مع الاسحار والمعنم "توغ كرجاوس كنساري بين الإسلام عبادت كرت بين وهم جميعاً اذا صلوا و او حبهم شتى اذا سجدوا لله المصنم "دونماز پرضة بين اورضا كو كوم كرمت بين تواكد له وتي بين جب كرنساري بتون كوبين كرمتشر بوت بين وكيف يجتمع الناقوس يضوبه اهل المصليب مع المقواء لم تنم "ناقوس كي آواز المل صليب اورشب بيدار قاريون كو كيا كربي كي كي كتى بين فهل السلمة تحدويلا لبيعتهم عن مسجد فيه يتلي طيب الكلم فهل السلمة تحدويلا لبيعتهم عن مسجد فيه يتلي طيب الكلم "الله في خياس مي دريون بن ايرا بيم وشقى كاييان م كدوليد في ميركان ديوارين تغيركين اور جي كي نماد ويارون كاس بين حافظ عبدالرطن بن ايرا بيم وشقى كاييان م كدوليد في ميركان ديوارين تغيركين ورجي كي نماد ويوارون كاس بين اضافه كرا.

حسن بن یجی کہتے ہیں کہ ہود علیا کے پہلے تخص جنہوں نے دمشق کی مجد کی قبلہ کی سمت کی دیوار بنائی تھی ۔ لیکن دوسروں کا کہنا یہ ہے کہ جب ولید نے اس قبہ کو بنانے کا ارادہ کیا جو والانوں کے درمیان ہے اور جو قتبہ النسر کہلاتا ہے تو اس نے قبہ کے ستون استے گہر ہے کہ دوائے کہ وہاں پیٹھا پانی نکل آیا ، جس کے آس پاس اس نے انگور کی بیلیں چڑھوا دیں اوراس کے بعداس نے ان ستونوں پر قبہ کی تغییر شروع کروائی 'لیکن وہ گرگیا۔ چنانچہ ولید نے اپنے بعض انجنیر ول سے کہا' میں چا ہتا ہوں کہ اس جگہ ایک قابل یا دگار قبہ بن جائے۔ اس پر ایک انجنیر نے کہا' اگر امیر المونین مجھ سے دعدہ کریں کہ اس کا تغییر کی ٹھیر کی ٹھیر کی حسب خواہش قبنتی کر دوں گا۔ امیر نے اس کا اثبات میں جواب دیا۔

اس انجئیر نے ستون تغیر کرائے اوران کولواری مجھلیوں ہے پوری طرح ڈھک کرچلا گیا اور پھرایک سال تک اس انجیئر کی ہے نہ چلا کہ کہاں گیا۔ جب ایک سال بعدوہ واپس آیا تو بادشاہ بہت ناراض ہوا گراب اس انجیئر نے آ کرستونوں پر سے مجھلیوں کو ہٹایا تو ستونوں کی بنیادیں ان ہے پٹی ہوئی تھیں اس طرح جب بنیادیں مضبوط ہو گئیں تو ان ستونوں پر اس نے قبقمیر کیا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ولید نے گنبدی کلغی سونے کی بنوانی چاہی تا کہ مجد کی شان نکل آئے۔ اس کوئ کرمعمار نے کہا' آپ کے لیے خالص سونے کی کلغی بنوانا مشکل ہے۔ معمار کی بات من کر ولید کوخت غصہ آگیا اور اس کے بچاس کوڑے لگانے کا حکم دیا اور کہا' افسوں ہے تیرے حال پر' تو مجھے یہ کلغی یا کس بنانے سے عاجز سجھتا ہے حالا تکہ مجھے زمین وجا ئیدا واور مکا نات ہی کا حال انگی میری گزارش بھی تو من لیجھے۔ ولید

نے کہا بیان کرو معمار نے کہا سونے کی ایک این جتنی جگہ میں لگے گئ اس کے حساب سے امیر المومنین کو ہزار ہا خالص سونے کی این بیش تیار کرا تا ہوں گئ ولید نے کہا ' بے شک میں ای اینیٹی سونے کی تیار کرا آلرتم کو وراہم کرسکتا ہوں کہ میرے لیے یہ بچھ میں ای اینیٹی سونے کی تیار کرا آلرتم کو وراہم کرسکتا ہوں کہ میرے لیے یہ بچھ مسینوں اور فتی ہوجال میں بھی یہ بچھتا ہوں کو گئی ہوئے کا مور جب اس کو معمار کی بات معقول معلوم ہوئی تو اس نے بچاس و ینار انعام و سے اور جس مسینوں اور فتی ہوئی تو اس نے بچاس و ینار انعام و سے اور جس طرح معمار نے مسجد کو چتیں پڑنے کا وقت آیا تو معمار کے مشور و کے مطابق مسجد طرح معمار نے مسجد کو چتیں پڑنے کا وقت آیا تو معمار کے مشور و کے مطابق مسجد اموی کی چھتیں پڑنے کا وقت آیا تو معمار کے مشور و کے مطابق مسجد امری کی چھتیں پڑنے کا وقت آیا تو معمار کے مشور و کے مطابق مسجد استعمال کیا گیا ' جس کے لیے ولید نے اعلان کرا دیا کہ مملکت میں سیسہ جہاں جہاں وستیا بوروں کی تعمیر کے لیے مصالح کے طور پرسیسہ استعمال کیا گیا ' جس کے لیے ولید نے اعلان کرا دیا کہ مملکت میں سیسہ جہاں جہاں وستیا بوروں میں مید کے تعمیر کے لیے جس کے لیے ولید نے اعلان کرا دیا کہ مملکت میں سیسہ جہاں جہاں وستیا بوروں میں مید کے تعمیر کے لیے جسے کیا جائے۔

چنا نچہ سرکاری اہلکاروں نے شام اور قرب وجوار کے تمام علاقوں ہے اس کی دستیابی کے لیے کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا۔ شام میں ایک اسرائیلی عورت کے پاس اس کا بہت ہوا ذخیرتھا' اس نے کہا' میں اس کوصرف چاندی کے بھا کو پر فروخت کروں گی۔ یہ بات امیر الموشنین ولید کو بتائی گئ ' تو اس نے تھم دیا' اگر چاندی کے عوض سیسہ ملتا ہے تو بھی خرید لیا جائے۔ لیکن جب اس کو یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا' میں فی سہیل اللہ یہ ساراسیسہ یوں ہی دینے کو تیار ہوں' بشرطیکہ مجد کی حجت میں استعمال کیا جائے۔ چنا نچہ اس کی تختیوں پر اللہ کے نام کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا کہ یہ عطیہ ایک اسرائیلی عورت کا ہے۔

محربن عائذ کابیان ہے کہ میں نے مشائخ سے سنا ہے کہ دمشق کی مبجد میں امانت کا پیسہ بھی لگا ہے۔ ایک شخص مسلسل امانت کی رقم سرکاری خزند میں اس غرض سے جمع کراتار بتا تھا۔ بعض دشقی مشائخ نے کہا ہے کہ جامع مبجد میں صرف دورخام بلقیس کے تخت کے بھی لگے ہوئے ہیں اور باقی میں سنگ مرمرلگا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق ولیدنے وہ دوستون جو باز کے داکیں باکیں پیروں کے بیچے استادہ ہیں۔ حرب بن خالدابن خالدابن پزید بن معاویہ سے پندرہ سودینار میں خریدے تھے۔

دجیم نے ولید بن مسلم کے حوالہ سے بتایا ہے کہ دشق کی متجد میں بارہ بڑارسنگ رضام کے نکڑے گئے ہوئے ہیں اس طرح ابن مہا جر انصاری کا بیان ہے کہ لوگوں کے حساب کے مطابق ولید نے مسجد کے سامنے کی طرف جوانگور کے باغات لگوائے ہیں 'اس پرستر ہزار دینارخرج ہوئے تھے۔ابوقصی کا کہنا ہے کہ دشق کی مسجد کی تغییر پرسونے کے چارسوصندوق خرج ہوئے 'جب کہ ہرصندوق میں چودہ ہزار دینار سے پرتھا۔ابوقصی کا بیکھی کہنا ہے ہرصندوق اٹھا کیس ہزار دینار سے پرتھا۔ابوقصی کا بیکھی کہنا ہے کہ ولید کے باڈی گارڈ نے آ کرایک روز ولید سے کہا' کہلوگ کہتے ہیں کہ امیر المونین نے بیت المال کی رقم بے جاخرے کی ہے۔ اس پرولید نے لوگوں کو نماز کے وقت جمع کرنے کا تھم دیا'اور جب لوگ جمع ہوگئے تو اس نے منبر پر بیٹھ کر کہا' مجھے معلوم ہوا ہے' تم لوگ کہتے ہو کہ ولید نے بیت المال کا بے جا صرف کیا ہے۔اور پھر کہا اے عمر و بین مہا جرا ٹھوا ور بیت المال کی رقم یہاں لاکر حاضر کرو۔ جنانچ بیت المال کا خزانہ خجروں پر لادکر متجد میں لا یا گیا اور قتبۃ النسر کے نیچ بڑی سی چا در بچھائی گئی۔اور اس پرخالص حونا اور جیاندی کا آدی کھڑا ہوا دوسری طرف کے کھڑے مونا اور جیانہ دیا گیا' جس کا ڈھر لگ گیا۔ ڈھر اتنا اونچا تھا کہ ہرا یک طرف کا آدی کھڑا ہوا دوسری طرف کے کھڑے

ہوئے آوی کوئیں و کیے سکتا تھا اور ہے بہت بڑی بات تھی۔ اس کے بعد ولید نے کہا 'خدا کی ہم میں نے اس مجد کی تعیر میں بیت المال کا ایک ورہم بھی حرج نہیں گیا ہے۔ اور جو پجھاس پرخرج ہوا ہے وہ سب میں نے اپنے پاس سے خرج کیا ہے۔ اور جو پجھاس پرخرج ہوا ہے وہ سب میں نے اپنے پاس سے خرج کیا ہے۔ اس المحد خوش ہوں کا ایک والیس جانے ہے آبل ہے جی کہا کہ مول کا ایک وہ انہیں جانے سے آبل ہے جی کہا کہ کوگ وہ مشق کی آب و ہوا بھول میوول اور میش و آرام پر فخر کرتے ہومیر سے فخر نے لیے ہے ہوہدی کا فی ہے۔ ابنی لوگوں کا بیان ہے وہ مشق کی جامع مسجد میں تین سنہری تحقیقاں قبلہ کی رخ پر آویز ال تھیں 'اور ہرا یک پر بسسہ المنه المرحمین المرحمین المرحمین المرحمین المرحمین المرحمین المرحمین المرحمین المله وحدہ لا شریك له و لا نعبد الا ایاہ ، رہنا الله وحدہ و دیست الاسلام و نبینا محمد آب مسمجد کی تعمیر کا'اور کینے گرانے کا تھی ہوئی تھیں جب مامون کی حکومت وہ شن قائم ہوئی تھیں جب مامون کی حکومت وہ شن قائم ہوئی تو یہ اری لوچیں مٹادی گئیں۔

بیان کیا گیا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں دراز کی قد تک چاندی اور سنگ خام لگا کراس میں سنہرے سبز نیلے اور سفید تکینے جڑے گئے تھے۔اور مشہور شہروں کے تصویری خاکے محراب پر کعبہ کا خاکۂ اور خوبصورت اور سرسبز درختوں اور پھولوں کے تصویری خاکے جاروں طرف نظر آتے تھے۔مہر کی حجبت اور دروازوں کی زنجیریں سونے چاندی کی چتر یوں سے آراست تھیں محابہ گل محراب نہایت خوبصورت بلوروں سے مزین تھی اور جب اس میں روشنی کی جاتی تھی تو وہ بقعہ نور بن جاتی تھی۔ چنا نچہ جب امین بن رشید کا زمانہ آیا تو وہ چونکہ بلور کا بہت گرویدہ تھا۔اس نے سلیمان کو لکھا کہ اس کے پاس شاہی خوبصورت بلور بھیجا جائے۔سلیمان نے چوری جھیے وہ بلورامین کے پاس بھیج دیا۔ لیے مون خلیفہ ہوا تو اس نے اسے دمشق واپس بھیج دیا۔

ابن عساکر کا کہنا ہے کہ بچھ دنوں بعد اس بلور کی جگہ کا چراغ جلتا رہا۔ اور جب وہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد وہاں پچھ نہیں رکھا گیا۔ اس مسجد میں نہایت خوبصورت پر د ہے بھی ڈالے گئے تھے اور تمام دیواریں بھی خوشنما سنہرے غلافوں سے آراستہ کی گئی تھیں۔ ولید نے مینارہ شالی کو خاص اہتمام سے آراستہ کیا تھا۔ اس کو ما ذعۃ العروس کہا جاتا تھا۔ اس مسجد کے ہرکونہ میں نصار کی کی خانقاہ اور صومعہ بھی موجود تھا 'جس کو یونان نے رصدگاہ کے طور پر استعمال کے لیے بنایا تھا۔ یہاں ایک مربع او نچا چہوترہ بھی تغییر تھا جس کے متعلق لوگوں کا خیال تھا کئیسٹی بن مربم آخری زمانہ خروج دجال کے بعد اس چہوترہ پر نازل ہوں۔ گے۔

نرض کہ جب دمشق کی جامع مسجد پاید بھیل کو پہنچی تو یہ اپنے حسن وخوبصورتی میں لا جواب تھی اور جو کو گی اس کو دیکھا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے سکتہ میں رہ جاتا تھا کہ ایہا مجوبہ عالم شاید ہی اس نے کہیں اور دیکھا ہواں مسجد میں پھھلسمات بھی لوگوں کونظر آتی تھی اور نہ کھی جند پرند کا یہاں گزر ہوتا تھا۔ کہتے ہیں ہوتانی دور سے اس خطہ ارض میں یہ چیزیں نا پید ہوگئی تھیں ۔لیکن دولت فاطمیہ کے عہد میں جس کا آگے ذکر آگے گا۔ جب اس مسجد میں اس خطہ ارض میں یہ چیزیں نا پید ہوگئی تھیں ۔لیکن دولت فاطمیہ کے عہد میں جس کا آگے ذکر آگے گا۔ جب اس مسجد میں اس کے ایک شہورتھیں ایک ستون میں اس کے ایک شہورتھیں ایک ستون میں اس کے برگول لائو کے تم کی کوئی چیز ہوئی تھی اور یہ سوق شعر میں ام کیم کے بل کے قریب قائم تھا اس جگہ کو کا بیس بھی تھا جس کے برگول لائو کے تم کی کوئی چیز ہوئی تھی اور یہ سوق شعر میں ام کیم کے بل کے قریب قائم تھا اس جگہ کو کا بیس بھی

کہتے تھے۔اہل دمش کابیان ہے کہ بونان نے جانوروں کے بیشاب میں بندہوجانے کاعلاج ای سے دریافت کیا تھا۔ جب کی جانورکا پیشاب بندہوجا تا تھا اوراس کو پیشا ب خل کر ہوجا تا تھا۔اور یہ جانورکا پیشا ب بندہوجا تا تھا اوراس کو پیشا ب خل کر ہوجا تا تھا۔اور یہ جرب نند عہد یونان سے مشہور بیلا آرہا تھا۔لیک ایس ستون کے بارہ میں ایک روایت کی ہے۔اوروہ یہ ہے کہ اس ستون کے نیچکوئی کافروجا برمدفون ہے جو خت ترین عذاب میں مبتلا ہے۔ جب جانوراس ستون کے کردچکرلگاتے ہیں تو وہ اس عذاب کوئ کرا ہے ہے تاب ہوتے ہیں کہ ان کا پاخانہ و بیشاب نکل جاتا ہے۔اس میں شک نہیں جو کوئی اس ستون کے بارہ میں ایسا لغو خیال رکھتا ہے اس کے بے وقوف ہونے میں کس کوشک ہوسکتا ہے۔ جد بھی کہا جاتا ہے کہ اس ستون کے نیچ خزانہ اور صاحب خزانہ دونوں مدفن ہیں۔اورد نیا میں دوبارہ زندہ ہو کروا ہی کے امیدوار ہیں اور کہتے ہیں۔'' میا جسکی اللا حکیا تنا اللہ نیکا کوم نے کے بعدا خصائی ہیں ہو کوئی نیک ہو کہ اور کہتے ہیں اور پھر مرجاتے ہیں اور ہم کوم نے کے بعدا خصائی ہیں ہے دواللہ سجانہ تعالی اعلم۔

سلیمان بن عبدالملک بھی اپنی حکمرانی کے دوران اور بھائی کے مرنے کے بعد جامع اموی دمشق کی پنجیل وقعیر سے بھی غافل نہیں رہا'اوراس نے اس میں اپنے لیے ایک نماز کا کمرہ بھی بنوایا۔لیکن جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس کمرہ کوسونے' خام اور دیگرفیتی اشیاء ہے یاک صاف کر دینے کاعزم کرلیا۔ اور طے کرلیا کہ پیسب سامان بیت المال میں جمع کرادیا جائے گا۔ یہ بات اہل شہرکو بہت نا گوارگز ری چنانچیتمام اشراف واعیان جمع ہوکرعمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچ اور خالد بن عبداللہ القسرى نے ان كاتر جمان بن كركها عين تم سب كى طرف سے خليفه سے بات كرتا ہوں چنا نچے عبداللہ القسرى اس طرح گویا ہوئے کہا ہے امیرالموشین! ہمیں ایبا ایبا معلوم ہوا ہے۔خلیفہ نے جواب دیا' جو پچھتہہیں معلوم ہوا ہے وہ سیجے ہے۔خالد بن عبدالله القسري نے کہا' امیر المونین' آپ کوابیانہیں کرنا جاہیے تھا۔ امیر عمر بن عبدالعزیز نے کہا' کیوں نہیں اے کا فرہ کی اولا ڈ چونکہ خالد بن عبداللہ القسري کی ماں نصرانی 'روی اورام ولدتھی۔اس لیےاس نے جوابا کہا' ہاں اگر چہوہ کا فروتھی' کیکن اس نے جنم تو ایک مومن کودیا ہے عمر ابن عبد العزیز نے کہا تو بچ کہتا ہے۔اور وہ شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے عبد اللہ القسري سے سوال کیا تم آ خرابیا کیوں کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا' امیر الموشین اس کی تعمیر میں لگا ہوار خام اور فیتی سامان مسلمان اپنے پیسہ سے خرید کر ساری دنیا ہے لے کرآئے ہیں' اور بیت المال کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ من کرعمر بن عبدالعزیز بالکل خاموش ہو گئے' اس کے بعدوماں موجودلوگوں نے بیک زبان ہوکر کہا' جب بلاوروم سے سفراءاور قاصدیہاں آئے ہیں اور باب البرید میں داخل ہوکر باب کبیرے گزرنے کے لیےنسر کے پنیچ ہے گزرتے ہیں۔ تو اس شان وشوکت اورحسن و جمال کو دیکھ کران کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں'اوران کے بڑے بھی پیٹھاٹھ دیکھ کر ہے ہوش ہوجاتے ہیں۔اور جوچیزیں یہاں آ کردیکھتے ہیں'وہان کے خواب وخیال میں بھی نہیں ہوتی ہیں' اور جب بیسال وہ لوگ جا کرایینے اہل وطن کوسناتے ہیں تو ان پراسلامی جاہ وجلال اور اسلامی ملکت کے عظمت وجلال کا رعب طاری ہو جاتا ہے۔

عمر بن عبدالعزیز نے ان تمام باتوں کو خاموثی سے سا۔اور چونکہ وہ عادل ومصنف مزاج تھے اس لیے انہوں نے تمام

نساری کو بلایا اوران سے کہا کہ جوگر جاشہر سے باہرتم لوگوں کے لیے گئے ہیں اور جوسحا بیٹ کے اولین صلح نامہ میں شامل نہیں ہے ان میں در مران کا گرجا تکنیہ را بہ با کہ بیت ہو اور وہ تمام کر جاشال ہیں جواجز کے دیبات میں ہیں۔ چاہوتو سے سب کرجاتم واپس لے اوران مسلمانوں کومبی کا یہ خط وی بیئے برداضی جو جان کیا ان تمام کر جانوں کے بیٹر ادر علاق نے مسلمانوں کے ساتھو امن وامان سے رہنے پر اور غلیفہ کے قیصلہ کے مطابق ند کورہ بالا کرجاؤں نے برقرار رکھتے پر رضامندی ہی کا اظہار کرکے مسلمانوں کے لیے مبور کی جگہ بخوشی سپر دکر دینے کا اعلان کیا۔ اوراس طرح بیمحاہدہ ہمیشہ کے لیے نوش اسلوبی سے طے ہوگیا۔ مسلمانوں کے لیے مبور کی جامع مبحد جوعہد بنی امیہ کی شانداریا دگار ہے جب کمل ہوئی تو حسن و جمال کا مرقع تھی۔ اور مشرقی فن صناعی اور آرے کو کا نا درہ وزگارتھی۔ سلم نے ثو بان کا بیول نشل کیا ہے کہ دنیا کے کسی شخص کو جنت کو دیکھتے ہیں تو جرت واستجاب میں موگ بھتا اہل دھتی کواس جنت ارضی کو دیکھنے کا شوق ہے۔ جب وہ اس مبد کے حسن بے پایاں کو دیکھتے ہیں تو جرت واستجاب میں غرق ہوجائے ہیں۔

جب عباسیوں کا خلیفہ مہدی دشق میں داخل ہوا تو اس کا ارادہ قدس کی زیارت کا بھی تھا' اس لیے اپنے میر منٹی ابوعبداللہ الاشعری ہے کہا' بنوامیہ ہم سے تین چیزوں میں سبقت لے گئے ۔ ایک بیہ سبجہ جس کا ٹانی مجھے اس دنیا میں نظر نہیں آتا' دوسر سے امیوں کے فضل وعطاء کے سلسلہ میں تیسراعمروا بن عبدالعزیز کی شخصیت کی بنا پر شم ہے خدا کی' ان جیسا ہم میں بھی پیدا نہ ہوگا۔ امیوں کے فضل وعطاء کے سلسلہ میں تیسراعمروا بن عبدالعزیز کی شخصیت کی بنا پر شم ہے خدا کی' ان جیسا ہم میں بھی پیدا نہ ہوگا۔ پھر مہدی بیت الاقدس میں داخل ہوا تو اس کی نظر صبخر ہ پر پڑی جس کوعبدالملک نے تعیر کرایا تھا' اس نے اپنے میر منتی سے کہا' یہ چوتی سبقت ہے جو بنوامیہ کو ہم پر حاصل ہے۔ اور جب وہ دشق میں اپنے بھائی معتصم کے ہمراہ جا مع اموی میں داخل ہوا تو اس نے کہا' کیسی خوبصورت اور مجو بہ ہے' اس دفت اس کے ہمراہ قاضی کی بن اسم بھی تھا۔ اس کوس کراس کے بھائی معتصم نے کہا' یہ سب اس سونے کا کر شمہ ہے جو اس میں استعال ہوا ہے۔ اور بیسیاہ پھراور عمدہ بناوٹ ۔ مامون نے جو آبا کہا' اس کے حسن کھیر کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اس کے بعد مامون نے کہا قاسم تمار ہے کہا' جمھے کوئی اچھا سانا م بناؤ' جو میں اس لونڈی کا رکھوں' اس نے کہا' اس کانا م مبحد دشق رکھ دیجے' کیونکہ بیسب سے اچھی شے ہے۔

عبدالحکیم شافعی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ بجائب عالم پانچ ہیں۔ایک تمہارا بیمنارہ لیمنی ذی القرنین جواسکندر بیمیں ہے۔ دوم اصحاب الرقیم' اوروہ روم میں بارہ آ دی ہیں۔اور تیسرے کہ آئند جو باب الائدلی میں شہر کے دروازہ پرنصب ہے جس کے نیچ آ دمی بیٹھ کرسومیل کے فاصلہ پرکسی انسان کود کھ سکتا ہے۔ چوتھا دشق کی بیمشہور ومعرف مبحد 'پانچویں رخام فسیفساء وغیرہ۔

فصل

#### جامع دمشق کی خوبیوں اوراعیان واشراف کی رائے کے بارہ میں

فآویٰ کی روایت ہے' کہ قرآن پاک میں (والتین) دشق کی متجد ہے (والزینون) بیت المقدس کی متجد ہے (وطور سینین) وہ جگہ جہال مویٰ علائظ نے خداسے کلام کیا۔ (وہٰداالبلدالامین) مکہ ہے' اس کوابن عسا کرنے بیان کیا ہے ایپ بیٹوں

ے' کعب الا حبار کا کہنا یہاں منقول ہے اس نے اپنے بیٹوں کو نخاطب کر کے کہا' کہ دمخق کی جامع مسجد دنیا کی جابی کے بعد بھی چائیں سال تک خراب نہ ہو گی۔ ابوعبد الرمن بیان کرتے میں اللہ تعالیٰ نے بہل قاسیون کووی کی کہ تو اپنا سابیا ورا بی ہر کت ہیت المحتدیں کے پہاڑ کی طرف ڈوالے رہنا' اور اس نے اپیا ہی گیا۔ اور جہاس نے اپیا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس ہو تی گیا اب جبابہ تو بین ترے خطہ میں اپنی عباوت کے لیے اپیا گھر بناؤں گا جو دنیا کے فنا ہونے کے بعد بھی چائیس سال تک خراب و بتاہ نہ ہوگا۔

دجیم وغیرہ کا کہنا ہے۔ مسجد کی چارد بواری میں سے دود بواری ہود عَلِاطْ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اور جو پچھ فسیفا ء لیعنی ٹاکلوں وغیرہ سے اوپر کی تغییر ہے وہ ولید بن عبدالملک کا تغییر کیا ہوا ہے۔ دجیم کے علاوہ بعض دوسروں کے قول کے مطابق ہود صرف قبلہ کی رخ کی دیوار تغییر کرائی تھی۔

ابن عاتکہ نے اہل علم نے قبل کیا ہے کہ قرآن پاک میں والتین سے مراد دمشق کی جامع متجدہے۔اس طرح عبداللہ بن ابی المہا جرکا بیان کیا ہے کہ باب الساعات کے باہرا کی جٹان تھی جس پرقربانی کی اشیاء رکھی جاتی تھیں' جس کی قربانی قبول ہوجاتی تھی' آگ ساس کو کھالیتی ۔اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی' وہ چیزعلی حالہ اس صحر ولینی چٹان پر پڑی رہ جاتی تھی ۔میرے خیال میں یہ چٹان بعد کو باب الساعات کے اندر منتقل کردی گئی جواب تک و ہاں موجود ہے۔

بعض لوگ اس چٹان کے متعلق اب بھی بیرخیال کرتے ہیں کہ بیرو ہی چٹان ہے جس پر آ دم علائظ کے دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی لاکررکھی تھی' اور ایک کی قربانی قبول ہوگئ تھی' اور دوسرے کی مستر دہوگئ تھی۔واللہ اعلم۔

المغیر ۃ المعتری اپنے باپ کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رات کے وقت ولید بن عبدالملک نے اپنے چوکیداروں سے کہا ویکھواس جامع مسجد میں آج رات کو میں نماز پڑھنے آئے ہیں۔ بہر حال ولیدا پنے تھم کے مطابق نماز پڑھنے مسجد میں گیا اور اس نے المونین اس مسجد میں تو روز شب کو خصر نماز پڑھنے آتے ہیں۔ بہر حال ولیدا پنے تھم کے مطابق نماز پڑھنے مسجد میں گیا اور اس نے باب الساعات کا درواز ہ کھولئے کا تھم دیا۔ ورواز ہ کھولا گیا۔ اس نے دفعتا دیکھا کہ باب الساعات اور باب الخضر اء کے درمیان مقصورہ کے مصل کھڑا ہوا ایک خص نماز پڑھ رہا ہے ولید نے چوکیداروں سے کہا کیا میں نے تم کو تم نہیں دیا تھا کہ کسی کو نماز پڑھتے ہیں۔ کے لیے اندر آنے کی اجازت نہ دینا۔ اس پر بعض چوکیداروں نے کہا کہنا جناب یہ خضر ہیں اور روز انہ رات کو نماز پڑھتے ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں اس حکایت کی صحت میں میر ہے نزد یک شبہ ہے اور کسی طرح خضر کے وجود کا ثبوت ہی نہیں ماتا اور نہ اس مسجد میں ان کی نماز کی تھمد بی آج تک ہو تک ہو تک ہو تک ہو تھی ہے۔

آخری ادوار میں مشہور تو بہت رہا کہ مجد کا زاویہ قبلیہ جو ماذ نہ غربیہ کے دروازہ کے قریب ہے وہی زاویہ الخضر بلاتا ہے لیکن معلوم نہیں اس کا کیا سبب تھا'لیکن تواثر اُجوبات ثابت ہوتی ہے وہ سبہ کہ محابہ بالعموم اس جگہ ہی نماز پڑھا کرتے ہے۔ اور اس کی قدر دمنزلت کے لیے بیہ بات کا فی تھی۔ یہاں سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ ابوعبید ہ بن الجراح ہیں جوعشرہ مبشرہ میں داخل ہیں اور اس امت کے امین کہلاتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے صحابہ نے مثلاً معاذین جبل وغیرہ نے بھی یہاں نماز پڑھی

ہے۔ لیکن صحابہ ؓ نے یہاں نماز ولید کی یہاں کی کیفیت تبدیل کرنے کے بعد پڑھی ہیں۔ بجز انسؓ بن مالک کے کہ وہ یہاں یعنی وشق میں ۹۲ ہے میں آ گئے تھے انہوں نے ہی ولید کو یہاں نماز پڑھنے ویلھا تھا 'اور نماز تا بنر سے پڑھنے پر اس لونو کا بھی تھا۔

مشہور وابت ہے کہ بینی بن مریم جب آخری زیانہ میں تازل ہوں گئے تو وہ جھی اس مبحد بیل نماز پڑھیں گے۔اور بیاس وقت ہوکا جب و جال لکھے گا۔اوراس نے ڈراور خوف نے باعث تمام اوگ دشق میں پناہ لے ٹیس نے اس وقت آخ ہدایت نمور دار ہوکر مسیح گمراہی کو ہلاک کردیں گے اوران کا نزول دمشق میں مشرقی مینارہ پر فجر کی نماز کے وقت ہوگا۔اور جب مین نماز کا وقت ہوجائے گا تو اس وقت لوگوں کے امام ایک شخص ہے کہیں گئے اے روح اللہ! آگے بڑھئے' آج آپ کو ہی نماز پڑھانا ہے۔ کہا جاتا ہے یہی امام مہدی ہوں گئے واللہ اعلم' بالصواب۔

اس کے بعدعیسیٰ بن مریم لوگوں میں نمودار ہوں گۓ اور د جال کوعقبہ رفیق کے پاس جا پکڑیں گۓ اور کہا جاتا ہے کہ باب لدکے پاس پکڑیں گۓ'اور د ہیں اس کواینے ہاتھ سے قل کر دیں گے۔

ہم نے اس کا تفصیلی ذکر قرآن پاک کی آیت' وَإِنَّ مِّنُ اَهٰلِ الْکِتَابِ إِلَّا لِیُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ'' میں کردیا ہے اور نبی کریم مَنَّا اِلِیَّامِ کی صحیح صدیث ہے' جس میں آئے نے فرمایاہے:

دوقتم ہے خدا کی' جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگوں میں ابن مریم' امام عادل اور منصف بن کرنازل ہوں گے' وہ صلیب کو تو ڑڈ الیں گے خزیر کو قتل کریں گے جزیہ قائم کریں گے اور اسلام کے سوالچھ قبول نہ کریں گے'۔

## یجیٰ بن ذکر یا عَلَاظِل کے سرکے متعلق گفتگو

ابن عساکر نے زید بن واقد کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ججھے ولید نے دمثق کی جامع مبحد کے کاریگر وں اورعملہ کانگران مقرر کیا تھا۔ چنا نچیان کا بیان ہے کہ جمیں جامع مسجد دمشق کی تغییر کے دوران ایک غارنظر آیا' ہم نے اسے ولید کوبھی دکھایا' اور جب رات ہوگئی تو ہم شمع ہاتھ میں لے کر غار میں داخل ہوئے۔ اچا تک ایک چھوٹا سا تین مربع گز کا کنید نظر آیا اور دفعتا اس میں ایک صند وق نظر آیا' اور جب صند وق کو کھولا گیا تو اس میں ایک بڑا پیالہ نظر آیا' جس میں ذکر یا علیا بھا کا سررکھا ہوا تھا۔ پیالہ پر لکھا ہوا تھا'' یہ ذکر یا کا سر ہے' ولید نے اس کو وہیں واپس رکھ دیے کا تھم دیا۔ اور ساتھ ہی ہے تھم بھی دیا کہ جو پھر اس کے دہانہ پر رکھا ہوا تھا' اس کو وہیں واپس رکھ دیا۔ اور ساتھ ہی ہے تھم بھی دیا کہ جو پھر اس کے دہانہ پر رکھا ہوا تھا' اس کو وہیں واپس رکھ دیا۔ اور ساتھ ہی ہے تھم بھی دیا کہ جو پھر اس کے دہانہ پر رکھا ہوا

زید بن داقد کی ایک روایت کے مطابق پیر جگہ قبہ کے ایک ستون کے پنچ تھی' اور سر پر بال تنے اور کھال بھی نظر آر ہی تھی۔ سفیان توری سے کچھلوگوں نے بیروایت نقل کی ہے کہ دشق کی جامع مبحد میں بھی ایک نماز کا تو اب تمیں ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ لیکن مؤلف کے نزدیک پیروایت یقیناً غریب ہے۔ ایسی ہی بعض دوسری غیر معتبر روایات بھی منقول ہیں۔

ابن عساکر کی روایت کے مطابق ابن عمر مازنی نے بیان کیا ہے کہ ولید بن عبد الملک کے عہد میں جب جامع مسجد دمشق کی تقمیر کے لیے کھدائی ہورہی تھی' تو کھدائی کے دوران پھر کا ہند درواز ہ نظر آیا۔اس کو کھو لنے سے پہلے ولید کو مطلع کیا گیا' جب وہ آیا

اورا پیے سامنے اس در واز «کو کھلوایا' اس میں ہے انسانی ڈھانچہ برآمد ہوا جو پھر کا بنا ہوا تھا اور پیڈھانچہ پھر کے گھوڑے پر سوار تھا' اس کے ایک ہاتھ میں ووموٹی تھا' جو محراب میں لگا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ بند تھا جس کوتو ڑکر کھولا گیا تو اس میں ہے گئے ہوں اور جو کے دووانے برآمد ہوئے اس کے متعلق بب ولیدنے دریانٹ کیا تو اس کو بٹایا گیا' اگرتم اس کی تھیل کوتو ڈکر بیرونوں واٹ نکالتے تو ومثق میں ان ووجہ وں کی افراط نہ ہوتی۔

## ذکراس گھڑی کا جومبجد کے دروازہ پرنصب تھی

قاضی عبداللہ بن احمد بن زبیر کا بیان ہے کہ مجد کے باب القبلی کا نام باب الساعات ہی اس لیے پڑگیا کہ اسی جگہ بر گھنے بجنے کاعمل ظہور پذیر ہوتا تھا۔ اور دن کے ہر گھنٹہ گزر نے کے ساتھ بیمل یوں ہی جاری رہتا تھا' اس پرتا ہے کی جڑیاں بیٹی ہوئی تھیں ۔ اور تا نے کا سمانپ اور کو ابنا ہوا تھا۔ جب ایک گھنٹہ ختم ہوتا تھا تو سانپ اپنا بچس باہر نکالٹا تھا' جس کو دکھے کر چڑیاں چہجہانا شروع کر دیتی تھیں' اس پر کواشور مچاتا تھا۔ اور اس کے بعد ایک کئر نیچے رکھے تشت میں گرتی' جس کو س لوگ معلوم کر لیتے تھے کہ اب دن کا کتنا وقت گزر چکا ہے۔ غرض کہ اس طریقہ پر گھنٹہ بجنے کاعمل جاری رہتا تھا اور لوگوں کو وقت کا پہتہ چلتا رہتا تھا۔

۔ تیچے قبوں کا بیان:

یہ جوقبہ جامع مسجد کے وسط صحن میں تھا' اور جس سے پائی جاری رہتا تھا۔ قبہ ابی نواس عام طور پر کہلاتا تھا۔ اور ۲۹ سے میں تقیم مہدی کے سکتھ برمہدی کے تعمیر ہوا تھا۔ لیکن قبہ غربیہ عالیہ جومسجد کے صحن میں تھا' قبہ عاکشہ کہلاتا تھا۔ اس کے متعلق شخ ذہبی کا بیان ہے کہ اس کی تغییر مہدی کے عہد میں ولا اچے کے لیگ ہوگی تھی۔ اور قبہ شرقیہ جو باب علی پر بنا ہوا ہے' اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بیرحا کم العبیدی کے زمانہ میں سم واجے میں تعمیر ہوا تھا۔ اور وہ فوارہ جو جیرون کے بیٹے ہے' اس کو نخر الدولہ الشریف ابوعلی حمزہ بن الحسن بن العباس الحسنی نے بنواہا تھا۔

جامع مسجداموی میں قرأت قرآن کی ابتداء

حیان بن عطیہ کابیان ہے کہ قرآن کو با قاعد گی ہے پڑھنے کا آغاز ہشام بن اساعیل المحزومی نے شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے خصوصاً عبد الملک کے قرآن پڑھنے اور سننے کی ابتداء ہے قبل ہشام ہی نے اس کورواج دیا تھا۔ اس کے بعد عبد الملک نے اس کو با قاعد گی ہے شروع کر دیا۔ وہ روزانہ مجھ کو بعد نماز دمشق کی جامع مجد میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھتا تھا۔ لوگوں نے دریافت کیا 'یہ کیا ہے؟ اورکون پڑھ رہا ہے؟ تو لوگ بتاتے تھے کہ عبد الملک خصراء میں بیٹھے ہوئے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اس کو دکھ کر ہشام کی جشام نے بھی اپنے انداز میں قرآن پاک پڑھا اس نے بھی ہشام کی جشام کی قرات عبد الملک کو اچھی معلوم ہوئی۔ اس نے بھی ہشام کی قرات میں شروع کیا۔ ہشام کی قرات عبد الملک کو قرآن کی تلاوت اس قرات میں شروع کی جات میں شروع کی جس بی میں جس نے سائس ہو گائی کی بڑھنے گئے۔ چنانچہ ہشام بن عمیاء خطیب کی حتی کہ اس کو اہل مجد میں ہے جس جس جس نے سائس اس قرائت میں قرآن پاک پڑھنے گئے۔ چنانچہ ہشام بن عمیاء خطیب دمشق کا بیان ہے کہ سب سے پہلے دمشق کی جامع مجد میں جس نے قرآن کی قرائت شروع کی اس کا سہرا ہشام بن اساعیل بن

المغیرہ المحزوی کے سر ہے۔ اور جس نے سب سے پہلے فلسطین میں اس کونٹر وع کیاوہ ولید بن عبدالرحلٰ الحزنی ہیں۔

یادرے کہ بشام بن اسامیل وہی تھی ہیں جو مدینہ کے نائب امیر تھے اور انہوں نے بن سعید بن میتب تو پٹوایا تھا۔ بب انہوں نے والید بن عبد الملک کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ اس کے بعد ان کو عدینہ کی نیابت رہے بعز ول نرد ہا کیا تھا۔ اور تعربن عبد العز بزید بیند منورہ کے امیر مقرر بوئے تھے جیسا کہ ہم کرزشتہ صفحات میں ذکر کرچکے ہیں۔

## وليدبن عبدالملك بإني جامع مسجد دمشق اوراس كي وفات كے حالات

یہ ولید بن عبد الملک بن مروان بن الحکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد منان ابوالعباس اموی ہے اس کی خلافت

کی بیعت اس کے باپ کے بعد شوال ۸۱ ہے کو عمل میں آئی۔ بیا پ پی سب سے بڑی اولا دمیں تھا۔ اس لیے باپ کے بعد
ولی عہد بنا۔ اس کی ماں ولا د قربنت العباس بن حزن الحارث بن زمیر العبسی تھی ولید و مصیل پیدا ہوا۔ باپ نے نازوقع میں پالا۔
اس لیے بلاتر بیت وا دب جلدی جوانی کو پہنچ گیا۔ اس کو اچھی عربی نہیں آتی تھی۔ طویل القامت کندمی رنگ اور خفیف سا چیک رو
تھا'ناک معمولی چیٹی تھی' چیل تھا تو اکر کرچان تھا۔

کہا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر ولید خاصافتیج المنظرتھا' کہا جاتا ہے'اس کوغلط عربی بولنے کی وجہ سے عبد الملک کواسے ولی عہد بنانے میں تامل تھا۔ بہر حال اس کی تربیت وتعلیم کے لیے عبد الملک نے پچھے نویوں کومقرر کیا' جنہوں نے اس کوسال چھ مہینے میں تربیت دی عبد الملک نے مرتے وقت اس کو جو تھیجتیں کیں وہ پتھیں:

'' جب میں مرجاؤں تو صرف روتے دھوتے ہی نہ بیٹے جانا' ہم امت کے ممگسار ہیں' اس کے لیے تیاررہ' مجھے کفنا دفنا کر امور سلطنت شایان شان طریقہ پر سنجالنا۔ لوگوں کو بیعت کے لیے بلانا' جو کوئی جواب میں صرف سر ہلاوۓ اس کا جواب بھی تلوار سے ایبا ہی دینا''۔

ابراہیم بن ابی عبلہ کہتے ہیں مجھے ایک روز ولید بن عبدالملک نے کہا'تم کتنے دنوں میں قر آن ختم کر لیتے ہو؟ میں نے اس ہے کہا'اتے دنوں میں'اس نے کہا' میں تواپی مصروفیات کے باوجو دبین دن میں اور بھی سات دن میں ختم کر لیتا ہوں۔اس نے یہ بھی بتایا کہ ولید رمضان میں ستر وقر آن ختم کر لیتا تھا۔ ابراہیمؓ نے کہا ہے ولید جیساشخص کہاں نصیب ہوگا؟ اس نے دشق کی جامع مہجد بنوائی' وہ مجھے چاندی کے کلاے دیتا تھا'اور میں انہیں بیت المقدس کے قاریوں میں تقسیم کرتا تھا۔

عبدالله الشعافي النيخ باب كے حوالہ سے بيان كرتے ہيں كه ايك دن وليد بن عبد الملك نے ان سے كہا اگر خدا قوم لوط كا

ذکر قرآن میں نہ کرتا تھا میرا خیال ہے کہ مردم دیے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب نہ کرتا۔ اس پرمؤلف لکھتے ہیں کہ ولید نے اس خبیث مرین عادت اور آش ترین خسلت سے نفرت کا طبار بلاشہ آبیا ہے۔ کیان یہ تقیقت جمی اپنی جگہ شلم ہے ایراس فہنج اور خدموم عادت اور آش ترین خسلت میں دنیا کی بہت تی قومیں اور افراد کی طرح عام مسلمان ہی نہیں کیلا بلکہ مار اور افتہا ، و قبنا قاور مفاظت کی خسات میں دنیا کی بہت تی قوم میں اور افراد کی طرح عام مسلمان ہی نہیں کیا دو بد بخت ممل اور فتیج ترین فعل مفاظ کے بین مبتلا ہیں۔ القد تعالی ایسے نوگوں کے سامیہ ہے جی قوم کو بچائے۔ دنیا میں اس سے زیاد و بد بخت ممل اور فتیج ترین فعل انسانی تصور میں نہیں آسکنا کہ مردا پی شہوت را نی کے لیے مرد کا استخاب کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دسول اللہ من فیظ نے ایسے لوگوں پر لعنت فر مائی ہے جواس میں مبتلا ہیں اور فر مایا ہے:

'' تم جس کسی کوقوم لوط کے مل میں مبتلا دیکھو' تو فاعل ومفعول دونوں کوتل کر دؤ'۔

آپ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَا رَبِّينَ بِارْلَعِتْ نَهِينِ فَرِما تَيْ بَجِرْلُوا طت مِين مِنْ لا افراد كِ اعادْ نا اللَّهُ منها \_

لوطی فطرت کوئے کرنے والا اور غلط راستہ پر چلنے والا ایسا گنہ گارشخص ہوتا ہے کہ تا وقتیکہ وہ خدا کے سامنے نہایت عاجزی اور خشوع وخضوع کے ساتھ سچی توبۂ اور اس فعل بدسے توبۂ النصوح نہیں کرے گااس کی مغفرت کی امید نہیں ہے۔اس کے قلب کی سیاجی اور فطرت کا رنگ بارگاہ الٰہی میں سچی توبہ کرنے اور آئندہ کے لیے اس سے کلیٹا باز آنے 'اور نیک اور صالح زندگی گزارنے سیاجی اور فطرت کا رنگ بارگاہ الٰہی میں سچی توبہ کرنے اور آئندہ کے حالیت توبہ کرنے والے کے بارہ میں فر ہایا گیا:

﴿ اَلتَّائِبُونَ الْعَابِدُون ﴾.

لینی تو بہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت وذکر اللّٰہی میں مشغول ہوجائے 'اور اعمال آخرت میں مصروف ر ہے۔ ورنہ انسان کانفس اس کو ہمیشہ بے راہ رکھنے کی کوشش میں یہ نتا ہے۔اگر ایباشخص اپنے آپ کواعمال خیر میں مشغول نہیں رکھے گا تولامحالہ وہ اعمال بدکی طرف مائل ہوجائے گا۔

ایک شخص نے جنیز سے کہا۔ مجھے بچھ تھیے انہوں نے کہا' تو بہ کر' کہ تو بہ اصرار گناہ سے چھاکارا دلاتی ہے۔ خوف وخشیت اللی کودل میں جگہ دے کہاس سے عزت وغرورنفس کا ازالہ ہوتا ہے اور خداسے امیدر کھ کہاس سے نیکی وخیر کی رامیں کھلتی میں۔ مراقبہ کر کہاس سے قلوب کو طمانیت وسکینت حاصل ہوتی ہے۔ اور بیتمام صفات تو بہ کرنے والے کے لیے ضروری ہیں۔

کہاجاتا ہے کہ ولید خلط عربی بولتا تھا'اور الفاظ کا تلفظ مجے اوانہیں کریاتا تھا۔ ایک روز اس نے خطبہ دیا اور''یالیتھا کانت علیك الفاضیہ '' کی تلاوت میں لیتھا کی''ت' کوچیش سے پڑھا'اس پرعمر بن عبدالعزیز نے برجستہ کہا'' یالیتھا کانت علیك وار حنا اللّٰه منك '' کاش وہ تیرے اوپر آجاتی 'اور جمیں تجھ سے نجات ل جاتی عبدالملک نے ایک شخص سے کہا' جوقریش تھا' کہ تو بھی آخرانسان ہے' تو کیوں عربی تلفظ میں غلطی نہیں کرتا'اس نے جواب دیا' تیرا سے بیٹا عربی بولتا ہے' عبدالملک نے جواب دیا' تیرا سے بیٹا عربی بولتا ہے' عبدالملک نے جواب دیا' تیرا سے بیٹا عربی بولتا ہے' عبدالملک نے جواب دیا' میرا بیٹا سلیمان بھی تو ہے' وہ تو غلط نہیں بولتا۔ اس آ دمی نے جواب دیا۔ میرا بھی فلاں بھائی غلط عربی نہیں بولتا۔

ابن جریر کا بیان ہے کہ ابن محمد المدائی کا قول ہے کہ ولید بن عبد الملک شامیوں کے نز دیک افضل الخلائق تھا۔ اس نے دمشق کی جامع معجد تقمیر کروائی' مینار بنوائے۔ وہ لوگوں کو بہت کچھ دیتا تھا اور مجبوروں کی خبر گیری کرتا تھا اور ان سے کہا کرتا تھا' لوگوں سے سوال نہ کیا کرو۔ وہ ہراس خادم کی مدد کرتا تھا جو کی وجہ سے مجبور ہو۔ اور نابینا ؤل کی اعانت کرتا تھا۔ اس نے بہت سے مما اللہ آنج کیے۔ وہ اپنی او او دوم بی لڑا نیوں میں شرکت نے نیے بر ابر جیجنا تھا۔ اس نے ہندا در مندھ اند کی اور ہنا دہم کہ اکثر شہر فتح کیے تھی کہ اس کی فوجیں چین و فیم ہوئی سرحہ تک بینچ گئیں۔ اس کے باوجود سنزی فروش کی د کان بر بینچ گرسنزی کی گڈی باتھ میں لے کر لبتا تھا 'یہ کتنچ کی فروخت کرتے ہو سنزی فروش جواب و بتا ایک فل کو ولید کہتا 'اور دام ہر ھاؤ' تمہیں فائدہ ہوگا۔ اس کے بارہ میں لوگوں کا بیان ہے کہ وہ حال قرآن لوگوں کے ساتھ جھلائی سے پیش آتا تھا اور ان کی عزت و تو قیر کرتا تھا۔ اور اگروہ مقروض ہوتے تھے ان کے قرض ادا کرتا تھا۔

لوگوں کا بیان ہے ، وہ تعمیرات کا بروا حوصلہ اور شوق رکھتا تھا ، وہ لوگوں سے ملتا تو ان سے بوچھتا تم نے کیا بنایا ہے ، تم نے کیا تعمیر کیا ہے۔ اس کا بھائی سلیمان عور توں کا شوقین تھا۔ وہ جب لوگوں سے ملا قات کرتا تو ان سے بوچھتا ، تم نے کتنی شادیاں کی بین تمہار ہے باس کتنی مسہریاں ہیں۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست عمر بن عبدالعزیز لوگوں سے ملتے تو دریافت کرتے تھے ، قرآن کتنا پڑھتے ہو ، نماز اور عبادات کے متعلق لوگوں سے سوالات کرتے تھے۔ الناس علی دین ملو کہم عوام اپنے حاکموں کے نداق اور اطوار کی نقل کرتے ہیں۔ اگر حکمران شرافی کہائی ہوں تو اس کا چرچا سارے معاشرہ میں ہوتا۔ اگر لوطی اور زانی ہوں تو معاشرہ بھی اس رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اگر حکمران بخیل و حریص ہوتے ہیں تو عوام الناس بھی و سے ہی ہوجاتے ہیں۔ اگر وہ شجاع اور تی ہوتے ہیں تو لوگ بھی شجاع اور فیا ہوں تا ہے۔ اگر حکمران بھی ہوتے ہیں تو عوام الناس بھی و سے ہی ہوجاتے ہیں۔ اگر وہ شجاع اور تی ہوتے ہیں تو لوگ بھی ہونا کے اور فیا ہو اس کے علاوہ اس نے بہت سے باتیات العاس پر بھی بھی رنگ ہوئے ہیں اس نے بہت سے باتیات العال خات اور آخار چھوٹے ہیں اس نے بہت سے باتیات العال العراق خار ہوں اس نے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے بہت سے باتیات العال العات اور آخار چھوٹے ہیں اس نے مسجد بنوی کی تعمیر دو سیح کی۔ ولید کی دوات ہوئی مہینہ جمادی الآخر اور آخار جھے تھا۔

ابن جریر کابیان ہے ولید کی وفات و ریمران میں ہوئی اور جنازہ لوگوں کے کندھوں پراٹھایا گیا اور باب الصغیر کے قبرستان میں وفن ہوا ہم بن عبدالعزیز نے ولید کی نماز جنازہ پڑھائی ۔ کیونکہ میں وفن ہوا ہم بن عبدالعزیز نے ولید کی نماز جنازہ پڑھائی ۔ کیونکہ اس کا بھائی اس وقت سلیمان قدس شریف میں تھا۔ بعض لوگوں نے سلیمان کے نماز پڑھانے کو بھی لکھا ہے 'لیکن صحیح یہی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہی جنازہ کی نماز پڑھائی تھی اور انہوں نے ہی اس کو قبر میں اتا راتھا۔ وہ بدالفاظ بھی زبان سے کہتے جاتے تھے ہم اس کوالیں جگہ میں اتا رر ہے ہیں جہاں تکیہ وغیرہ کی خبیس ہے۔ اب تو نے احباب نے مفارقت اختیار کرئی اور مٹی کو اپنا مسکن بنالیا ہے اور سخیے حساب کا سامنا ہے۔ تو جو آگے بھی چکا ہے اس کا متاج ہے جو چھوڑ کر جارہا ہے اس سے بے نیاز ہے۔ ولید کی مدت خلافت نوسال آئھ ماہ تھی۔ والنداعلم۔

عمرا بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں' جب انہوں نے ولید کولحد میں اتا را' تو ولید نے کفن میں حرکت کی' اور اپنے دونوں پیر گر دن کی طرف سمیٹ لیے۔

الدائن كابيان ہے كہ وليد كے 19 بيٹے تھے۔عبدالعزيز مجمدعباس ابراہيم اعتصام خالد عبدالرحمٰن مبشر سرور ابوعبيده ،

صدفة 'منصور'مروان'عنہ۔'عمر'روح'بشر'یزید' بیخی'عبدالعزیز اور محمد کی ماں ام البنین ولید کی بیچازاد بہن تھی۔ لیعن عبدالعزیز بن مروان کی بینی تھی۔ اور ابو مبیدہ کی مال قرازیہ تھی۔ اور باقی محلّف ماؤں سے تھے'مدائی کابیان ہے کہ جریر نے مرشد لکھا تھا جو ذیل میں ورج کیا جاتا ہے :

یاعین جودی بدمع حاجه الذکر فیماله معک بعد الدوم مذخر اسان جودی بدمع حاجه الذکر اسان کی استان کی مدمد الدوم مذخر استان کی استان کی خیبراء ملحدة فی جولمها زور استان کی موت نے اس کے عدوال کی کونظروں سے اوجھل کردیا ہے''

اضحی بنوه وقد جلبت مصیبتهم مثل النجوم هوی من بیتها القمر 
"اس کے سارے بیٹے بڑی مصیبت میں گرگئے ہیں جب سے کہ اس گرکا چا ندستاروں کی ما نند گہنا گیا ہے' 
کانوا جمیعا برفع منیته عبدالعزیز ولا روح ولا عمو 
"اگرچ سب موجود تھے کین موت کوکئی روک نہ سکا عبدالعزیز ندروح اور نہ ہی عر'

## عبداللد بن عمر بن عثمان ابومحد مدینه کا قاضی تفااورنهایت شریف بے حدیثی اورمحن انسانیت تفار والله اعلم به محلات بن عبد الملک خلافت سلیمان بن عبد الملک

اس کی خلافت کی بیعت اس دن ہوئی جس دن اس کے بھائی ولید کی موت کی موت واقع ہوئی۔ بیضف جمادی الآخر اللہ ہے کہ سیخرتھی، عبدالملک کی وصیت کے مطابق بیکاروائی عمل میں آئی تھی۔ ولیدائی موت سے قبل بھی سلیمان سے علیمدہ ہونے کے لیے تیارتھا۔ اوراس پر آمادہ تھا کہ سلیمان کے بعد ولی عہداس کے بیٹے عبدالعزیز بن ولید ہی کو مطی ۔ اور جاج نے بھی اس پر جریر اطاعت ورضا مندی کا اظہار کر دیا تھا۔ اوراس طرح قتیہ بن مسلم اور پوری جماعت نے اس کو تسلیم کرلیا تھا۔ اس معاملہ پر جریر وغیرہ نے اشعار بھی کہ بیخ بہر حال اس دوران ولید کا انتقال ہوگیا، اور سلیمان کے لیے بیعت کھمل ہوگئ، مگر قتیہ بن مسلم کو اس سے بچھ خوف لگا اور اس نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اس پر سلیمان نے اس کو معز ول کر کے پہلے عراق کا اور پھر خراسان کا حاکم یہ بین میں کو بنا دیا اور اس کو آل تھا کہ سلیمان نے مدید کا امارت سے مثان بن حبان کو معز ول کر کے ابو بکر بن محمد بن مرد یا تھا اور دمضان کے سامت دن باقی تھے کہ سلیمان نے مدید کی امارت سے مثان بن حبان کو معز ول کر کے ابو بکر بن محمد بن عرو کی بن عرو اس کو مقر رکر دیا جوا کہ عالم تھا۔

جب تنیبہ بن سلم کوسلیمان کی خلافت کاعلم ہوا۔ تو پہلے اس نے سلیمان سے ولید کی تعزیت کی اور اپنے ولایت کے زمانہ ک عظیم کارکردگی 'جدال وقال اور شاہان وقت کے دلوں میں اپنی ہیبت وعظمت کے چرچے سائے۔ اور دوسرے خط میں اپنی فقوحات اورشاندار کارکردگی کے اظہار کے ساتھ ساتھ اپنی اطاعت وانقیاد کا بھی اظہار کیا' بشرطیکہ اسے خراسان کی گورنری پرملی حال بحال رکھا جائے ۔ پہلے خط بین اس نے بیزید بن سیت کا سرسری مذکرہ بیمان سے لیا و وسرے خط بین اس نے مزید کن سیت کا سرسری مذکرہ بیمان سے لیا و وسرے خط بین اس نے مزید کن کر اور اس کے اور سیمان کو خلافت سے ہاتھ وہ کا کہ اس نے ایسان کو خلافت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس نے بعد اس نے تیسرا خط کھھا جس میں اس نے سلیمان کو کھیٹا بیعت سے خاری قر اردیا ہے۔ اور سید خطوط کیت قاصد کے ہاتھ تھے کا وراس کو تا کیدگی کہ پہلا خط سلیمان کو دے کراس کا تاثر دیجھتا۔ اگر وہ خط کو پڑھ کر بزید بن مہلب کو دے دوتو ورسرا خط بھی اس کے حوالہ کر وینا۔ اور پھر دیجھتا اور انتظار کر ٹا اگر سلیمان اس خط کو پڑھ کر بھی بزید کو دے دیے تو پھر تیسرا

سلیمان نے جب پہلا خط پڑھا' تو ہزید بالا تفاق سلیمان کے پاس موجود تھا۔ اور جب دوسرا خط پڑھا تو اس کوبھی پڑھ کر یزید کودے ویا' لیکن جب تیسرا خط پڑھا تو سلیمان کا چہرہ متغیر ہوگیا۔ اور اس نے خط کو بند کر کے اور مہر لگا کرا پنے پاس رکھ لیا اور یزید کوئیس دیا۔ اور تھم دیا کہ قاصد کومہمان خانہ میں تھہرایا جائے۔ اور جب رات ہوگئی تو اس نے قاصد کو بلوایا' اور اس کو بہت کچھ انعام واکر ام دیا۔ اور خط دیا جس میں قتیبہ کے لیے خراسان کی گورنری کا تھم تھا۔ اور اس کے ساتھ اس نے دوسرا اپنا قاصد بھیجا' اور جب بید دونوں خراسان پہنچ تو ان کومعلوم ہوا کہ قتیبہ بن مسلم سلیمان کی بیعت سے آزاد ہوگیا ہے۔ چٹا نچے سلیمان کے قاصد نے وہ خط جو اس کے پاس تھا' قتیبہ کے قاصد کودے دیا۔ اور قبل اس کے کہ سلیمان کا قاصد واپس لوٹے' دونوں کو قتیبہ کے قل کی اطلاع میں چکی تھی ۔

## قنيبذ بن مسلم كاقل

ایک دن قتیبہ نے بہت ہے آ دمیوں اور لشکر کوجع کیا اور سلیمان بن عبدالملک کی بیت واطاعت سے علیحدہ ہوجانے کا عزم کرلیا۔ اس نے اس سلسلہ میں اپنی ہمت و شجاعت اور فاتحانہ کارنا ہے بھی لوگوں کے ساسنے بڑے فخریدا نداز میں دہرائے۔ جب وہ سب کہہ چکا' تو اس کے جواب میں کوئی شخص نہیں بولا۔ سب خاموش رہ' مگر سب لوگ اس کے طرز عمل سے نفرت کرنے لئے اور سخت ناراض ہوئے' مگر کوئی اس کے خلاف اقدام کے لیے نہیں اٹھا۔ وہاں ہے جس طرح بہت سے لوگ نفرت اور انتقام کی آگر سینوں میں لے کرا ہے تھے۔ ایک شخص و کیج بن ابی اسود بھی غصہ میں وہاں سے نکل کر باہر آیا' اس نے لوگوں کو جمع کیا' اور لوگوں کو اس کے خلاف کھڑے ہوجانے کے لیے نہایت زور و شور سے اصرار کیا اور خود قتیبہ کی فکر میں لگ گیا' حتی کہ آب ہے کی اور الحجہ میں اس کو بالآخر قتل کر بی ڈالا۔ اس نے نہیں جھوڑ ا۔ اور ان میں سے کسی کو بجز ضرار بن مسلم کے نہیں جھوڑ ا۔ اور ان میں سے کسی کو بجز ضرار بن مسلم کے نہیں جھوڑ ا۔

جولوگ اس کے ہاتھ سے مارے گئے ان میں قتیبہ کے بھائی بیٹے اور بھتیج شامل ہیں۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: عبدالرحمٰن عبداللذ عبیداللذ عبیداللذ صالح اور بیار ان کے علاوہ چار قتیبہ کے بوتے بھی وکیج کے ہاتھوں مارے گئے۔قتیبہ بن سلم بن عمرو بن حسین

بن رہید ابوحفص البابلیٰ امراء ساوات اور کبار شامل تھا۔ وہ نہایت شجاع 'بہا در فقوعات کا بانی ' بے باک مجاہدا وراسلام کا بہا در بیاری تھا' بس نے اپنی فقوعات سے دنیا میں اسلامی معظمت وجلال کے جینڈ برادیئے اور چار دانک عالم میں مسلمانوں کی رحاک بنما دی۔ اس کے باتھ پر بری مخلوق خدا کو بدایت بھی فی لیکن اس نے اپنی ممل سے جو کر دار کی اخزش دکھائی اور خلیف کی اطاعت سے نکل کر بغاوت کی راہ اختیار کی تو اس کی سر ابھی قدرت کی طرف سے اس کو ملی اور ایسی ملی جو دوسروں کے لیے بھی درس عبرت بن گئی۔ لیکن جو اتھال صالح اور اسلامی فقوعات کے سلسلہ میں جو شاندار کا رنا ہے اس کے ہاتھوں انجام پائے 'امید ہے کہ خدا اس کے حینات کے وض اس کے سیئات کو این میں جو بانوراس کی مغفرت فرما دے گا۔

قتیبہ بن مسلم کی وفات بلاد خراسان کے آخری سرے پر فرغانہ میں ہوئی۔ اس المناک موت ذی الحجہ ۱۹ جے میں واقع ہوئی۔ جب کہ اس کی عمر اڑتالیس سال تھی۔ اور خراسان میں اس کی ولایت کو دس سال گزرے تھے۔ جہاں اس دوران اس نے خلق اللہ کو بہت سے فائدے پہنچائے 'خود بھی بہت کچھا ستفادہ کیا۔عبدالرحمٰن بن جماعۃ البا بلی نے اس کا مرثیہ لکھا جو درج فریل ہے:

کان اباحفص قتیبة لم یسر بجیش الی جیش ولم یعل منبراً

"ابوحفص قتیبة لم یسر وقوف ولم یشهد له الناس عسکوا
ولم تحفق الوایات والقوم حوله وقوف ولم یشهد له الناس عسکوا
"ناس کے لیے جمنڈ سر گول ہو ہے اور نہ قوی مظاہرہ ہوا اور نہ ہی فوج نے اس کوسلوٹ کیا"
وعته السمنایا فاستجاب لوبه وراح الی النجنات عفا مطهوا
"موت نے اس کو پکاراتواس نے رب کی وعوت پرلبیک کہا اور وہ جنت کو پاک صاف ہو کرسدھار گیا"
فماوزی الاسلام بعد محمد بسمنل ابسی حفص فبکیه عبهوا

''محد کو بی کے بعد آج تک اسلام پرالیی مصیبت نہیں آئی تھی جیسی ابو حفص کے مرنے کے بعد آئی ہے اس لیے اسے مہرتو خوب رو لے'' آخری شعر میں شاعر نے مبالغہ سے کا م لیا ہے۔ عبہر قتیبہ کے لڑ کے کا نام تھا۔

ابن جریر نے لکھا ہے <u>97 میں</u> قرق بن شریک العبسی امیر مصر کا انتقال ہوا۔ اس کو ولید نے مصر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اس سال مدینہ جریر نے لکھا ہے <u>97 میں</u> قرب و بین شریک العبسی امیر مصر کا امیر عبد الغزیز بن عبد اللہ بن مشید تھا۔ اور عراق کی حرب و غیرہ کا انہوں تے برد تھا۔ اور اس کے خرار جو غیرہ کی وصولیا بی کا کام صالح بن عبد الرحان کے سپر د تھا۔ اور بھرہ کی بنایت سفیان بن عبد اللہ الکندی کے سپر د تھی۔ اور بھرہ میں عہدہ قصا پر ابو بکر بن ابی موی مقرر سے اور خراسان کی حرب کے انہوں جو کی بن سود تھے۔



#### 294

اس میں عبد الملک نے مطاطبہ پر چڑھائی کے لیے فون کو تیار کیا۔ وراس میں اس نے اپنے جینے داؤ دکوصا گفہ پر تملد کا تھا ہوں ہوں ہوں ہوں کے اپنے دائے دکوصا گفہ پر تملد کا تھا ہوں کہ اور اس تعلیہ وہاں نے مرا کا کا تعلیہ وہاں کے تعلیہ وہاں کے تعلیہ وہاں کے خاتی ہوں ہوئے کر لیا جس کوصا حب الوضا حید وضاح نے بنایا تھا۔ اس میں سلمہ نے رجمہ وہ نے کر سے کوش سے جنگ کی اور وہاں کے متعدد علاقوں ہو بہنے کرنے اس میں عمر بن جیرہ والفراری نے ارض روم کے متعدد علاقوں پر بہنے کرلیا اس میں عبرالعزیز بن موئی بن نضیر قل بوااور اس کا سرسلیمان بن عبرالملک کے پاس بطور تحقہ پہنچا ویا گیا اس میں سلیمان نے خواسان کی نیابت کی اضافی و مدواریاں ہیز بدین مہلب کو سپرو کردیں جو پہلے ہی عراق کا امیر تھا۔ اس کی وجہ بیتھی کہ وکتے بن ابی سود نے جب قتیہ بن مسلم وغیرہ کوئی کیا تو اس کا سرسلیمان کے پاس بھی کہ وکتے بن ابی سود نے جب قتیہ بن مسلم وغیرہ کوئی کیا تو اس کا سرسلیمان کی باس بھی کر خراسان کی امارت اس کے عوض طلب کی چنا نچہ بین مہلب نے عبدالرحمٰن ابن الاجم کوسلیمان بن عبدالملک کے باس اس غرض سے بھیجا تا کہ وہ سلیمان کے پاس جا کر میز ید بن مہلب کی تعریف کر سے اور اس کے لیے خراسان کی امیری کی راہ ہموار کردے اور ساتھ ہی وکیج بن سود کی برائی سلیمان کے سامنے بیان کرے۔ اس مشن کے ساتھ ابن الاجم جوایک چالاک وعیار اس کی جا چہ بی بین مود خراسان کی اجازت سے معزول ہوگیا 'اور یزید کو اس کی جا گراسان کی امارت اس کی چال کہ وی بیاں جیجا۔ اس کی جاگر زاسان کی امارت ال گی اور رہ بی بی اس می جا

یزید نے اس کام کے کرنے کے لیے ایک لا کھ کا وعدہ کیا تھا جس کواس نے پورانہیں کیا۔اس کے بعد بزید نے اپنے بیٹے مخلد کوخراسان روانہ کیا اوراس کوایک خط امیر الموشین کی طرف ہے کھا ہوا اس مضمون کا دیا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ قتیبہ بن مسلم کا ارادہ بیعت سے انکا راورا طاعت سے بغاوت کا نہ تھا۔اگر وکیج نے بیٹ بھے کراس سے انتقام لیا ہے کہ وہ ترک بیعت کا مرتکب ہور ہا ہے تواس کو چاہے تھا کہ وہ اس کو قید کر کے ہمارے یاس بھی جنا۔

ابومجر القرشی الہاشمی نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے مرفوعاً روایت بیان کی ہے کہ'' جومسلمان بھی اہل بیت کی روز اندمعاشی دیکھ بھال کر ہےگا' اللہ اس کے گنا ہوں کو بخش و ہے گا'' عبداللہ بن جعفر علی سے روایت کرتے ہیں' فاطمہ بنت الحسین اور ان کے بیٹے عبداللہ کا بیان ہے کہ الحسن ابن الحن عبدالملک بن مروان کے پاس وفد کی شکل میں گئے تو اس نے ان کی بہت تعظیم و تکریم کی اور حجاج کے مقابلہ میں ان کی مدد کی اور ان کوعلی کا واحد وارث قرار دیا اور ان کے ایسے آثار بیان کیے جو

ان کی سیاوت پر دلالت کرتے ہیں۔

الما جاتا ہے نہ ولید بن عبد الملک نے اپنے مدینہ نے جاتم کو لکھا کہ السن ان اس مال مال ہے کا نب ایس ہم جب تہیں یہ میرا خط معے تو ان کو سولوڑ ہے لگا نا ۔ ان لو گول کو سامنے کھڑا کر نا اور انہیں بغیر قتل نے اپنی صورت بچھے نہ دکھا نا اور اس کے بعد حسن میں ' ن کو بھی دو اس کے پاس پنچ تو وہ کلمات پڑھے جن کی میں ' ن کو بھی جن کی سے جن کے سے بھی ان کو ظالموں سے نجات دلا دی ۔ وہ کلمات یہ ہیں :

لا الله الله الحليم الكريم لا الله الله العلى العظيم لا الله الا الله رب السماوات السبع ورب الارض رب العرش العظيم.

الحسن بن الحسن كامدينه ميں انتقال ہوا' ان كى والدہ خولہ منظور الفرازى كى بيٹى تھيں۔ ايك ون انہوں نے ايك رافضى شخص سے كہا' قسم ہے اللہ كا كر جھے قبل كرديا جائے تو خداكى قربت حاصل ہوگى' اس شخص نے كہا آپ نداق كررہے ہيں' الحن بن الحن بن الحن نے جواب ویا ميں نداق نہيں كررہا ہوں بيتو داداكا كہا ہوا ہے اور اس كے بعد ان ميں نہيں كہا ہوں نے كہا' كيارسول اللہ نہيں كہا ہے:

من كنت مولا فعلى مولاه.

''جس کا میں مولا ہو ب علی بھی اس کا مولا ہے''۔

انہوں نے جواب دیا ہے شک لیکن اگر رسول کا ارادہ اس سے خلافت کا ہوتا تو آپ صاف صاف لوگوں کو اس پر خطاب کرکے کہتے کہ اے لوگوہہیں معلوم ہونا چاہے کہ میر بے بعد اس کام کا ذمہ داریڈ خض ہوگا اوریتم پر موجود رہے گا۔ چنا نچیتم اس بات کو دھیان سے سی لواور اس پر کاربندر ہنا۔ خدا کی قتم اگر اللہ اور اللہ کارسول علی کو اس کام کے لیے اختیار کر لیتے اور پھرعلی اس کو جھوڑ دیتے تو وہ پہلے خص ہوتے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کوترک کر دینے والے اور انہوں نے لوگوں سے یہ بھی کہافتم ہے خدا کی اگر ہمیں اس معاملہ میں واقعی اختیار ہوتا تو ہم تمہار ہے ہاتھ پیر کا ہددیتے اور تمہاری تو بہ قبول نہ کرتے ۔ افسوس ہے تم پر کہ تم ہمیں ہمار نے نفوں کے بارہ میں دھوکہ اور فریب میں مبتال کر رہے ہوا ورافسوس ہے اگر قرابت سے کسی کو بلا عمل نفع پہنچ سکتا تو اس ہمیں ہمار نے نفوں کے بارہ میں دھوکہ اور فریب میں مبتال کر رہے ہوا ورافسوس ہے اگر قرابت سے کسی کو بلا عمل نفع پہنچ سکتا تو اس ہمیں ہمار کے نفو پہنچ سکتا تو اس ہمیں گنبگار کو دگنا عذاب ہوگا اور ہم میں سے جو نیکو کار جیں امید ہے آئیس تو اب اور اجر بھی دگنا ہے گا۔ ہم سے مجت کر واور اگر ہم خدا کے مطبع وفر ما نبر دار ہوں اور ہم سے دھنی رکھواگر ہم اس کی نافر مانی کریں۔

## موسىٰ بن نصيرا بوعبدالرحمٰن الخمي

یہ غلام تھا اور ایک عورت کا غلام تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بنی امیہ کا غلام تھا۔ اس نے تمام بلا دمغرب کو فتح مکر ڈالا اور وہاں سے اتنا مال غنیمت اس نے حاصل کیا جس کا شار نہ تھا۔ اس سلسلہ میں بہت سے دہشت ناک مقامات سے بھی اس کا واسطہ پڑا۔مویٰ بن نصیرِننگڑا تھا۔مشہور ہے کہ یہ <mark>9 جے میں پیدا ہوا تھا اور چین التم</mark>ر کا باشندہ تھا۔ اس کا باپ ابو بکرصدیق سے زمانہ خلافت میں شام میں ببل کیٹ نے میدیوں میں تھا اس کے باپ کا تام نظر تھا جس کوا م نصغیم میں تبدیل کرنیا گیا۔

تمیم الدائی کے بیٹے میں العزین اور میزیری مسروق انجیسی نے دوایت کیا ہے کہ شروع میں من کا وی نسیر مواوی کے بحری بیز ومیں بحری جنگوں میں حصہ نیتا رہا۔ بینا نبیداس نے قبرص کی جنگ لڑی اور وہاں اس نے الماغو سداور بانس میں قلعہ بندیاں کر لیں اور وہاں سے در معاون بنار ہا اور جب مروان بلا د کیں اور وہاں سے در معاون بنار ہا اور جب مروان بلا د مصرمین داخل ہواتو یہ اس کے ساتھ تھا چنا نبیدوہ اس کواپنے بیٹے عبدالعزیز کے پاس چھوڑ کر چلا گیا اور جب عبدالعزیز نے بلاد حراق فتح کر لیے تو اس نے موی بن نصیر کواپنے بھائی بشر بن مروان کا وزیر بناویا۔

مویٰ بن نصیر صاحب تد بیر' ہوشیار اور نہایت صائب الرائے تھا اور بڑا با خبراور باتد بیرانیان تھا۔ بغوی کا بیان ہے کہ موئ ابن نصیر کو بلا دافریقہ بیس اوالی بنا دیا گیا تھا جس کے بعداس نے تمام مما لک واقالیم فتح کر لیے۔ ہم نے بلا داندلس کی فقو عات کے سلسلہ بیں تفصیل ہے لکھا ہے کہ اندلس میں چھوٹے بڑے بہت ہے شہر' قصبات' ویہات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ان سب پر اس نے بڑی حکمت اور عقل مندی ہے کنٹرول حاصل کرلیا' اور وہاں کی کثیر مخلوق کوقیدی بنالیا' اور بہت سا مال غنیمت بھی حاصل کرلیا اور سب پر اس نے بڑی حکمت اور عقل مندی ہے کنٹرول حاصل کی' جس کا انداز ہ مشکل تھا۔ اس کے علاوہ آلات واسباب اور مال و متاع کا اثنا ذخیرہ اس کے ہاتھ آبی جس کا شہر و حساب لگانا بھی مشکل تھا۔ قید یوں بیں خوبصورت لڑکے اور حسین اور نو جوان عور تیں بھی کثرت میں مشکل تھا۔ قید یوں جتنے قیدی اور جتنا مال واسباب مال غنیمت کے طور پر ملا شاید ہی کسی کوکسی زبانہ ہوگا۔ اس کے ہاتھ پر بکٹر ت لوگوں نے دین اسلام قبول کیا اور اس نے ان میں بکٹرت وین کر ملاشا ید ہی کسی کوکسی زبانے بھی کی۔ جب اس کی فقو عات کا مال ایک جگہ ہے دومری جگہ لے جایا جاتا تھا تو اس کے ٹرانہوں شے کے لیے گھوڑ وں اور اونٹوں کی جہانے ٹرک اور بھاری گاڑیوں استعال کی جاتی تھیں۔ ۔

تنیبہ بن سلم اورمویٰ بن نصیراسلام کے جلیل القدر اور بہادر سپاہی گزرے ہیں۔اول الذکرنے بلا دمشرق میں فتو حات کا حصند الہرایا' جب کے مویٰ ابن نصیر نے بلا دمغرب کواپنی تاخت وفتح کا جولانگاہ بنایا۔اللہ تعالیٰ دونوں کو جزائے خیرعطا کرے ۔لیکن مویٰ بن نصیر نے اپنی فتو حات میں جو کامیا بی اورعظیم دولت اورقیمتی اشیا حاصل کیں' ان تک قنیبہ کی رسائی نہیں ہوئی ۔

کہاجا تا ہے جب موئی نے اندلس فتح کیا تو اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میر ہے ساتھ ایک آدی کو جھیجو میں اس کوز بردست خزانہ کا پتا بتاؤں گا' چنا نچے موئی نے اس کے ساتھ اپنے آدی بھیج جن کو اس نے ایک جگد دکھائی اور کہا یہاں کھدائی کر و چنا نچے کھدائی کی گئی تو ایک بہت بڑاوس فی وطریق قط ارضی نمود ار ہوا جہاں دوخو بصورت جھنڈ ہے لہرار ہے تھے۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو یا قوت و جواہرت اور زیر جد کا اتنا بڑا و خیرہ ملا کہ یہ جیران رہ گئے ۔ سونا تو اتنا تھا جس کا کوئی حدو حساب ہی نہ تھا۔ اس مقام پرموی کے آدمیوں کو ایسا کپڑ ابھی ملا جو سونے کے تاروں کا بنا ہوا تھا اور اس پر نہ صرف نہایت قیمتی موتی شکے ہوئے تھے بلکہ مقیمتی جو ہرات اور یا قوتوں ہے بھی آراستہ تھا۔ کہا جاتا ہے اس روز وہاں کی منادی کو جس کی شکل لوگوں نے نہیں دیکھی یہ اعلان

کرتے . نا کہ الے لوگوا تم ہی آج دوزخ کے دروازوں میں ہے ایک درواز دکھل گیا ہے اس سے بچو۔ کہا گیا ہے ان لوگوں نے اس خزان میں حصرت سلیمان بن داؤد مذیشق کاوہ دسترخوان بھی یانیا تھا جس پروہ بیٹھ کروہ کھانا کھایا کرتے تھے۔

ان تمام واقعات اور حالات جنگ کو بن امیہ کے خاندان کے ایک تخص نے جن کیا اوراوگوں سے بیان کیا۔ اس کا نام ابومعاویہ ممارک بن مروان بن عمد الملک بن مولیٰ بن نصیرالنصری تھا

عافظ ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے موی بن نصیر سے اس وقت جب کہ وہ ولید کے عہد میں دمشق آیا فظا' سوال کیا کہ اس نے کیا کیا بجو بہ اشیاء دیکھیں؟ اس پرموی بن نصیر نے ان کو جواب دیا کہ ایک مرتبہ ہم ایک ایسے جزیرہ پر پہنچ جہاں ہمیں سواد لکڑی کے کئیر ہے نما صندوق ملے جن پرسلیمان غیاش کے نام کی مہر ثبت تھی ۔ میں نے ان میں سے چار کو نکا لئے کا تھم دیا اور ان میں سے جب ایک کوسوراخ کیا یا تو اس میں سے ایک شیطان نے اپناسر نکا لا جو کہہ رہا تھا۔'' جس نے تجھے نبوت سے نواز اہمیں اس کے بعد واپس نہیں آؤں گا اور میں فساد ہر پاکروں گا' ۔ موی بن نصیر نے کہا اس شیطان نے ادھرادھر نظر دوڑ ائی اور پھر کہا' میں سلیمان اور اس کے ملک کی ہی شان وشوکت اب کہیں نہیں دیکھا ہوں اور میہ کہہ کرز مین میں گھس گیا اور غائب ہوگیا۔ اس کے بعد موئی نے باقی صندوق نما کئیروں کو واپس و میں رکھودیا جہاں سے وہ اٹھائے گئے تھے۔

سانی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ موئی بن نصیر مدینۃ النحاس کی طرف چلا جو بلا دا قصائے مغرب میں بحرالاخصر کے قریب تھا اور جب وہ وہ ہاں پہنچا تو اس نے گھڑ سواروں کو وہاں بھیجا اور انہیں تھم دیا کہ بحر فدکور کے قریب نظر آنے والی اونچی دیوار کا جائزہ لیس کہ آیاس میں اندر جانے کا کوئی راستہ ہے یانہیں۔ چٹانچی موئی کا ایک آدی اس امر کا جائزہ لینے وہاں پہنچا اور اس نے ایک رات اور ایک دن دیوار کے چاروں طرف چکر لگا کرویکھا گراس کو کہیں دیوار میں اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ ملا۔

چنا نچرموئ نے تھم دیا کہ جس کے پاس جو پچھ ہے وہ لاکراو پر نیچے رکھتا چلا جائے لیکن پھر بھی وہ اس دیوار کی اونچائی تک نہ پہنچ پائے تو اس نے سڑھی بنانے کا تھم دیا اوراس طریقہ ہے اس نے سڑھی کے ذریعے ایک آ دی کواو پر چڑھ کر خیر خبر لانے کا تھم دیا ۔ می اندراتر نے کی نہ ہوئی ۔ اس طرح جو بھی چڑھتار ہا اس طرح خوف زدہ ہوکر ناکام واپس آتارہا۔ غرض کہ اندر کا حال کسی کو معلوم نہ ہوسکا۔ چنا نچیہ موکی اور اس کے آ دی میر مہم چھوڑ کر اس دریائی علاقہ سے باہر نگل آئے اورایک دوسر سے چھو نے سے بچیرہ کی طرف چل پڑے وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک شخص کو گڑا ہوا پایا تو اس نے پوچھا می میر کون ہو اس نے کہا میں اس کی جن ہوں اور اس بچیرہ کی طرف چل پڑے وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک شخص کو اس شہر کے اندریا با ہرآتے جاتے دیکھا ہے؟ اس نے زیارت کے لیے ایک مرتبہ ضرور آتا ہوں ۔ موکی نے کہا تھ می میرا با ہر مراس آتا ہے اور اس بچیرہ میں عبادت کر کے چلا جاتا ہے اور پھر بیٹ کروا پس نہیں آتا واللہ کہا نہیں البتہ ایک شخص ضرور یہاں ہر سال آتا ہے اور اس بچیرہ میں عبادت کر کے چلا جاتا ہے اور پھر بیٹ کروا پس نہیں آتا واللہ میں موک نے ہی کہا تھا ہوگی کو سے موکی ہی نصیر نے علی ہے اس کے بعدا ہے آتا مول کے ساتھ افریقہ واپس آگیا اور اہل الذہ مسمیت لوگوں کو کے کراس حال میں نگلا اور اہل الذہ مسمیت لوگوں کو کے کراس حال سے پہلے اس نے تھم دیا کہ تین دن روز ہے بھی رکھ جا کیں اور پھروہ اور بیس نگلا اور اہل الذہ مسمیت لوگوں کو لے کراس حال

میں باہر نکلا کہ لوگوں کو چیخ و پکار آہ وزاری ہے کان بڑی آواز سائی نہیں دیت تھی اور موئی خدا تعالی کے حضور سب کے ساتھ دو پہر

تک مارہ الحاج میں مشغول رہا ہس کا نمیجہ یہ ہوا کہ انتہ تعالی نے ان کی فریاوس کی اور اتی بارش ہوئی کہ بخل قش ایک ہوئے پھروہ

منہ پر ہے آتہ یا کسی نے کہا آپ نے اپنی دیا میں امیر المونیس کو یا نہیں کیا ۔ اس نے جواب یا یہ و وجالہ خدا کے سالس کو یا دنہیں کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ومشق میں داخل ہوا تو جمعہ کا دن تھا موی نے زرق برق کیڑے ہی ن رکھے تھے۔ وہ جب ایوان میں واضل ہوا تو اس کے جلومیں تمیں وہ غلام تھے جو باوشاہوں اور امراء کے جیٹے اور پوتے تھے۔

ولید نے جب موی کواس شان کے ساتھ الوان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ مغبر پر بیشا ہوالوگوں سے خطاب کر رہا تھا۔ اس نے اپنے امراء اور فوجیوں کواکی طرف کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ ولید بیسب پچھ دیکھتا رہا اور جب موی آگے بڑھ کر آ داب شاہی کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہوگیا تو ولید نے خدا تعالی کا شکر ادیا کیا اور کہا کہ بیسب پچھ اللّٰہ کی مہر بانی اور اس بہا در جزیل کی بہا دری اور حکمت کا بیجہ ہے کہ اللّٰہ تعالی نے ہمیں اسنے مال ودولت اور وسیح ملکوں اور ان دولتوں خزانوں اور نوادرات جونواز اہے۔ اسی دوران جعد کی نماز کو بھی دیر ہوگئی۔ پھروہ مغبر سے اتر ا۔ اس نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور نماز کے بعد موئی بن نصیر سے اس نے اپنی فتو جات کا جائزہ چی کر کہا۔ اس نے نہایت خوبی سے جائزہ چیش کیا۔ اس نے بہت پچھاں کو انعام واکر ام سے نواز ا۔ اسی طرح موئی نے بھی اس کے وض بہت سے تخفے تحا کف امیر المونین کی خدمت میں پیش کے دوغلطیوں کا بنا تحفوں کے سلیمان علیک کا وہ ما کہ و (دسترخوان) بھی تھا جس پر وہ بیٹھ کرکھا نا کھایا کرتے تھے جوسونے چاندی کے دوغلطیوں کا بنا ہوا اور بیروں اور جوا ہرات کا جڑا ہوا تھا۔

کہا جاتا ہے ولیدنے اپنے بیٹے مروان کوایک کشکر کا جرنیل بنا کر بھیجا تو اس کے ماتحت ایک لا گھ صرف غلام سے جوسب قیدی بنا کر افریقہ وغیرہ لے لائے مرابر قیدی شامل سے ۔ جنب قیدی بنا کر افریقہ وغیرہ لے لائے گئے سے اور اپنے بھینچے کوفوج دے کر بھیجا تو اس میں بھی ایک لا کھ برابر قیدی شامل سے ۔ جنب ولید کے پاس مال غنیمت کا رجس آیا تو اس میں بھی صرف اس کے حصہ میں بچاس ہزار نفری غلاموں کی آئی تھی ۔ غرض کہ جو مال و دولت اور قیدی موسی بن نصیرامیر مغرب کے زمانہ میں مسلمانوں کو ملے اسلامی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ۔

موی بن نصیر کہا کرتا تھا'اگر مجھے مزید موقع ملتا تو رومی شہروں کو بھی فتح کر لیتا۔ لیکن ہر کمالے رازوالے ولید کے مرنے کے بعد اس کا بھائی باوجودان تمام عظیم فتو حات' بے حد غنائم اور کثیر غلاموں کے سلیمان موٹ ابن نصیر سے سخت نا راض ہو گیا اور اس نے اپنی اس سے قید کر لیا اور جو بچھاس کے پاس مال اور غلام تھے اس کا بھی مطالبہ کرنے لگا۔ موٹ بن نصیرا سطرح سلیمان کے بیش خاصے دنوں رہا یہاں تک کہ جب اس نے لوگوں کو اس سال جج کر ایا تو موٹ کو بھی اسپنے ساتھ رکھا۔

بالآ خرمویٰ بن نصیر کامدینه میں انتقال ہو گیا اور وہ وادی قری میں دفن کردیا گیا۔اس کی عمر تقریباً اس برس ہوئی۔اور میکھی کہا جاتا ہے کہ <u>وہ میں اس کا انتقال ہوا۔ واللہ اعلم۔</u> (رحمہ اللہ وعفاعنہ یمنہ وفضلہ آمین)



#### 291

اس بال سابان بن عبر الملک نے اپنی مسلم کو تساط نے است فوردونوش کا بیت اسلام نے اپنی کے لیے تایا اورای شکر کے خوردونوش کا جتنا سامان بہتے ہوجود ہوت من مزید بہت ہی فوج اس کے جوالے کی مسلمہ بن عبدالملک نے اپنے فوجیوں تو تلم دیا کہ خوردونوش کا جتنا سامان بہتے اپنی ساتھ کے جب موجود تی مسلمہ بن عبدالملک نے اپنی ساتھ گیا۔ جب وہ اس شہر میں فتح کی نہتے سے بہتی اس نے حکم دیا اپنیا سامان خوردونوش علی حالہ چھوڑ ہے رکھواوردشن کے مہات کے ساتھ گیا۔ جب وہ اس شہر میں لاتے رہواور جہاں تک ہو سے وہاں کھتی باڑی بھی کرواورشہر میں داخل ہو کر ککڑی کے مکان بنا کر اس میں رہنے لگو کیونکہ ہم اس شہر کو فتح کر کیں گے۔ بہاں اس کو ایک شخص ملا جو عیسائی تھا اور قط طنیہ کا رہنے والا تھا اس کا نام یون تھا اس کو بوری طرح فتح کر کیں گے۔ بہاں اس کو ایک شخص ملا جو عیسائی تھا اور قط طنیہ کا رہنے والا تھا اس کا نام یون تھا اس کو مسلمہ نے اپنے ساتھ ملا کر شہر کے حالات معلوم کرنے اور جا سوی کا کام لینے کے لیے اپنے ساتھ ملا لیا گر بھی پر امکارتھا بظا ہر وہ مسلمانوں کا ہمدر دبنا رہا۔شہر کے لوگوں نے اس سے کہا اگر تم مسلم نوں کو کسی طرح کہ بیاں سے کہا گرتمہا ری سواریاں سامان رسد سے ای طرح لدی کھڑی رہیں تو شہر کے لوگ یہ جمیس کے کہتم لا آئی کو طول دینا چا جو ہو ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ سواریوں کے سامان خوردونوش کوندر آتش کرو شہر کے لوگ یہ بہتر میں ان کو گوں پر خال کو کون پر خورد ونوش کوندر آتش کرو

مسلمہ نے بون کی باتوں میں آ کر کھانے پینے کا سارا سامان نڈر آتش کرادیا۔ اس کے بعد یون راتوں رات جتنا سامان اپنے ہمراہ شتی میں لے جاسکا لے گیااور شبح ہوتے ہوتے اس نے مسلمانوں کے مقابلہ کی تیاری مکمل کر لی ادراپنی عداوت میں کھل کر سامنے آگیا۔ اب مسلمانوں کا حال پتلا تھا۔ طویل محاصرہ نے ان کی توانائی کو کمزور کر دیا تھا اس لیے انہوں نے اپنا بچا تھچا سامان اپنی بھوک مٹانے پرصرف کر دیا۔ اس دوران انہیں سلیمان بن عبدالملک کی وفات کی اطلاع ملی اور عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کی خبر بینچی۔ اس لیے مسلمانوں نے شام کوواپسی کی فکر کی اور بہت سے فوجی واپس بھی چلے گئے لیکن مسلمہ واپس نہیں گیا۔ اس نے شطنطنیہ میں رہ کرا کی مسجد کی بنیا دوڑا لی اور اس کی تھیل میں لگ گیا۔

واقدی کا بیان ہے کہ جب سلیمان بن عبدالملک والی بنا تو اس نے بیت المقدس بیس قیام کا ارادہ کیا تا کہ وہال ہے۔ فتطنطنیہ فوجوں کی کمک بھیجتار ہے۔ چنانچہ موسی بن نصیر نے بھی اس کو یہی اشارہ دیا کہ قسطنطنیہ فتح کرنے سے پہلے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے شہراور قلعے فتح کرنا ضروری ہیں۔ اس طرح قسطنطنیہ کی فتح آسان ہوجائے گی اور قسطنطنیہ کے باشند سے خود ہی شہر کو با سانی حوالہ کردیں گے۔لیکن اس کی جب سلیمان نے اپنے بھائی مسلمہ سے مشورہ کیا تو اس نے دوسرامشورہ دیا اور کہا تسطنطنیہ فتح ہوجائے گا۔سلیمان نے اس رویے کو مناسب سمجھ کرتیا، بی شرہ ع کردی اور شام اور جزیرہ سے فوجیں بھیجنا شروع کردیں۔ چنانچہ جزیرہ سے ایک لاکھ بیس ہزار اور بح سے ایک لاکھ بیس ہزار اور بح سے ایک لاکھ بیس ہزار مقانلین کو بہت شام اور جزیرہ سے فوجیں بھیجنا شروع کردیں۔ چنانچہ جزیرہ سے ایک لاکھ بیس ہزار اور بح سے ایک لاکھ بیس ہزار مقانلین کو بہت

ساساز وسامان اور شخفے تھا نف دے کر بھیجا گیا اوان ٹوقسطنطنیہ فٹح کرنے کی تا کید کی گئے۔اس کے بعد سلیمان بیت المقدس سے جُنُ رَبُّ مِنَّ آیا اور دہاں بھی اس نے بہت بڑا اسر تیار نیا اوران سب ہ مانڈ راسلمہ کو بنایا اور کُٹِ کی دعا کی دیے کر روانہ لیا اور باتھ ہی صبر واستفامت کی تلقین بھی کی اور مسلمہ کو بیا بھی مشورہ دیا کہ اپنے ساتھ مشورہ میں یون کوشامل رکھنا۔

چنا نچہ بیاوگ می اشکر جرار کے قطاطنیہ بیٹی گئے۔ وہاں کے باشدوں نے شمہ سے بزید پرسل کرنا چا، ناگر مسلمہ نے کہا میں اس کو ہز ورشمشیر فتح کروں گا۔ اس پرشہر کے مکینوں نے کہا اچھا تو ہمارے پاس یون روی کو بھیجو جب وہ آیا تو انہوں نے کہا کہتم بلطا نف الحیل مسلمانوں کو یہاں سے ہٹا کرلے جاؤ' پھر ہم تم کو اپنا با دشاہ بنالیں گے۔ اس پر یون مسلمہ کے پاس آیا اور کہنے لگا' شہر کے باشندوں کا کہنا ہے ہم مسلمہ کوشہراس وقت حوالہ کریں گے جب وہ شہرسے باہر رہیں گے۔

اولاً مسلمہ کو یون کی غداری کا شبہ ہوالیکن پھراس کی چکنی چپڑی با توں میں آ کرشہر پرحملہ کرنے ہے رہا نیتجاً یون اس مرتبہ بھی قسطنطنیہ کومسلما نوں سے بچانے میں کا میاب ہو گیا اورسلیمان صرف قسطنطنیہ کے محاصر ہ پر ہی اکتفا کرنے پرمجبور ہوگئے۔

ابن جریر نے بیان کیا ہے مروان بن عبدالملک کی موت کے بعد ولی عہدی کاحق بزید بن عبدالملک کا تفالیمن سلیمان بن عبدالملک کی نیت خراب ہوگئ اوراس نے بزید کی بچائے اپنے بیٹے ایوب کوولی عہد قرار دے دیا لیمن ایوب اپنے باپ کی زندگی ہی میں فوت ہوگیا۔ اس لیے سلیمان نے اپنے چچازا دیھائی عمر بن عبدالعزیز کے لیے بیعت کا اعلان کیا اور لوگوں سے کہا کہ اس کے بعد وہی خلیفہ ہوں گے اور بظاہراس نے بیا چھا ہی کیا۔ اس سال صقالید شہر فتح ہوا۔ واقدی کہتا ہے کہ اس سال جب جرجان نے دیکھا کہ مسلمہ کے بوئی تھوڑی فوج رہ گئی ہے تو اس نے مسلمہ کی فوج پر شبخوں مارا۔ اس لیے سلیمان نے مسلمہ کی مدد کے لیے کافی فوج تھے جس نے جرجان کی فوج کو شکست دی۔ اس سال بزید بن مہلب نے ارض چین کے علاقہ قبستان میں جنگ کی اور باس کا محاصرہ کر کے تحت جنگ کی ۔ بیما صرہ اس وقت تک جاری رہا جب تک وہاں کے لوگوں نے ہتھیا رنہ ڈال دیئے ۔ یہاں کا محاصرہ کر کے تحت جنگ کی ۔ بیما اسلامی فوجوں کو بہت سا مال غنیمت اور بکثرت مال واسباب اور فیتی اشیاء ملیس۔ اس عیار ہزار ترک باشند نے قل ہوئے۔ یہاں اسلامی فوجوں کو بہت سا مال غنیمت اور بکثرت مال واسباب اور فیتی اشیاء ملیس۔ اس عبد بزید بن مہلب جرجان کی طرف بڑھا جس کے تحکران کے مکران کوقل کردیا۔

اس معرکہ میں جب ابن ابی سبرہ کی معرکہ آرائی اور بہادری ترکوں نے دیکھی تو وہ جران رہ گئے چانچہ ایک ترک سپائی نے ابن ابی کے خود پر وارکیا اور تلوار خود میں گئی لیکن جب لیٹ کراس نے اس پر وارکیا تو ترکی کوئل کر کے چھوڑا۔ جب ابن ابی سبرہ مسلمانوں کے پاس وطن بیٹا تو اس کی تلوار خون آلود تھی اور اس کے خود میں ترک سپائی کی تلوار دھنسی ہوئی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر بزید بن مہلب نے کہا میں نے آئے تک ایسادکش منظر اپنی آئھوں سے نہیں ویکھا۔ یہ کوئ خص ہے؟ لوگوں نے کہا میا بن ابی سبرہ ہے کتنا اچھا آدی ہے۔ کاش میرا تن تر اب نہ بیتا اور پھریز بدین مہلب نے جرجان کے محاصرہ کا پخته ارادہ کر لیا اور وہاں کے حکم ان کو محاصرہ کا پخته ارادہ کر لیا اور وہاں کے حکم ان کو محاصرہ کا پخته ارادہ کر لیا اور وہاں کے حکم ان کو محاصرہ سے اتنا تنگ کیا کہ وہ سات لا کھ در ہم ' چار لا کھ دینار' دو لا کھ کیڑوں' چارسوگدھ' زعفر ان چارسو آدی ہوگیا۔ اس سے قبل آدی کے سریز رہ بکتر اور زرہ بکتر اور زرہ بکتر کے ساتھ سبز چو نے نیز چا ندی کے جام وغیرہ دینے اور سلح کرنے پر راضی ہوگیا۔ اس سے قبل

اس شہر کے باشدہ وں نے سعید بن عاص ہے جنہوں نے اس کوسلا ہے فتے کیا تھا پہلے سال ایک لا گھ سالا نہ جزیہ پر دوسرے سال دو لا کھ سالا نہ جزیہ پر اور تیسر سے سال تین لا کھ جزیہ پر سن کی تھی گین بعد کواس ہے ہر تشتہ ہو تے تھے اس نے نہجہ یں آئ ان کو یہ ذات دوبار ، اش تا پر میں بہر سال یہ بدین مبلب نے ان کواس سالا نہ جزیہ پر سن کا امراز با بو آخری سال کے لیے سعید بن العاص نے دیا تھا۔ جرجان کی جنگ میں ایک نہایت تیمی تاج بھی مال نغیمت میں ملا تھا جو بر یہ بن مبلب نے تحد بن واس کو جیش کیا العاص نے دیا تھا۔ لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا تو اس کو بہت سارا مال دیا جو جرجان کی فتح میں بزید بن مبلب کوایک لا تھیش ہزار نفتد دینار مجھی ملے تھے۔ اس کے بعد بزید نے خورستان فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے اس کے لیے ہراول کے طور پر اپنے چار ہزار سیای آگے بھیج دیے تھے گئن وہاں ان کی ان لوگوں سے شخت جنگ ہوئی اور چار ہزار مسلمان شہید ہو گئے اس کے بعد بزید نے ساس کا محد اس کے بعد بزید نے ساس کا محد ان جس کے بعد بزید نے مسلم کی اور جار ہزار مسلمان شہید ہوگے اس کے بعد بزید نے مسلم کی اس سے بعد کے نام ہے مشہور تھا۔ اس نے سات لا کھ سالا نہ دینا راور بہت می قبتی اشیاء پر سلم کی جولوگ اعیان میں ورخواست کی تھی الاصید کے نام ہے مشہور تھا۔ اس نے سات لا کھ سالا نہ دینا راور بہت می قبتی اشیاء پر سلم کی جولوگ اعیان میں اس سے انتقال کر گئے ان کے نام ہے ہیں:

#### عبدالله بن عبدالله بن عنب

ا مام ججت اور عمر بن عبد العزيز كامؤدب واتاليق تفار صحابه مخالية في كثير جماعت سے روايات بيان كى ميں - دوسر ب اعيان ميں ابوالحفص الخعی اور عبد الله بن محمد بن الحففيه گزرے ہيں جن كاتذكرہ اور حالات ہم اپنى كتاب يحيل ميں تفصيل سے لكھ پي ہيں ۔ واللہ اعلم ۔

#### 299

اس سال سلیمان بن عبد الملک کا انقال ہوا۔ بوقت انقال اس کی عمر پینتالیس سال تھی۔ اس کی مدت بروایت صحیحہ خلافت دوسال آٹھ ماہ تھی' اس کا ثنجر ہ نصب ہیہ ہے:

سلیمان بن عبدالملک بن مروان بن الحکم بن ابی العاص بن عبدالشمس القرشی الاموی ٔ ابوابوب ٔ اس کی پیدائش مدینه میں بنی جذیلہ میں ہوئی تھی اور اپنے باپ کے پاس شام میں نشو ونما اور تربیت ہوئی۔ واقعدا فک کی روایت سلیمان نے اپنے باپ اور اینے دادا ہے من کرروایت کی تھی۔

ابن عسا کرلکھتا ہے اس نے دمشق میں بہت بڑا گھریاب الصغیر کے نزدیک بنایا تھا اور اس کو دارالا مارت بنا دیا تھا اور اس میں قبد الحضراء کی ما نند قبۃ الصغراء کی ما نید تھا۔ اس نے قبطنطنیہ کے محاصرہ کے لیے فو جیس تیار کر کے بھیجی تھیں اور بالآ خراس نے وہاں کے لوگوں سے اولاً جا مع مسجد بنا لینے پر صلح کر لی تھی۔

ابو بكر الصولى كابيان ہے كەعبدالملك نے اپنے بيۇل وليد ٔ سليمان اورمسلمه كواپنے پاس بلايا اوران ہے قرآن سنا 'انہوں

نے قرآن پاک انچیمی طرح پڑھ کر سنایا تو ان سے اشعار سنانے کو کہا۔ انہوں نے اشعار بھی اس کواچیمی طرح سنا ہے۔ البتہ اعثیٰ اے البتہ اعثیٰ استعارات کی حسب مثنا نہیں سنا سے تو اس پراس نے ان تو برا بھلا کہا اور پھران سے کہا تا ہم ایک جھے ایک ایک سمر عمدہ ساع ب شاع کا سنائے جو فیش بھی نہ ہو۔ ولید سب سے پہلے تم آؤ۔ اس پر ولیدنے میشعم پڑھا:

ما مو کب وربوک انجیل یعجی کمو کب بین و ملوح و محلحال

"یوں قوہ طرح کی سواریاں بیں لیکن مجھے ایسی سواریاں اچھی گئی ہیں جو کپڑے اور پازیب پہنی ہیں '

ولید کا یہ شعر س کر سلطان نے کہا کیا اس سے کوئی اچھا اور شعر ہے؟ آؤسلیمان تم سناؤ اس پرسلیمان نے:

حب ذا رجعت یہ یہ یہ الیت الیت فی یدی درعها تحل الازاد ک

در کیا کہنا سے کہ بی نہیں اے مسلمہ! تو اور کوئی اچھا ساشعر سنا اس نے باپ کوام و القیس کا مشہور شعر سنا دیا:
سلیمان نے کہا 'بات کچھ بی نہیں اے مسلمہ! تو اور کوئی اچھا ساشعر سنا 'اس نے باپ کوام و القیس کا مشہور شعر سنا دیا:

وما ذرفت عيناك الالتنصربي بسهميل في اعشار قلب مقتل

''اے محبوبہ تیرے رونے کا بجزاس کے کوئی مقصد نہیں کہ تو میر ہے ہیل دل کواپئی آنکھوں کے تیروں سے چھلنی کردینا چاہتی ہے''
سلیمان نے مسلمہ کی زبان میشعری کرکہا شاعر نے چھوٹ بولا ہے اور اس نے سیجے بات نہیں کہی ہے۔ جب عشق کی بدولت محبوبہ کی آنکھوں سے آنسوئکل آئے تو اب سوائے وصل کے باقی کیا رہ گیا ہے۔ عاشق تو وہی ہے جواپئی پلکوں میں آنسوؤں کو چھیا لے اور محبت کا راز فاش نہ ہونے دے۔

اس کے بعدسلیمان نے کہا میں تم لوگوں کواس گھر میں تین دن کی مہلت دیتا ہوں۔اس درمیان میں تم میں سے جوکوئی اس کو لے آئے گا وہ مراد پائے گا۔یعنی جو کچھوہ طلب کرے گا میں دہی دوں گا۔ چنانچہ باپ کی سے بات س کر تینوں بیٹے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔سلیمان اپنے موکب میں پہنچا ہی تھا کہ ایک اعرابی اپنا اونٹ لیے ہوئے اسکے سامنے آ موجود ہواور آ کر کہنے لگا

لو ضربوا بالسيف واسي في مودتها لما يهوي سريغا نحوها راسي

''اگر محبوب کی محبت کے جرم میں لوگ میری گردن بھی اڑادیں گے تو بھی میراسرفوران کی طرف ڈھلک جائے گا''

ریس کرسلیمان نے اعرابی کو بلانے کا تھم دیا۔ چنانچہاس نے اپنااونٹ باندھ دیااور بیٹا بھی باپ کے سامنے حاضر ہوکر بولا ' جو پچھ آپ نے کہا تھا اے میں نے حاضر کر دیا ہے۔ سلیمان نے کہا بولو کیا چاہتے ہو؟ اور اپنے ساتھی کو نہ بہولنا۔ اس نے کہا اے امیر الموشین آپ نے اپنے بعد ولی عہد بنانے کا وعدہ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بعد مجھے اپناولی عبد بنائیں۔ سلیمان نے اس کو مان لیا اور اس کو جج پر اکیاسی تجاج کا امیر بنا کر بھیج دیا اور ایک لاکھ درہم بھی اس کو دیئے جوسلیمان نے اس اعرابی کے لیے دیئے تھے جس نے ایساعمدہ شعر کہا تھا۔

بہرحال اس کاباپ ۱۸جے میں انقال کر گیا اور خلافت اس کے بھائی ولید کو ملی اور وہ خود بطور وزیر ومشیر کام کرنے لگا اور جامع مسجد کی پیمیل وتعمیر میں مشغول ہو گیا۔ ۹۲ھے میں جب جمادی الآخر کا نصف مہینہ بھی گزر چکا تھا اور سینچر کی صبح طلوع ہو چکی تھی توسلیمان کا بھائی ولیدوفات پا گیا۔اس وقت سلیمان رملہ میں تھا۔ جب سلمان رملہ سے واپس آیا تو امراء واعیان حکومت اس ہے آگر طے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ بیت الم قدس پہنچ کر اس سے طاور اس سے بیعت ٹی۔ اس کے بعد سلیمان نے قدس بی میں مستقل قیام کا ارادہ فلا ہر کیا۔ پڑانچہ و بیں اس کے پاس سر کاری ہف و فید وقت نے لگے ، و جمعید کے حن میں صحور کے قبالپنا ور با انگاتا تھا اور اکا ہرین اس کے اروئر دلسیون ہرو ہیں براجمان رہتے تھے اوبیان میں انعام والرام کے طور پراموال تشیم کرتا تھا۔ اس کے کچھ دنوں بعد اس نے وشق آنے کا ارادہ کرلیا اور و ہاں پہنچ کروشق کی جامع مسجد کو تھیل کو پہنچایا۔

سلیمان کے زمانہ ہی میں مقصورہ کی بھی تجدید ہوئی۔انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کواپنامشیروز پر بنالیا۔وہ ان سے کہا کرتا تھا مجھے حکومت ضرور فلی ہے کین اس کو چلانے میں تمہاری تدبیر کی ضرورت ہے۔اس لیے مصلحت عامہ کے متعلق جوضروری سمجھا کرووہ مجھے کرنے کہ کہا کرواور خود بھی اس کا خیال رکھو۔ تجاج کے نائبین کی معزولی اور اہل سخن کو آزاد کرانا انہی کا کام تھا۔ اس طرح قید یوں کی رہائی اور اہل عراق کو انعام واکرام دلوانا بھی اور نمازوں کو اولین اوقات میں پڑھوانے کا اہتمام بھی عمر بن عبدالعزیز کے ہی کام شار ہوتے ہیں۔قسطنطنیہ کے محاذیران کے ہی مشورہ سے سلیمان نے اہل شام جزیرہ اور موصل سے ایک لاکھ ہیں ہزار سیابی اور اہل مصرا افریقہ وغیرہ سے ایک لاکھ ہیں ہزار

ابن افی الدنیا کابیان ہے کہ سلیمان نے عنان حکومت سنجا لتے ہی جو کلمات زبان سے نکا لے وہ رہے : ''تمام تعریفیں ہیں اس ذات بے ہمتا کے لیے جووہ حیا ہتا ہے کرتا ہے جس کو حیا ہتا ہے بلند کرتا ہے اور عزت ویتا ہے جس

کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے نواز تا ہے جس کو چاہتا ہے محروم کردیتا ہے دنیا دھو کہ اور فریب کی جگہ ہے۔ یہاں رونے والا ہنتا ہے اور ہنسے والا روتا ہے۔اے اللہ کے بندو! خدا سے ڈرتے رہو۔اللہ کی کتاب منسوخ نہیں

كرسكتى الله كے بندوا قرآن نے شيطان كے مكروفريب كاپرده حاكر دياہے '۔

جماد بن بزید نے بزید بن حازم کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔ سلیمان ہر جمعہ کو خطبہ میں کہا کرتا تھا کہ اہل دنیا کے کوچ کے لیے تیار ہیں۔ ابھی وہ ٹھیک طرح اطمینان کا سائس بھی نہ لینے پائیں گے کہ وعد اللّٰہی کے پورا ہونے کا وقت آ جائے گا۔ سلیمان نے ہے جے میں حج کیا اور عمر بن عبدالعزیز سے کہاتم و کھے رہے ہویہ اللّٰہ کی بے حساب و بے شار مخلوق یہاں موجود ہے۔ اللّٰہ کے سوااس کا شارکسی کو نہیں معلوم ہے۔ اس کے سواکوئی ان کورزق وصحت عطانہیں کرسکتا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا اے امیر المونین! آج بیآ پ کی رعایا ہیں کل کو بیآ پ نے دشمن بھی خدا کے سما منے ہوسکتے ہیں۔ یہ ن کرسلیمان بے حدروئے اور کہا میں اللّٰہ کی استعانت طلب کرتا ہوں۔

ایک مرتبہ سلیمان سفر میں تھا' بجلی کوندی اور بادل کڑ کے اور تیز ہوائیں چلیں تو کہنے لگا' عمر! تم جانبے ہوئیداللّٰہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں' جب اللّٰہ کا خضب نازل ہوگا تو اس کے آ ٹاراورنشانیاں کیسی ہوں گی۔

سلیمان کے بعض معقول کلمات اور دلچیپ فقرے بہت مشہور ہیں وہ کہا کرتا تھا خاموثی عقل کے لیے میٹھی نیند ہے اور گویائی اس کی بیداری ہے اور دونوں کی پخیل ایک دوسرے پرموقوف ہے سلیمان کے پاس ایک شخص آیا اوراس نے گفتگو کئ سلیمان کواس کی گفتگو بہت پیند آئی مگراس نے جب اس کے بارہ میں تھوڑی جانچ پڑتال کی تو معلوم ہوا کہ عقل سے کوراہے تواس کے بارہ میں اس نے کہا آ دمی کی قوت گویا کی کی فضیات اس کی عقل کے لیے دھوکہ اور فریب ہے اور عقل کی گویا کی پر فضیات ایک سیب ہے اور بہترین ان کا امتزاع ہے۔ اس نے ایک مرتبہ یہ بھی نہا میں مندا بی طاقت سان نے در بید طاب عاش میں مدد بی طاقت سان نے در بید طاب عاش میں مدد بی طاقت سان نے در بید طاب عاش میں مدد بیاں کر سے بیان کی بھی قدرت رختا ہے قوائل کو موٹ رہا ہے جو اس کا مقول تھا کہ جو شخص اچھا بول کتنا ہے اور خاموش رہنے کی بھی قدرت رختا ہے قوائل کی موٹ رہنے پر قادر ہے وہ اچھا بولئے پر بھی قدرت رکھا ،و۔ ذیل میں میل مان کا ایک شعر درج ہے۔ اس میں وہ اسے دوست کی موت پردل کوسلی دے کہ کہتا ہے :

و هون و جدی فیی شراحیل اننی متی شئت الاقیت امراء مات صاحبه ''میرے دل کوشراجیل کے بارہ میں قرار آگیا ہے کہ میں اپنے دوست سے جب بھی چا ہا ملا قات کرتار ہوں گا'' یہ اشعار بھی اس کے ہیں۔

ومن شیمی الا افارق صاحبی وان حلتی الا سالت له رشدا

"میری توعادت ہی ہے کہ اپنے دوست ہے جدانہیں ہوتا ہوں اگروہ تکلیف بھی پہنچا کے تو بھی اس کا خیرخواہ رہتا ہوں '

وان وام لی بالود دمت ولم اکن کاخو لا یوعی ذماماً ولا عهداً

"اوراگروہ دوسی نبھا تا ہوں ہو ہیں بھی ہمیشہ نبھا تا ہوں اور بھی اس کی دوسی اور عہد کونہیں تو ڑتا ہوں '

"اوراگروہ دوسی نبھا تا ہے تو میں بھی ہمیشہ نبھا تا ہوں اور بھی اس کی دوسی اور عہد کونہیں تو ڑتا ہوں '

ایک مرتبہ سلیمان نے اپنے لئکر میں گانے کی آواز سنی تواس کی تلاش میں سرگر داں رہنے لگاحتیٰ کہ پجھ لوگوں کے بارہ میں اس کو بتایا گیا تو سلیمان نے کہا گھوڑ اجب ہنہنا تا ہے تو گھوڑ کی کا طلب گار ہوتا ہے۔ اونٹ جب بلبلا تا ہے تو اونٹنی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ مینڈ ھاجب بھیں بھیں کرتا ہے تو بحری کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب مردگانے گا تا ہے تو عورت کا مشاق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اس کو فضی کردیا جائے۔

اس پر عمر بن عبدالعزیز نے کہا امیر الموثین بیتو مثلہ ہوا۔ بین کرسلیمان نے تکم دیا اچھا ان لوگوں کو جلا وطن کردیا جائے۔ چنا نچہ ان کو جلا وطن کردیا گیا۔ سلیمان کے کھانے چنے کے متعلق بعض عجیب وغریب روایات مشہور ہیں کہا جاتا ہے ایک مرتبہ اس نے چالیس مرغیاں بعنوا کمیں اور پھر اسی پیالے چربی کے متعلق بعض اگر وسر خوان پررکھے گئے اور سب لوگوں کے ساتھ خوب سیر ہوکر دوسر لذیذ کھانوں کے ساتھ کھائی گئیں۔ وہ بہت خوش خوراک انسان تھا ایک مرتبہ بہت سے احباب کے ساتھ باغ میں گیا اور تھم دیا کہ پھل لانے جا تھیں جب پھل لا کرسا منے رکھے گئے تو سب لوگ تو کھا کر اٹھ گئے مگر سلیمان نے اس کے بعد وومرغیاں بھنی ہوئی مزید طلب کیس۔ بیان کیا جاتا ہے اس دن کھانے کے بعد اس کو بخار ہوگیا اور یہی اس کی موت کا سبب بنا۔ واللہ اعلم لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے ہے کہ اس نے ایک روز چار سوانڈ ہے اور دوٹو کری انجر کھائے تھے جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ بعض مؤرخین نے کھا ہے کہ یہ سب غلط ہے سلیمان د بلا پتلا اور نجیف وجمیل انسان تھا اور بیساری با تیں جو اس کی طرف منسوب ہیں گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں جن سے اکثر شاہان مجم وعرب کے لوگوں نے بدنام کیا ہے۔

محدین اسحاق کا کہنا ہے کہ سلیمان بن عبدالملک کی وفات ارض قسرین میں وائق کے مقام پر ماہ صفر <del>99 ج</del>ے میں جمعہ کے دن

ہوئی۔اس نے دوسال نو ماہ اور دس دن ولید کی وفات کے بعد حکومت کی۔ کہتے ہیں سلیمان کشیدہ قامت سرخ مفیر نجیف اور ظیل و بیہ ہانسان تقالان کی دولوں نو یں ٹی ہوئی میں۔وہ فنٹی و بلیغ تقا اور نہایت مدہ عربی یونیا تھا ، بیشہ دین اور ٹیر کی طرف مائل رہتا تھا۔ تق اور اہل تق کا معاون اور ٹیر نواہ تھا۔اتبان قر آن وسنت کا خاص خیال رکھتا تھا۔

بب قاطنتیہ بنا تا قوم کھائی کہ جب تک اس کوفتی نہیں کرنوں گایا موت ند آجائے گی یہاں ہے واپس نہیں جاؤں گا۔
کہاجا تا ہے کہ ایک روز سنیمان نے بڑے اہتمام ہے سبز رنگ کا فرش بچھوایا سبز عمامہ باندھا اور اپنے ماحول کو بھی سبز رنگ میں تندیل کر کے اپنے دونوں بازوؤں کے بھوں کو بل دے کر کہنے لگا میں جوان خلیفہ ہوں۔ کہتے ہیں اس نے آئینہ منگوا کر اس میں سرسے پاؤں تک اپنے اوپر ایک نظر ڈالی اور بولا میں تو جوان خلیفہ ہوں مجر نجی تھے ابو بکر صدیق تھے ۔ بھر فاروق تھے عثمان غنی سرسے پاؤں تک اپنے اوپر ایک نظر ڈالی اور بولا میں تو جوان خلیفہ ہوں مجر نجی تھے ابو بکر صدیق تھے ۔ بھر فاروق تھے عثمان غنی تھے ابو بکر صدیق تھے معاویہ جی معاویہ جی میں دور ہوں کہ انتظام تھے ولید جبار تھے اور میں ملک الشاب ہوں ۔ کہتے ہیں سے علی شخباع تھے معاویہ بھی کہ جب اسے بخار ہوا تو اس نے اس حالت پرایک ماہ اور بعض کہتے ہیں کہ ایک جمعہ گزرا ہوگا کہ انتقال کر گیا۔ لوگوں کا بیان ہے کہ جب اسے بخار ہوا تو اس نے ایک لونڈی کوطلب کیا اور وضوکر نے کا ارادہ کیا' لونڈی اعضاء پر یانی ڈالتی جاتی تھی اور پیشعر پردھتی جاتی تھی۔

انت نعم الممتاع لو كنت تبقى غير ان لا بقاء لا الانسان " توبواعده مرايات كاش توزنده ربتا مرانان كوبقاء كبال ب

انت خلوا من العيوب ومما يكره الناس غير انك فان

'' تو تمام میبوں سے پاک ہے اوران تمام برائیوں سے بری ہے جن کولوگ براسمجھتے ہیں بجزاس کے کہ تو فانی ہے'' کہا جاتا ہے کہ سلیمان نے قتم کھائی تھی کہ وہ اس وقتہ تک مرج الموافق سے نہیں جائے جب تک قسطنطنیہ کی فتح کی خبراس کے کانوں میں نہیں آ جائے گی ۔لیکن بتھائے الہی اس کواس خبر سے پہلے ہی مرنا تھا'وہ مرض الموت میں تھا اور گلے ہے آواز بھی صاف نہیں نکل رہی تھی گر پھر بھی کہدر ہاتھا:

ان بسنسی صفساد افلح من کان له کبار ''میرے بچ تو چھوٹے ہیں جس کے بچ بڑے ہیں وہی کامیابے''

اس کے جواب میں عمر بن عبدالعزیز کہتے جاتے تھے''قبد افسلیح السمومینون''مومن ہی کامیاب رہتے ہیں اے امیر المومنین اور پھریشعر پڑھتے جاتے تھے:

ان بسنسی صبیعة صیفون قید افیا مین کان له و لعیون "در افیا مین کان له و لعیون "در میرابینا بیٹی پاکیز داخلاق ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے بچے افضل داعلیٰ ہوں' سلیمان کے ہار دیمیں معلوم ہوا ہے آخری کلمات جواس کی زبان سے ادا ہوئے وہ سے تھے ۔ "اے رحیم وکریم تیرے درکا سوالی ہوں' تو میری حالت کو بدل دے''۔ اوراس کے بعد داعی اجل کو لبیک کہا۔

#### خلافت عمر بن عبد العزيز

ابن جریر نے رجاء بن جوہ نے متعلق جو بن امیدہ وریم شورہ بھی رہا ہے تعلیٰ ہے کہ ایک دن بلیمان نے اپنی موت تیل اس سے اپنے کم سن لڑکے وسمر ان بنانے کے متعلق میں وہ طلب کیا تو اس حیوہ نے اس سے کہا کہ امیر المہ منین کہ چاہے کہ میں آرام سے سونے سے پہلے وہ کئی نیک اور صالح انسان کے ہاتھوں میں حکومت کی ہاگ ڈوروے ویں لیکن جب اس نے اپنے وہ کہا ہے بلے وہ کو کہا ہے میں نے امیر المومنین کو جواب دیا وہ فسطنطنیہ گیا ہوا ہے اور آپ کی نظروں سے غائب ہے۔ نہ معلوم زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس پرسلیمان نے کہا گھرتمہاری نظر میں کون ہے؟ میں نے جوابا کہا جو امیر المومنین کی رائے ہو۔ اس پرامیر المومنین نے کہا گھرتمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا ہیں ان میں امیر المومنین کی رائے ہو۔ اس پرامیر المومنین نے کہا تھر کے بوارہ میں جمھے اندیشہ بھی ہے۔ وہ بید کہآ پ کے بھائی خیر کے سوا کچھ اندیشہ بھی ہوں اور ہر طرح سے ائل سمجھتا ہوں لیکن ان کے بارہ میں جمھے اندیشہ بھی ہے۔ وہ بید کہآ پ کے بھائی بندان کے لیے راضی نہ ہوں گے۔ اس پرامیر المومنین نے کہا تھی میں اشارہ دیا تا کہ بی مروان اس پرراضی ہوجا کیں اور کھر خطاکھایا: بعدا میر المومنین نے ولی عہدی کا یزید بن عبد الملک کے لیے بھی اشارہ دیا تا کہ بی مروان اس پرراضی ہوجا کیں اور پھر خطاکھایا: بعدا میر المومنین نے ولی عہدی کا یزید بن عبد الملک کے لیے بھی اشارہ دیا تا کہ بی مروان اس پرراضی ہوجا کیں اور پھر خطاکھایا: بعدا میر المومنین نے ولی عہدی کا یزید بن عبد الملک کے لیے بھی اشارہ دیا تا کہ بی مروان اس پرراضی ہوجا کیں اور پھر خطاکھایا:

یے خط عبداللہ سلیمان بن عبدالملک کی جانب سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے لکھا گیا ہے اما بعد! میں نے انہیں خلافت کے لیے اپنے بعد نا مزد کیا ہے اور ان کے بعد یزید بن عبدالملک کو۔اس لیے تم لوگ سنو اورا طاعت کرواوراللہ ہے ڈرتے رہواورا ختلاف سے بچتے رہوتا کہ دشمن تم سے ڈرتار ہے'۔

اس خط کو بند کر کے اور مہر لگا کر کعب بن حامد العبس صاحب الشرط کے پاس اس ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا کہ میرے اہل بیت کو جمع کر واور ان کو تھم دو کہ وہ اس خط کے مطابق عمل کرتے ہوئے بیعت کریں اور جوکوئی انکار کرے اس کی گردن اڑا دو۔ اس خط کو سننے کے بعد بنوم وان میں عمر بن عبد العزیز کی خلافت کے بارہ میں مخالفت ہوئی اور عمر بن عبد العزیز بھی بخوشی اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے لیکن بہت ہے لوگوں کے اصرار پر بمشکل راضی ہوگئے۔

بہر حال 99 ہے میں بروز جعہ ماہ محرم اور بعض روایات کے مطابق ماہ صفر میں ان کی خلافت کی بیعت ہوگئی۔ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت ایک طرح سے خلافت راشدہ کا احیاء اور اساای تبذیب و ثقافت اور قرآنی احکام اور سنت رسول اور اسلامی تعلیمات کے نشاق ٹانیے کا دور کہلاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں عمر بن عبدالعزیز پانچویں خلیفہ راشد شار ہوتے ہیں۔ ان کے دور میں امور دور کی بہت میں بعضانیاں ختم ہوئیں اور دینداری اور تقوی اور شعائر دین کا احترام عام طور پرلوگوں میں پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ جب بھی خطبہ بہت میں بعث اندیکی زندگی اختیار اور فواحثات سے بیخنے کی تلقین کرتے تھے۔ ایک روز خطبہ کے دور ان انہوں نے کہا' اے لوگو! میر انفس ہمیشہ اعلیٰ کی خواہش رکھتا ہوئے مجھے خلافت ملی تو اب مجھے اس سے اعلیٰ مے حصول یعنی جنت حاصل کرنے کی خواہش و رغبت بیدا ہوئی ہے۔ اللہ تم پررحم کرے تم میری اس مقصد کے حصول میں مدد کرو۔

جب عمر بن عبدالعزیز نے ارش روم قطنطیہ کو ارز کے نے اسم بن عبدالعزیز کے اور وہاں ان کومشکل ملک وغیرہ کو بیجا اور وہاں ان کومشکل ملک میں نیز کا اور وہاں ان کورو وہ کے اور سابان نورو وہ کا کہ اور کا بیت کی اور ان کے لیے بہت ما سابان خور وہ وہ کا اور تقریباً پارٹج ہو تعوز کے بیج جس سے لاک بہت خوال میں جوے اس مال ترکوں نے آذر با ذبان پر پڑسان کرے براقل و عارت کیا وہ تو تو اور تقریباً پارٹج ہو تعوز کے بیج جس سے لاک بیت کم بی لوگ جو کے اس مال ترکوں نے نیج مرب کا اور ان عالم اور ان عالم بیت کے بیاد کی میں العرب کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیج دیا اس وقت وہ خنا ظرہ میں مقیم اس کے ہاتھ سے نئے پائے ۔ ان کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیج دیا اس وقت وہ خنا ظرہ میں مقیم سنجا لیے بی اس میں کے باتھ سے نئے پائے ۔ ان کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کی عنان سنجا لیے بی اس خوابی کی طرف توجہ دی اور دیر سے پڑھنے کے عادی ہوگئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کی عنان سنجا لیے بی اس خوابی کی طرف توجہ دی اور مسلمانوں کو اول وقت نماز پڑھنے اور نماز کے متعلق غفلت اور ستی سے باز رہنے کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ۔ اس کے لیے عمر بن عبدالعزیز کے ایک مؤذنوں کے لیے خصوصی ہدایات تھیں ۔ چنا نچے عثم ال الرم المحملی میں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کے ایک مؤذنوں کے لیے خصوصی ہدایات تھیں ۔ چنا نچے عثم السلام علیم یا امیر الموشین آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت اور برکیتی نازل ہوں نماز کے لیے آؤ نقل ح کے لئے آؤ نگل کا وقت قریب آگا ہے۔

اسی سال عمر بن عبدالعزیز نے بزید بن مہلب کوعراق کی امارت سے معزول کردیا اور عدی بن ارطاۃ الفز اری کو بھرہ کا امیر مقرر کردیا اور حسن بھری کو بھرہ کا قاضی بنادیا اور جب انہوں نے ان سے استعفیٰ طلب کیا تو انہوں نے بلا پس و پیش استعفٰی دے دیا اوران کی جگہ ایا س بن معاویہ کو شعین کر دیا اور کوفہ کی امارت پر عبدالحمید بن عبدالرحمٰن بن زید بن الحظاب کو مامور کیا اور ان کے ساتھ ابوالز ناد کا تب کو بھی بھیج دیا اور عامر الشعمی کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ واقدی نے لکھا ہے کہ وہ کوفہ میں عبدالعزیز بن عبدالعزیز بن عبدالعزیز بن عبداللد بن خاصی رہے اور خراسان کی امارت کے لیے جراح بن عبداللہ الحکمی کو منتخب کیا گیا اور مکہ کا نائب عبدالعزیز بن عبداللہ بن خالد بن امیہ کو بنایا گیا اور مدینہ کی امارت ابو بکر بن محمد بن عبداللہ بن خالد بن امیہ کو بنایا گیا اور مدینہ کی امارت ابو بکر بن محمد بن عرو بن حزم کے سرد ہوئی جنہوں نے اس سال لوگوں کو مجمد بھی کر ایا اور عمر بن عبداللہ بن المی حرار کی سے عبداللہ بن و داعتہ کورخصت کر کے اس کی جگہ ایوب بن شرصیل کو مقرر کیا اور جھفر بن ربیعہ پزید بن ابی حبیب اور عبید اللہ بن ابی جعفر کو بیاف مقرر کیا جواجھے کر دار کی شخصیت تھے چنا نچوان کی ولایت کے دور افریقہ اور بلا دمغرب کے لیے اساعیل بن عبداللہ المخروی کو عامل مقرر کیا جواجھے کر دار کی شخصیت تھے چنا نچوان کی ولایت کے دور میں بالا دمغرب کے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے۔

## جولوگ اس سال انقال کر گئے

الحسن بن محمر حنفیه:

سیجلیل القدر تا بعی تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلے تخص تھے جنہوں نے ارجاء کی بابت گفتگو کی۔ پہلے گزر چکا ہے کہ ان کا انقال <u>98 میں</u> ہوا۔خلیفہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کا انقال عمر بن عبد العزیز کے عہد خلافت میں ہوا۔لیکن ہمارے شیخ الذہبی نے الاعلام

میں ذکر کیا ہے کہ و وای سال فوت ہوئے۔ واللہ اعلم۔

#### عبدالله بن محريز بن خباده بن عبيد

یے ہزرگ قریق جمی اور فی کزرے ہیں۔ بیت المقدی جی گئے تھے جین انقدری بی ہیں انہوں نے ام الی محذورہ مؤذن کے شوہر عبادہ بن معدان کھول مسان بن مطید رہری اور ور موزن سے بان کی ہیں۔ اور ان سے بادر بن معدان کھول مسان بن مطید رہری اور ور مروں نے بیان کی ہیں۔ ان کے تقد ہونے کے متعدولوگوں نے توثیق کی ہے اور آئند کی ایک جماعت نے ان کی تعریف و توصیف کی ہے۔ حتی کدرجاء بن حیوۃ نے کہا ہے اگر ہم پرائل مدینہ ابن عمر جیسے لوگوں کے ثاخوان ہیں اور ان کے باعث ہم پر فخر کرتے ہیں۔ ان کے تیا توان کی معداللہ بن محر بر جیسے عابد کی وجہ سے فخر کرتے ہیں۔ ان کے کوئر نے نے بتایا کہ وہ ہر جعد کوقر آن پاک متم کرایا کرتے ہیں توان پر ہم بھی عبداللہ بن محر بر جیسے عابد کی وجہ سے فخر کرتے ہیں۔ ان کے کوئر تھے۔ فتد وضاد سے بہت دور رہتے تھے۔ امر فتم کرایا کرتے ہیں اور نہی عن الممتر کی خاطر پہن کرتا ہے بالمحر وف اور نہی عن الممتر کی خاطر پہن کرتا ہے المحر وف اور نہی عن المرکنی نے وقوراً ٹوک دیتے تھے اور جب وہ کہتے تھے کہ ہم یہ الموشین کی خاطر پہن کرتا ہے ہیں توا بن محر بیا گور زکور کیٹی لباس پہنچ و کہتے تھے کہ ہم یہ الموشین کی خاطر پہن کرتا ہے ہیں توا بن محر بیا تا ہو کہ کہ ہی ہوں کہتے تھے کہ ہم یہ الموشین کی خاطر پہن کرتا ہے ہیں توا بن محر بیا دیں محر بیا میں الموشین کی خاطر پہن کرتا ہے ہیں توا بن محر بیا امر الموشین کی خاطر پہن کرتا ہے ہیں توا بن محر بیا امر الموشین کی خاطر پہن کرتا ہے ہیں توا بن محر بیا امر الموشین کی خاطر پہن کرتا ہے ہیں توا بن محر بیا امر الموشین کے خاص کے تم بھی محلول کی خوف سے بھی ہے نیا زیندر ہو۔

اوزاعی کا بیان ہے جوکوئی مقندی ہواس کواسی کی طرح اقتد اءکر نا چاہیے اورائیں قوم بھی گمراہ نہیں ہوسکتی جواس جیسی ہو۔ یہ ولید کے زمانہ میں وفات پا گئے۔ ریم بھی کہا جاتا ہے کہان کا انتقال عمر بن عبدالعزیز کے عبد میں ہوا۔ ذہبی نے الاعلام میں بیان کیا ہے کہان کا انتقال اسی سال ہوگیا تھا۔ واللہ اعلم۔

ایک مرتبہ محریز ایک بزاز کی دکان میں کپڑاخریدنے کی غرض سے داخل ہوئ اس کے دام دکا ندار نے بتادیے اس پراس کے پڑوی نے کہاافسوں ہے تجھ پر بیمحریز ہے۔ قیمت کم کر بین کرمحریز نے غلام کا ہاتھ کپڑ کر کہا چلوہم یہاں پیسہ دے کرخریداری کرنے آئے ہیں اپنادین دے کر پچھنیں خریدنا ہے بیہ کہہ کہ دکان سے چلے گئے۔

#### محمود بن لبير بن عقبه

ابونعیم الانصاری الاشهلی رسول الله ظُلِیْتِم کی زندگی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے آپ سے احادیث بھی روایت کی ہیں لیکن ان کا تھم ارسال کا ہے۔ بخاری نے کہا ہے ان کو صحبت رسول کا شرف بھی حاصل ہے۔ ابن عبدالبر نے کہا ہے وہ محمود بن ربیع ہے البحص ہیں۔ کہا جاتا ہے ان کا انتقال اس سال ہوا۔ اور ذہبی نے الاعلام میں لکھا ہے کہ ان کا انتقال اس سال ہوا۔ واللہ اعلم بالقین۔

## نافع بن جبير بين مطعم

ابن عدی بن نوفل القرشی النوفلی المدنی اپنے باپ عثال "علی "عبال" ابو ہریہ اور عائشہ وغیرہ سے روایات بیان کی ہیں اوران سے تابعین کی ایک جماعت نے روایات بیان کی ہیں۔ بیر تقد عابد تھے اوراکشر پیدل حج کرتے تھے اور بھی سواری پر بھی حج

كركة تخيران كااتقال مدينه مين وه هامين موايا

## كريب بن مسلم

یہ ابن عباس کے غلام تتھے۔ انہوں نے صحابہ جن پہنم وغیرہ کی ایک جماعت سے معالمت میان کی میں، ان لے پاس کتابوں کا ذخیر ہ تھا۔ کار ہائے خیراور دیانت میں مشہور تتھے اور ثقہ لوگوں میں تتھے۔

## محمر بن جبير بن مطعم

اشراف اورعلا بقریش میں شار ہوتے تھے۔ان کی بھی بہت ہی روایات ہیں۔ان کامدینہ میں انتقال ہواان کی عمر ۹۳ سال ہوئی۔ مسلم بن بیبار

یہ ابوعبداللہ البصری ہیں۔اپنے زمانہ میں فقیبہ اور زاہد تھے۔انہوں نے بہت میں روایات بیان کی ہیں۔ان کے زمانہ میں ان برکسی کوفضیات حاصل نہ تھی ۔ عالم وزاہد تھے اور خشوع وخضوع کے ساتھ بکثر ت نمازیں پڑھتے تھے۔

کہا جاتا ہے ایک دن بدا پے گھر میں بہ حالت نماز جلے ہوئے پائے گئے اور کس کوا طلاع نہ ہوئی۔ مرحوم کے مناقب وفضائل بہت ہیں۔ ایک مرتبہ مجد کا ایک حصہ گر گیا۔ پازار کے تمام لوگ اس کے انہدام سے دہشت زدہ ہوگئے 'لیکن بیاس حالت میں بھی اطمینان سے نماز میں مشغول رہے۔ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعدان کو بجدہ میں کہتے ہوئے سنا ہے است اللہ! میں بچھ سے کب ایس حالت میں ملاقات کروں گا تو مجھ سے راضی ہوگا۔ بیہ کہدکر پھر دعا میں مشغول ہوجاتے اور کہتے جاتے میں بچھ سے کب ملاقات کروں گا کہ تو مجھ سے راضی ہوگا۔ ان کی حالت نماز نہ پڑھنے کی صورت میں بھی نمازی کی سی ہمیشہ معلوم ہوتی تھی۔ ایسا کہ ہروقت نماز کی حالت میں ہیں۔ اس کا حال اور مختصر سوائح ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔

#### حنش بن عمر والصنعاني

یدافریقہ اور بلادمغرب کے حکمران تھے اور بالآخرافریقہ میں ہی بحثیت غازی وفات پا گئے۔انہوں نے صحاب مخالیہ مخالیہ بہت می روایات بیان کی ہیں۔

#### خارجه بن زيد

ریابن الضحاک الانصاری المدنی فقیہہ ہیں۔ بید بینہ کے مفتی تھے۔ مدینہ کے متعدد فقہاء میں شار ہوتے تھے۔ علم الفرائض کا بہت اچھاعلم رکھتے تھے اورتقبیم الوراثت میں مہارت رکھتے تھے۔ان کا شارسات فقہاء میں ہوتا تھا جن کے فتو کی پر دار و مدار تمجھا جاتا تھا۔



## الوكالأعان

انام احمہ نے نعیم بن و جاجہ تی روایت کے دوالہ سے بیان لیا ہے کہ آیک دن ابن مسعوفہ حضرت تی نے پائی آئے اور ان امت و خواہی میں جائی ہے ہوائی سے لباتم کہتے ہوائی رسول اللہ طافی ہوئی نے در این پر شاہئن ہوں گے اور ان امت و فراخی و وسعت سوسال بعد ہوگی۔ اس کوصرف احمہ نے بیان کیا ہے۔ ایک روایت میں اپنے بیٹے عبد اللہ سے حضرت علی کا بیقول نقل کرتے ہیں۔ اسے چوز بے تو نیا ہے کہ سوسال گزر نے نہیں پائیں گے اور اس سرز مین کا کوئی زندہ خض آبد بدہ نظر نہیں آئے گا اور اید کہ اس امت کوفر اخی سوسال بعد حاصل ہوگی۔ ایسا ہی سیحیین میں ابن عمر سے مروئ ہے۔ نوگوں نے اس کے منہوم کی فلط تعیم کی گزر نے سے ۔ اس سال پچھلوگ عراقی فلط تعیم کے طقہ اطاعت سے نکل گئے تو عمر بن عبد العزیز نے عراق کے نائب عبد الحمد کو کلھا کہا ہے لوگوں کونری اور بھائی چارگ سے دعوت الی الحق دواور ان کے ساتھ لطف و مہر بائی سے پیش آ و اور جب تک وہ فتنہ و فساد ہر پانہ کریں ان سے جنگ نہ کی جاسے اور عمر بن عبد العزیز نے اپنے چچاز او بھائی مسلمہ بن عبد الملک کو جزیرہ سے ان مفسد خارجیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا اور اللہ نے اس کوان ہر غلیہ عنایہ کیا۔

عربن عبدالعزیز نے خارجی لیڈر بسطام کوکہلوایا کہ آخر کیوں وہ خرج پر ماکل ہوا ہے۔ اگر تو غصہ اور عناد کی بناء پر بلا وجہ صرف حصول اقتد ارکے لیے محافہ آرائی پر آمادہ ہوا ہے تو ہیں تجھ سے زیادہ حق دار ہوں اور اس بارہ ہیں تو جھ سے زیادہ اہل بھی نہیں ہے۔ اگر تو چا ہے تو ہیں تجھ سے اس موضوع پر مناظرہ کرنے کو بھی تیار ہوں۔ چنانچہ خارجی لیڈر نے اپنے پچھلوگوں کو عمر بن عبدالعزیز نے دوآ دمیوں کو بات چیت کرنے کے لیے منتخب کرلیا اور ان سے سوال کیا آخر آپ لوگ کس بات کا انتقام چا ہے ہیں؟ ان دونوں نے جواب دیا 'یزید بن عبدالملک کو تہمار سے بعد خلیفہ کیوں نا مزد کر دیا گیا ہے؟ اس پر عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا 'میں نے اس کوخلیفہ تہیں بنایا 'کسی اور نے بنایا ہے اس پر ان دنوں نے کہا تہمار سے بعد امت اس کے امین بنانے پر کسے رضا مند ہوگی ؟ عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا تم جھے اس جواب کے لیے تین دن کی مہلت دو۔ امت اس کے امین بنانے پر کسے رضا مند ہوگی ؟ عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا تم جھے اس جواب کے لیے تین دن کی مہلت دو۔ کہا جا تا ہے بنی امیہ نے انہیں زمرد کوادیا تا کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے بمیشہ بمیشہ کے لیے نکل نہ جائے۔ واللہ اعلم ۔

ای من میں ولید بن ہشام المعیطی اور عمرو بن قیس الکندی نے ابل حص ہے جنگ کی ۔ یہ جنگ صائفہ میں ہوئی تھی اوراسی سال عمر بن عبدالعزیز نے عمر بن ہمیرہ کوالجزیرہ کا حاکم بنایا اور اسی سال عمر بن عبدالعزیز نے عمر بن ہمیرہ کوالجزیرہ کا حاکم بنایا اور اسی سال یزید بن مہلب کوعراق عمر بن عبدالعزیز نے پاس ہجوادیا گیا اور ان کوبھرہ کے ہمراہ بھیجا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز بیزید بن مہلب اور اس کے اہل بیت سے تخت کبیدہ خاطر تھے کیونکہ وہ ان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ بیلوگ ظالم اور جابر ہیں اور اسی لیے جمھے تخت ناپند ہیں۔ چنا نچہ جب یزید بن مہلب عمر بن عبدالعزیز کے سامنے پہنچا تو عمر بن عبدالعزیز نے اس رقم کا مطالبہ کیا جواس نے اس سے قبل سلیمان کو جب یزید بن مہلب عمر بن عبدالعزیز کے سامنے بہنچا تو عمر بن عبدالعزیز کوجواب دیا کہ میں نے وہ بات سلیمان کوصرف اپنے وشمنوں پر عب

ڈالنے کے لیے لکھ دی تھی ورنہ میرے اور سلیمان کے درمیان رقم کا کوئی سوال ہی نہیں تھا اور میں سلیمان کے نز دیک اپ مقام ومرتبہ کو پہنچا تا تھا۔ ہن ید کا یہ جواب س کر عمر بن عبدالعز ہن نے کہا میں تم سے ادھرادھر کی بات نہیں سنتا ہوں اور میں تم کواس وقت تک نہیں چھوٹروں گا : ب تک مسلمانوں کا پیر ہم نے کر دواور پھراس کے جیل جھیج کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعز ہزئے ہن یہ بن مہلب کی جگہ خراسان کی امارت برالجراح بن عبدالقد الگھی کو بھیج دیا۔

تھوڑی دیر بعد بزید بن مہلب کا بیٹا مخلد بن بزید عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور کہنے گا اللہ کا یہ بہت ہوا انعام ہے کہ اس نے آپ جیسے تحص کواس امت کا امیر المومنین بنایا ہے ، ہم آپ سے محروم ہو کر بد بخت نہیں ہوں گے۔ آپ نے کس جرم میں اس بوڑھے (باپ) کوجیل میں بھیج دیا ہے میں اس کی طرف سے مصالحت کے لیے آیا ہوں ۔ کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہیں بھی ہے وت تک کوئی سلح کی بات نہیں کروں گا جب تک قوم کی امانت اور مطلوبہ رقم ندمل جائے۔ ٹلانے اس کہا یا امیر المومنین! اگر آپ کے پاس اس کے بجوت ہیں جو آپ کہتے ہیں' کوئی شہاوت ہے تو خیر ورث اس کی قسم کا لیقین کے بچے اور اس کی طرف سے بھی سے سلح کی بات پر تعربین عبدالعزیز نے جواب دیا نہیں خدا کی قسم ہرگز نہیں' اس کے پاس جو کچے مسلمانوں کا بیہہ ہو ہے کہ بہت کی بات پر بدیم برائوجہ دیجے ۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا نہیں خدا کی قسم ہرگز نہیں' اس کے پاس جو کچے مسلمانوں کا بیہہ ہو تھا اور پھی دنوں کے بعد خبر آئی کہ وہ مرکبا۔ اس کی موت کی خبر س کر عمر بن عبدالعزیز نے کہا بیٹا باپ سے بہر حال بہتر تھا اور پھر عمر بن عبدالعزیز نے تھا کہ اس کی جو لوگوں مہلب کو بالوں کا جبہ پہنا کر اونٹ پر بھا کر اس جزیرہ تک لے جایا جائے جہاں فاستوں کو جلاوطن کیا جاتا ہے ۔ یہن کر پچھولوگوں نے بزید بن مہلب کو بالوں کا جبہ پہنا کر اونٹ پر بھا کر اس جن کر ہی تھا در پھر دو بارہ قید خانہ بھیج دیا گیا ہی وہ جبل ہی ہیں تھا کہ عمر بن عبدالعزیز مرض الموت ہیں مبدالغرین کے خور اس دار فافی ہے کوٹ کر گئے ۔ یہن کر پزید بن مہلب جب کہ دہ بیا رتھا جبل ہی گا جاتا سال عمر بن عبدالعزیز نے عبدالغد کو کمی کو خراسان کی امارت سے بنا دیا تھا اور صرف ڈیٹ دیا گیا ہوں کواس عہدہ پر برقر اررکھا تھا۔ عبدالغد کو کر اسان کی امارت سے بنا دیا تھا اور صرف ڈیٹ دیا سال عمر بن عبدالعزیز نے عبدالغد کو کہیں کوئر اس کی امارت سے بنا دیا تھا اور صرف ڈیٹ دیا سال عمر بن عبدالعزیز نے عبدالغد کوئی کوئر اس کی امارت سے بنا دیا تھا اور صرف ڈیٹ دیا سال عمر بن عبدالعزیز نے عبدالغد کوئی کی کوئر اس کی امارت سے بنا دیا تھا اور صرف ڈیٹ دیا سال عمر من عبدالغریز نے کہا کہ کوئر اور کھا تھا۔

عمر بن عبدالعزیز نے عبداللہ انحکمی کوصرف اس لیے اس عہدہ سے معزول کیا تھا کہ وہ نوسلم کفار سے بھی جزیہ وصول کرتا تھا اور عذر یہ کرتا تھا کہ وہ جزیہ کے ڈر سے مسلمان ہوئے ہیں چنا نچہ وہ اس عمل سے بیز ار ہوکر بدستور کفر پر قائم رہے اور انہوں نے جزیہ وینا قبول کیا عبداللہ انحکمی کو معزول کرنے سے قبل عمر بین عبدالعزیز نے اس کو لکھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ عی اور ملخ بنا کر بھیجا تھا ظلم کرنے اور مال جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا اور پھر اس کی جگہ عبدالرحمٰن بن تھیم القشیری کو حرب کا عبدالرحمٰن بن عبداللہ کو خراج کا انہار جانہ بنا دیا ہے میں امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی بھی اپنے تمام عمال کو ہدایا ت جاری کیس اور حق کی وضاحت اور شرسے نبیخ خوف خداول میں رکھنے اور بندگان خدا کے لیے احساس جواب وہی کے ساتھ خدمت کیں اور حق کی تھین کی۔

اس خطیا فرمان میں میدالرحمٰن بن نعیم القشیری کے نام بھی عمر بن عبدالعزیز نے جو کچھ لکھا تھا وہ یہ ہے۔ اے عبدالرتمٰن پہلے خود اللہ کا بندہ بن اور اس کے بعد اس کے بندوں کا تاضح اور خیرخواہ رہ اور اس بارہ میں کس کی ملامت بھی پرواہ نہ کر کیونکہ اللہ ہم سب سے اور سارے انسانوں سے زیادہ اہم ہے اس کاحق بھی سب سے بڑا ہے۔ مسلمانوں کے کسی امر کا تجھے بجز خیرخواہی اور

نھیجت کے کوئی جن نہیں پہنچتا ہے جو پچھ تیم سیسرد ہے اس میں ادائے امانت کا خاص طور سے خیال رکھے۔ غیر حق اور گمرای کے راستہ پر چلنے ہے بہت دوررہ کیونکہ ندائے کوئی تخص مخفی نہیں ہے۔ اس سے نیچ کر نظنے اور اس دوسرے کے پاس بناہ لینے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس سے نیچ کر نظنے اور اس دوسرے کے پاس بناہ لینے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ غرض کہ اس قتم کی نصائے اور ہرایات عمر بین عبدالعزیز اپنے دور خلافت میں اپنے تمام ممال و حکام کو وقتا فو قال جھیجتے ہے۔

ا مام بخاریؒ نے تیجے میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کوایک مرتبہ لکھا کہ ایمان کے پچھے فرائض پچھے قیود و شرائع اور پچھے طور طریقے ہیں۔ جس شخص نے ان کی پیمیل کی اس نے ایمان کی پیمیل کی اور جس نے ان کی پیمیل نہیں کی اس نے ایمان کی پیمیل نہیں کی۔ اگر میں زندہ رہا تو تم ہے ان چیزوں کو بیان کرتا رہوں گا تا کہتم ان پڑمل پیرار ہواورا گرمر گیا تو میں تمہاری صحت کا حریص نہیں۔

#### ال سال دعوت بنوالعباس كا آغاز موا

اوراس کی ابتداءاس طرح ہوئی کے مجمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے جب وہ وہ اس سرز مین میں مقیم تھا جواس نے خرید لی تھی' اپنی طرف ہے ایک شخص میسر ہ نا می کوعراق بھیجااوراسی دوران اس نے ایک دوسرا گروہ خراسان بھیجا جہاں جراح بن عبداللہ الحکمی معزول ہونے ہے پہلے حکمران تھا۔اں گردہ میں محمد بن حنیس' ابو بکر بن عکر مدالسراج' جہان العطاء جوابرا ہیم بن مسلمہ کا ما موں تھا۔ ان لوگوں کو محربن علی نے اپنے پاس آنے اور اہل بیت سے ملاقات کی دعوت دی۔ چنانچہ ان میں سے پچھ آ دی محمد بن علی بن عبدالله بن عباس ہے آ کر ملے۔جن ہے ل کروہ بے حد خوش ہوااوران لوگوں کواپنا ہم راز بنالیا' بیرگویا ابتداع تھی بنوعباس کی حکومت کی داغ بیل پڑنے کی اور بنوعباس کی حکومت کی ابتدائی کامیا بی کے آثار محمد بن علی بن عبدالله وغیره کواس لیے خصوصیت ے نظر آنے لگے تھے کہ عمر بن عبد العزیز کے انقال کے بعد بنوامیہ کی حکومت میں اضحملال وانحطاط کے آثار پیدا ہونے لگے تھے جس کا عال آ کے چل کرمعلوم ہوگا۔ اس موقع پر ابوعکر مدالسراج کے باپ ابوجمد الصادق نے موقع غنیمت سمجھ کرمحمد بن علی بن عبداللہ کے بارہ نقیب ومحافظ مقرر کردیئے جن کے نام یہ ہیں: سلیمان بن کثیر خزاعی الا ہنر بن قریظ المیمی ' قطب بن طبیب الطائی' مویٰ ابن کعب تمیمی ' خالد بن ابراہیم' ابوداؤ دبن بن عمر و بن شیبان بن ذبل' القاسم بن مجاشع تمیمی ' عمران بن اساعیل ابوالنجم مولى لال ابي مغيط ً ما لك بن البشيم الخزاع ، طلحه بن زريق الخزاع ، عمر وابن اعين ابو ہنر ہ فزاعه كاغلام ، شبل بن طهان ابوعلى الهروى بنی صنیفہ کا غلام اور عیسی ابن اعین فزاعہ کا غلام اس نے ستر مزید آ دمی اس کے لیے بھرتی کر لیے اور ان سب کی بابت محمد بن علی بن عبدالله بن عباس کولکھ کرمطلع کردیا اوران کے کردار وسیرت اور جذبہ قربانی کا تذکرہ بھی اس کولکھا۔ اس سال ابو بکر بن محمد بن حزم نائب یدینے لوگوں کو حج کرایا اور جولوگ معزول ہوئے تھے ان کوچھوڑ کر دوسروں کوبھی حج کرایا۔اس سال عمر بن عبدالعزیز خلافت کے کا موں میں مشغولیت کی وجہ ہے جج نہیں کر سکے لیکن وہ مدینہ خطوط کے ذریعہ اپنے نائب کو حکم دیتے تھے کہ وہ ان کی طرف سے رسول اللہ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ال

#### اس مال جولوگ انتقال کر گئے

## سالم بن الي الجعد الأشجعي :

زیا، عبداللہ عبیداللہ عمران اورمسلم کے بھائی تھے پیلیل القدر تابعی ٹن سے میں انہوں نے تو ہاں ' جابر' عبداللہ بن عمر' نعمان بن بشیروغیرہ سے روایات بیان کی میں اوران سے قادہ' اعمش اور دوسرے لوگوں نے روایات نیان کی میں۔ بیڈ قشہ اورخی بزرگ تھے۔

#### ابوا مامه بهل بن حنیف:

یہ انصاری اوی اور مدنی میں 'رسول اللہ مَا لَیْتُمَ کی حیات طیبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ مَلَیْتُمَ کو دیکھا اور اپنے باپ عمر' عثان ' زید بن ثابت ' معاویہ اور ابن عباس سے حدیثیں بیان کی میں اور خود ان سے بھی زہری' ابن حازم اور ایک جماعت نے احادیث بیان کی میں نریک سے احادیث بیان کی میں نریک سے احادیث بیان کی میں نریک سے بیان کی میں شریک سے بیست بن الماجشون نے متبہ بن مسلم کے حوالہ سے کہاہے کہ حضرت عثان کے مخالفین نے ان کو جمعہ کی نماز کے لیے جانے سے روک دیا تو ان کی جگہ جمعہ کی نماز ابوا مامسہل بن حنیف ہی نے پڑھائی تھیں ان کا انتقال میں ہوا۔ واللہ اعلم۔

## ابوالز مراويه حدرين كريب الحمصي:

جلیل القدر تا بھی گزرے ہیں۔ انہوں نے ابوا مدصدی ہن مجلان اور عبداللہ بن بسیر کو سنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ابوالدرداء کا زمانہ بھی پایا ہے۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کی ابوالدرداء اور خذیفہ سے روایات مرسل ہیں۔ ان کے اہل بلد نے ان سے احادیث بیان کی ہیں۔ ابن معین وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے۔ لیکن ان کی عجیب تر وہ روایت وہ ہو انہوں نے قتیبہ کے قول کے حوالہ سے بیان کی ہے کہ ان سے ابی الزاہراہ یہ نے بیان کیا کہ میں غنو دگی کی حالت میں بیت المقدس کے گنبد میں بیشا تھا کہ مجد کے خادموں نے وروازہ بند کر دیا اور جھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے فرشتوں کی تنہیج کی آوازیں سنیں اور میں دہشت زدہ ہوکر اچھل پڑا۔ اچا تک فرشتوں نے صف بندی کر لی تو میں بھی ان کی صف میں شامل ہوگیا۔ ابوعبیدہ وغیرہ نے کہا ہے کہ ان کا انتقال و ابھ میں ہوا۔

#### ابوهبل عامرين واثله:

یہ ابن عبداللہ بن عمرواللیثی الکتانی ہیں۔ یہ رسول اللہ مَنْ الْفَیْمُ کے آخری دیدار کرنے والوں میں ہیں۔ آپ مَنْ الْفِیْمُ کو وفات کے وفت موجود تھے۔ کہتے تھے میں نے رسول اللہ مَنْ الْفِیْمُ کو کعبہ میں رکن کوچیٹری کی موٹھ سے بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ نبی مَنْ الْفِیْمُ کی کیفیت بھی بیان کی ہیں اورخودان وہ نبی مَنْ الْفِیْمُ کی کیفیت بھی بیان کی ہیں اورخودان سے زہری قادہ عمروبن دینار ابوالز ہیراور تابعین کی ایک جماعت نے احادیث بیان کی ہیں۔ یعلی ابن ابی طالب کے انصار میں

تھے اس لیے ان کے ساتھ ان کی تمام جنگوں میں شریک تھے 'لیکن وہ بعض لوگوں کے انتقام کا شکار بھی ہوئے اس لیے کہ وہ مختار بن انی میں دوئے ساتھ تھے۔

کباجا ؟ ہے کہ وہ جنگ میں حضرت علی کے جھنڈ ہے کے حامل بھی تصاور انہی کوان کے علم وار ہونے کاشرف حاصل رہتا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت علیٰ کے پاس آ کر کہتے تھے بس نے علی کو کھودیا اس نے سب کچھ کھودیا۔ لوگ ان سے پو پھتے تم علیٰ سے کیسی محبت کرتے ہوتو جواب دیتے ایسی محبت کرتا ہوں جیسی موئ کی مال موٹ سے کرتی تھی اور اگر اس میں کوتا ہی ہوتو اللہ سے شکایت کروں گا۔

کہاجا تا ہے انہوں نے رسول اللہ مُنْ ﷺ کا مبارک زمانہ پایا تھا۔ یعنی رسول اللہ مُنْ ﷺ کی مبارک زندگ کے آخری ساٹھ سال ابوطفیل کی نظروں کے سامنے گزرے تھے۔ کہا جاتا ہے <u>وواج</u> میں اور بعض لوگوں کے نزدیک 20 اجری میں ان کا انتقال ہوا۔ واللہ اعلم ۔ سلمہ بن حجاج کا بیان ہے بیر آخری صحافی رسول تھے جن کا انتقال <u>وواج</u> میں ہوا۔

#### ا بوعثمان النهدي:

ان کا پورانا م عبدالرحل بن مل البصری ہے انہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا تھا۔ دومر تبدایا م جاہلیت میں بھی ج کیا تھا۔ رسول اللہ منافیظ کی زندگی میں ایمان لے آئے سے لیکن آپ کو دکھے نہیں پائے سے اور عمال نبی منافیظ کو تین بارز کو ق بھی ادا کر چکے سے آئم محدیث ایسے لوگوں کو خضر می کہتے ہیں انہوں نے حضرت عمر فاروق ﴿ کے عبد میں مدینہ ہجرت کی تھی۔ چنا نچدان کے سے ملی ابن مسعود اور صحابہ تفایش کی ایک جماعت نے احادیث سی تھیں۔ بیسلمان فاری کی صحبت میں بارہ برس رہے۔ ان کی تجہیز و تکفین بھی اپنے ہاتھوں سے کی۔ ان سے تابعین کی ایک جماعت نے روایات بیان کی ہیں جن میں ایوب مید الطّویل سلیمان بن طرخان التیمی شامل ہیں۔

عاصم الاحول کا بیان ہے میں نے ان کو کہتے ہوئے ساہے کہ میں نے زمانہ جا ملیت بھی پایا ہے جب سیسہ کے بنے ہوئے یغوث بت کو بلا بالوں والے اونٹ پرر کھ کر لوگ وادی میں لے جا کر کہتے تھے تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ وادی پند کرلی ہند کر کی ہنگاؤی کا عہد مبارک بھی پایا ہے 'ابوعثان النہدی کہا کرتے تھے میں آنحضور منگاؤی کے ہاتھ پرایمان لا یا اور تین بارز کو ق بھی ادا کرچکا ہوں اور جنگ برموک قادسیہ جلولاء اور نہاوند کی جنگوں میں بھی شرکت کرچکا ہوں۔ ابوعثان صائم اللہ ہراور قائم اللیل تھا اس قد رنمازیں پڑھتے تھے کہ بے ہوش ہوجاتے تھے انہوں نے ساٹھ بار حج کیا تھا۔

سلیمان التمیمی بیان کرتے ہیں میں اس سے اس کیے محبت کرتا ہوں کہ وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ ٹابت البنانی ابن عثان کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں' ابوعثان کہا کرتے تھے' مجھے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کب یا دکرتا ہے' میں بھی اسے اس وقت یا د کرنے لگتا ہوں۔ ٹابت نے کہا' تم کو کیے معلوم ہوتا ہے کہ خداتم کو یا دکرتا ہے تو اس نے قرآن کی بیرآ یت سادی۔

﴿ فَاذْكُرُونِي آذْكُرُكُمْ ﴾ .

میں جب خدا کو یا دکروں گاوہ بھی مجھے یا دکرے گا۔ پھر قر آن میں خدا کہتا ہے:

﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾.

کہاجا تا ہےان کی عمرا کیک سوتمیں سال ہوئی 'یہ شیم وغیرہ کا بیان ہے۔ نیکن مدائنی وغیرہ کا قول سے ہے کہ ان کا انقال معلام ہوئی میں ہوا۔ نیکن صحیح میں ہوا۔ نیکن صحیح میں ہوا۔ نیکن صحیح میں ہوا۔ ان کا انقال معلام ہوا۔ ان سال عمر بن عبدالعزیز کا انقال بھی ہوا۔

#### ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

اسسال یزبد بن مہلب نے جیل ہے اس وقت بھا گئے کا پروگرام بنایا جب اس کومعلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز بستر مرگ پر
ہے۔ چنا نچداس نے اپنے خادموں کو تھم دیا کہ فلال جگہ گھوڑے اور بعض روایات کے مطابق اونٹ لے کرپنچ جا ئیں اور جب اس
کوسواری پہنچنے کا یقین ہوگیا تو وہ جیل ہے باہر نکلا اس کے ساتھ کچھلوگ اور بھی تھے اور اس کی بیوی عا تکہ بنت الفرات العامریہ
مجھی ہے یہ یہ جب اپنی سواری پر وہاں سے چل نکلا تو اس نے عمر بن عبدالعزیز کو اس مضمون کا خطاکھا ہے کہ میں خدا کی شم تمہاری
بیاری کی اطلاع پانے کے باوجود جیل سے فرار نہ ہوتالیکن مجھے اندیشہ تھا کہ یزید بن عبدالملک جھے اپنے ارادہ کے مطابق جیل کرا
دے گا اس لیے میں جیل سے باہر آگیا۔

جب عمر بن عبدالعزیز کویزیدمہلب کے جیل سے فرار ہونے کی اطلاع ملی تو آپ نے دعا کی کدا ہے اللہ! اگریزیداس امت کو کوئی گزندیا نقصان پہنچانا چا ہے تو ان کی شرارت سے اس امت کو محفوظ رکھنا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے مرض میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا اور وہ خنا ضرہ کے مقام پر جو حما اور صلب کے درمیان واقع ہے جعد کے دن انتقال کرگئے۔ اس وقت ان کی عمر چا لیس سال سے پھے متجاوز تھی ۔ بعض لوگوں کے نزدیک ان کا انتقال مواجع میں ہوا اور بعض کے نزدیک اواجے میں ہوا۔ تاریخ وات کا مربی سال سے پھے متجاوز تھی ۔ بعض لوگوں کے نزدیک ان کا انتقال مواجع مطابق دو سال پانچ ماہ اور چار دن تھی ۔ عمر بن عبدالعزیز امام عادل انصاف بندھا کم اور نہایت متقی و پر بیزگار خلیفہ داشدگز رہے ہیں جوعدل وانصاف کے تقاضوں اور اسلامی شریعت کے نفاذ میں کسی امر کی پر داہ نہیں کرتے ۔ رحمہ اللہ تعالی ۔

## سوانح حضرت عمر بن عبدالعزيز المشهور رايشيه

عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم بن ابی الغاص بن امیه بن اشتمس بن عبدمناف ابوحفص القرشی الاموی المعروف ومشہورا میرالمومنین ہیں۔ ان کی والدہ ما جدہ ام عاصم کیلی بنت عاصم عمر بن الخطاب شدین تھیں کہا جاتا ہے بی مروان میں سب سے زیادہ غیرمختاط اور باعتبار ناقص عدل تھے۔ ان کے ناقص ہونے کا ذکر بعد میں آئے گا۔ عمر بن عبدالعزیز نہایت جلیل القدر تابعی تھے انہوں نے انس بن مالک سائب بن یزید یوسف بن عبداللہ بن سلام یوسف صحافی صغیراور بہت سے دیگر تابعین سے روایات بیان کی ہیں۔ بیان کیس اور ان سے بھی تابعین وغیرہ کی جماعت نے روایات بیان کی ہیں۔

عمر بن عبدالعن کی بعت خلافت ان کے ابن عم کے بعد عمل میں آئی تھی عمر بن عبدالعن بزگی بیدائش آئی ہے ہے۔ حب امام حسین علیک کی شہاہ ت ہوئی ان کے بھائی تو بہت سے تھے لیکن ان کے حقیقی بھائی ابو بکرا عاصم اور محمد تھے۔ بکیر نے لیٹ کی روایت بیان کی ہے کہ عبدالرحمٰن بن شرصیل بن حسنه ایک آ دی لے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے خواب میں عمر بن عبدالعز بزگو پیدا ہوتے و یکھا کہ آ سمان اور زمین کے درمیان کوئی منا دی اعلان کرر ہائے تبہارے پاس ایک زم خوانسان آیا ہے جودین اور عمل صالح کی نمازیوں کو تلقین لے کرآیا ہے۔ جب میں نے اس سے لوچھا وہ مخص کون ہے تو زمین پر تین حرف لکھ دیے ہے۔ عرب سے معرب عبدالعزیز کے غلام ابوعلی مروان کا بیان ہے کہ ایک روز عمر بن عبدالعزیز اپنے باپ کے اصطبل میں چلے گئے ۔ وہاں گھوڑ ہے نے ان کولات ماردی جس سے وہ زخمی ہوگئے۔ ان کے والدان کا خون صاف کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھا اگر تو بی امیر بن عبر العزیز رور ہے تھے ان کی ماں کواس کی خبر ہوئی انہوں نے ان کواپٹ پاس بلایا اور پوچھا بیٹا کیوں رور ہے ہو؟ انہوں نے عبدالعزیز رور ہے تھے ان کی ماں کواس کی خبر ہوئی انہوں نے ان کواپٹ پاس بلایا اور پوچھا بیٹا کیوں رور ہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جھے موصوت یا د آر دہی ہے بین کران کی ماں بھی رونے گئیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بچپن میں قرآن بھی جمع کیا تھا۔ ضحاک بن عثان الخزامی کابیان ہے ان کے باپ نے ان کی تربیت و تا دیب کے لیے صالح بن کیسان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ جب ان کے باپ نے جج کیا تو ان کو مدینہ لے گئے۔ وہاں ان سے ایک مختص نے کہا'اس لڑکے سے زیادہ کسی کے دل میں میں نے اللّٰہ کی ایسی عظمت نہیں یا کی جیسی اس کے دل میں ہے۔

یعقوب بن سفیان کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز کو باجماعت نماز میں تاخیر ہوگئی اس پرصالح بن کیسان نے ان سے جواب طلب کیا کہتم کس کام میں مصروف تھے کہ نماز میں شریک نہیں ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نگھی سے اپنے بال سنوار رہاتھا۔ انہوں نے کہاتم نے بالوں کی تزئین کونماز سے مقدم سمجھا اور ان کے باپ کومصر کھھا بھیجا' ان کے باپ نے کسی قاصد کو بھیجا اور جب تک اس نے آ کران کے بال مونڈ نہ دیئے کلام نہ کیا۔

ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز عبیداللہ بن عبداللہ ہے کی مسئلہ پر بحث کررہے تھے۔ عبیداللہ کو یہ خیال ہوا کہ شاید عمر بن عبدالعزیز علی کو تنقیص کررہے ہیں 'چنانچہ جب عمر بن عبدالعزیز ان کے پاس آئے تو عبداللہ بخت ناراض معلوم ہوتے تھے انہوں نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور نماز کے لیے نیت با ندھ کی عمر بن عبدالعزیز و ہیں بیٹے رہ اور عبداللہ کے نمازختم کرنے کے منتظررہے اور جب انہوں نے سلام پھیرلیا تو عمر بن عبدالعزیز سے مخاطب ہوکر کہا 'تم کو یہ کیے معلوم ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر سے ناراض ہوگیا ہے۔ یہ بات بن کرعمر بن عبدالعزیز نے عبداللہ سے دل سے مدرت جا ہی اور کہا آئندہ مجھے الی کوتا ہی نہیں ہوگی اور اس کے بعد انہوں نے بھی علی می اور کہا آئندہ مجھے سے ایک کوتا ہی نہیں ہوگی اور اس کے بعد انہوں نے بھی علی می میں گاؤ کر بجز فیر کے نہیں کیا۔

داؤ دبن ابی ہندنے کہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ہمارے پاس اس دروازہ سے داخل ہوئے اور پھر مبحد نبوی کے ایک دروازہ کی طرف اشارہ کیا۔اس پر ایک شخص نے کہا ہمارے اوپر ایک فاسق نے اپنا بیٹا مسلط کر دیا ہے جوفرائض وسنن کی تعلیم دیتا ہے اوراس کا یہ بھی گمان ہے کہاہے موت نہیں آئے گی تا دفتیکہ وہ خلیفہ نہ بن جائے اور عمر کی طرح زندگی نہ گزارے۔ داؤ دنے کہا تشم

بِهَا مَذِيلُ وَهُمُ فِي مُنْفِقُ مِرَاتِينَا كُدِيمٍ لِسُالِمَا وَلِيالِيهِ \_\_

زیرین بکار کابیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی ذبانت اور شعور کا پنة ای بات سے معلوم بوتا ہے کہ وہ علم کے حریص اور

او ہی کی طر ہے بہت بائل ہتے۔ جب ان کے والد مصر کے والی تصاور وہ ممین تصان کے والد نے ان کو اپنے ساتھ مصر لے جانا

چا باتو انہوں نے برے اوب سے اپنے باپ سے کہا آئی جو چھسوٹی رہے ہیں وہ گھیک ان ہوگا۔ لیکن جو پچھ میرے ذبن میں ہے

وہ میرے اور آپ کے لیے مفید ہے۔ آپ مجھے مدینہ ہیں و تھیا و علاء کی صحبت میں علوم کے حصول کے ساتھ آؤ داب زندگی

اور علمی مجلس سے متعلق بہت ہی با قیس سکھلوں گا۔ باپ نے بیٹے کی اس عمدہ تجویز سے اتفاق کرلیا اور ان کو مدینہ ہیں وہ بر رگوں فقیہ و را ور مشاکخ قریش کی صحبت میں رہے اور نوجوانوں کی صحبت سے گریز ال رہے جی کہ عمر بن عبدالعزیز مزرول بہت

بہت مشہور ہوگیا اور جب ان کے باپ کا انتقال ہوا تو ان کے چچا امیر المونین عبدالملک بن مروان نے ان کو اپنی اولا د کی طرح اپنی بیٹی فاطمہ ان کے نکاح میں دے دی۔ شاعر نے اس موقع پر اس رکھا اور بہت سی چیزوں میں ان کو آگر بڑھایا۔ حتی کو اپنی فاطمہ ان کے نکاح میں دے دی۔ شاعر نے اس موقع پر سیشعر کہا:

# بنت المخليفه والمحليفه جدها احت المخليفه والمحليفه زوجها " " خليفه كي بيش اورخليفه كي بيش المستحد المس

شاعر کابیان ہے۔ غالبًا ان صفات کی کوئی عورت آج تک ان کی نظر سے نہیں گزری۔

علبتی کہتا عمر بن عبدالعزیز پردو چیزوں پررشک کیا جاسکتا ہے ایک ان کی دولت' دوسرے ان کے چلنے کے اتو کھا نماز پر انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مال و دولت' گھوڑئے' اوخٹ وغیرہ کے ساتھ اتنا کچھ باپ کے ترکہ میں سے حاصل کیا جو کم ہی لوگوں کو ملتا ہے۔ ایک دن ان کے چاعبدالملک نے ان کی فرا کی اور اتو تھی چال ڈھال کے تعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب میں کہا' میرے جسم میں ایک زخم' پچانے نے پوچھا' وہ جسم کے کس حصہ میں ہے؟ اس کا جو جواب انہوں نے مجبوراً چیا کو دیا' اس کوس کر میں کہا' میرے جسم میں ایک زخم' پچانے اپنے مصاحب ہے کہا' اگر میسوال کی اور عرب سے کیا جاتا تو یہ جواب سننے کو نہ ملتا۔ جب عبد المملک کا انتقال ہوا تو عمر بن عبد العزیز عبد میں خبر العزیز نے نے دواب سننے کو نہ ملتا۔ جب عبد میں حکمران عمر بن عبد العزیز کے ست و دن تک اپنے عبد میں حکمران میں جبال اور عرب کے بیٹے دکھا' ولید نے ان کو انہی مقامات کا اپنے عبد میں حکمر بن عبدالعزیز بنایا جبال ان کے والد حکمر ان تھے لینی کہ اور مدینہ اور طائف کی والیت ان کے پاس لا اس جسے سے جہر بن عبدالعزیز کو سیح کو ایک ان کو کہ کی تھیں ہو گئی کو ایت ان کے پاس دوران ان لوگوں کے ساتھ بہترین معاشرتی اور عادلانہ سلوک رہا۔ انہیں جب کوئی مشکل پیش آئی تو تمام میں جب کوئی مشکل پیش آئی تو تمام مدینہ کو جسے کوئی میں جب کوئی مشکل پیش آئی تو تمام مدینہ کو جسے کوئی مشکل پیش آئی تو تمام عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالو بن عبداللہ بن بن عبداللہ بن عبداللہ

حضرت انس بن ما لکٹے سے ثابت ہے وہ کہا کرتے تھے میں نے اس نوجوان کے پیچھے پڑھی ہو کی نماز میں جو مشاہد ہے رسول اللہ ﷺ کی نماز سے پائی ہے وہ مجھے کہیں اور نہیں ملی۔ عمر بن عبدالعزیز جب مدینہ میں نماز پڑھاتے تھے تو تی م وقعود ہاکا اور رکون وجود طویل کرتے تھے اورا کیے صحیح روایت کے مطابق وہ رکون وجود میں دس دس رس بارشبیجات پڑھا کرتے تھے۔

لیٹ انبی النشر المہ بنی کے حوالہ سے بیان کرتے میں کہ میں نے سلیمان کو عمر بن عبدالعزیز کے پاس سے آتے ،وئے دیکھا تو سوال کیا۔ کیا عمر بن عبدالعزیز کے پاس آرہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا پچھ تعلیم دے کر آئے ہو اس کا جواب انہوں نے دیا' اللہ کی قتم وہ تم سب لوگوں سے زیادہ عالم اور واقف میں۔ میمون بن مہران کا کہنا ہے علاء عمر بن عبدالعزیز کے سامنے شاگر دمعلوم ہوتے تھے۔

لیت نے بتایا بھے ایک شخص نے جوابن عمراورابن عباس کے زمانہ میں ان کا مصاحب اور الجزیرہ کا حاکم تھا' بتایا کہ ہم جو بھی مسلم عمر بن عبدالغزیز کے سامنے رکھتے ہیں اس کی اصل وفرع کا ان کو مفصل علم ہوتا اور علاءان کے سامنے تلانہ ہوگئے ہیں۔ عبداللہ بن طاؤس کہتے ہیں میں نے اپنے باپ اور عمر بن عبدالغزیز کو بعد نماز عشاء مبحد میں کسی گفتگو میں ایسامشغول پایا کہتے ہوگئ اور جب دنوں بات چیت کر کے علیحدہ ہوئے تو میں نے باباسے پوچھا یہ کون شخص ہے جس سے آپ بات کر رہے ہے انہوں نے جواب دیا ہے عمر بن عبدالعزیز کے جواب دیا ہے عمر بن عبدالعزیز کے مال بیت میں بنی امیہ کے صالح ترین شخص ہیں۔ مجامد کہتے ہیں ہم عمر بن عبدالعزیز کے یاس صرف اس لیے آتے تھے کہ آپ کے علم سے استفادہ کریں۔

امام مالک کا کہناہے جب عمر بن عبدالعزیز مدینہ کی حکمرانی سے معزول ہوئے توبیہ 19 پیر تھا تو آپ مدینہ سے نکل کررونے کے اور اپنے غلام سے کہاا سے مزاحم ہمیں اندیشہ ہے مدینہ نے ہمیں اس طرح نکال باہر کیا ہے جس طرح لوسے کی بھٹی لو ہے کے میں کو باہر نکال کر پھینک ویتی ہے اور اس کے بعد سویداء میں اپنے مکان میں کچھ دنوں کے لیے قیام پذیر رہے اور اپنے عمزاو بھائی ولید کے یاس دمشق میلے گئے۔

اساعیل بن ابی علیم کہتے ہیں میں نے عبدالعزیز کو یہ کہتے ہوئے سناہے میں جب مدینہ ہیں تھا کوئی آ دمی مجھ سے زیادہ علم وبھیرت نہیں رکھتا تھا اور جب سے شام آیا ہوں سب کچھ بھول گیا ہوں عقیل زہری کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز عمر بن عبدالعزیز نے کہا مجھے ایک روز ولید نے دو پہر کے وقت بلوا بھیجا جب ہیں وہاں پہنچا تو وہ بزے خواب موڈ میں تھا۔ اس نے مجھے بیٹے جانے کا اشارہ کیا۔ چنانچہ میں بیٹے گیا۔ اس کے بعد ولید بولاتم اس شخص کے بارہ میں کیا کہتے ہو؟ جو خلفاء کوگا لیاں ویتا ہے کیا اس کوئل کر دیا جائے اس پر خاموش رہا۔ اس نے بھر بہی سوال کیا اور پھر میں خاموش رہا۔ پھراس نے اپنی بات وہرائی تو میں نے کہا تو کیا اس پر میں نے کہا اسے عبرتاک سرا

عثان بن زبیر کابیان ہے ایک روزسلیمان بن عبد الملک اپنی فوجوں کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکلا عمرین عبد العزیز بھی اس

کیا ثان ہے عمر ہیں مہدالعزین نے چھو میٹے ہی کہا یہ اور وہ نیا گے ساز وسامان ہیں جوسب فناہو جانے والے ہیں لیکن ان کی جواب وہ ہی شان ہے میدان میں سلیمان اور عمر بن عبدالعزیز کوا یک ساتھ وہی ہے آ پنہیں نے سکیس گئار کا بھی ذرا خیال رکھیں تو بہتم ہوگا۔ عرف کے میدان میں سلیمان اور عمر بن عبدالعزیز کوا یک ساتھ قیام کا اتفاق ہوا تو عمر بن عبدالعزیز نے سلیمان سے کہا آئی جیسب جوم عرفات کے میدان کا آپ کی رعایا ہے گئی انہی کے متعلق آپ سے سوال ہوگا اور یہ آپ کے خلاف وعویدار بن کر کھڑے ہوں گئو تیا مت کے دن کیا جواب دو گئی عمر بن عبدالعزیز کے بیالفاظ من کرسلیمان روپڑ ااور کہا باللہ تعین ہم اللہ کی مدوجا ہیں گے۔

# عمربن عبدالعزيز كمتعلق اخباروآ ثار

عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ کسی عجیب بات ہے کوگوں کا خیال ہے کہ دنیا اس وقت سے ختم نہیں ہوگی جب تک آل عمر میں ایک ایسافخص بیدا نہ ہوگا جوعمر کی سی زندگی گز ارے گا لوگوں کا خیال ہے کہ ایسافخص بلال بن عبر اللہ بن عمر ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ابن عمر نے کہا کہ اس کے چمرہ پرنشان بھی ہوگا لیکن ایسا کوئی شخص بھی بجز عمر بن عبر العزیز کے اور کوئی نہیں ہے انہی کی والدہ عاصم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب کی بیٹی ہیں۔

اساء نافع کا بیقول نقل کرتے ہیں کہ ہمیں عمر فاروق ہی انتخا کا بیقول پہنچا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے میری اولا دمیں ایک ایسا شخص ہوگا جس کے چہرہ پرکوئی علامت ہوگا وہ دنیا کوعدل سے جرد ہے گا۔ ریاح بن عبیدہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نماز کو نکلے تو ایک بوڑھا آ دمی ان کے ہاتھ کے سہار ہے جل رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا بوڑھا مجیب انداز ہے بچا بچا چل رہا ہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز نماز پڑھ چے اور اندر آئے تو میں نے ان سے بوچھا امیر المونین سے بوڑھا مخص کون تھا جس کو آ پہنا ہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز نماز پڑھ تھے اور اندر آئے تو میں نے ان سے بوچھا امیر المونین سے بوڑھا میں؟ میں نے کہا اپنے ہاتھ کا سہارا دیے ہوئے تھے؟ امیر المونین نے جواب دیا۔ اے دیاح تم نے دیکھا نہیں بیکون ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا بظا ہرکوئی صالح آ دمی معلوم ہوتے تھے۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا سے میرے بھائی خضر تھے جو تعلیم دینے اور اس امت کی بھلائی ہے متعلق مجھے بچھ بتا نے آئے تھے تا کہ میں اس کوعدل وانصاف سے بھردوں۔

علی بن خولہ نے ابی عنبس کا قول نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں میں خالد بن بزید بن معاویہ کے پاس بیٹھا تھا اسے میں ایک نوجوان آیا جس کے جسم پر کپڑوں کے پچھ کھڑے تھے اس نے خالد کا ہاتھ پھڑا اور کہا کیا جمیں کوئی آئھ و کیے رہی ہے؟ میں نے کہا تم پر تو و کیسے والی آئھ اور سنے والے دو کان متعین ہیں 'یہ من کراس نوجوان کی آئھ میں آنسوؤں سے ڈبڈ ہا آئمیں اس کے بعدوہ خالد کا ہاتھ چھوڑ کرتیزی سے واپس چلا گیا' میں نے کہا یہ کون تھا؟ خالد نے بتایا بیٹم بن عبدالعزیز تھے اور اگر تمہاری عمر نے وفاکی تو تم ایک روز و کھوٹ کے بیٹون سے اور پہر تھے اور اگر تمہاری عمر نے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیر رہا ہیں حیوہ کو گلے گا۔ اور پہر تو ہم پہلے بیان کر بھے ہیں کہ جب سلیمان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیر رہا ء بن حیوہ کو طلب کر کے اسے ولی عہد بنانے کے ہارہ میں مشورہ کیا اور آخر کا راس نے ایک وصیت نامہ تیار کیا اور اس کو سرب ہم اسے نے اپنے بعد عمر بیا عبد العزیز کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اس چیز کا علم سوا کے سلیمان اور اس کے اسے دیا ہے اسے میں اسے نے اپنے بعد عمر بیا جو تا ہوں تھیں مقرر کیا تھا۔ اس چیز کا علم سوا کے سلیمان اور اس کے اسے دیل میں اسے نے اپنے بعد عمر بیا جو تھی میں مقرر کیا تھا۔ اس چیز کا علم سوا کے سلیمان اور اس کے دیل میں مقرر کیا تھا۔ اس چیز کا علم سوا کے سلیمان اور اس کے دیل میں مقرر کیا تھا۔ اس چیز کا علم سوا کے سلیمان اور اس کے دیل میں مقرر کیا تھا۔ اس چیز کا علم سوا کے سلیمان اور اس کے دیل میں کو تعد میں مقرر کیا تھا۔ اس چیز کا علم سوا کے سلیمان اور اس کے دیل کو تعد کو تو تعلیمان اور اس کے دیل کو تعد کیل کے دیل کی کو تعد کیل کی کو تعد کیل کو تعد کیل کے دیل کو تعد کیل کے دیل کے دیل کے دیل کو تعد کیل کے دیل کے دیل کیل کے دیل کو تعد کیل کیل کے دیل کے دیل کو تعد کیل کے دیل کے دیل کے دیل کیل کے دیل کے دیل کے دیل کو تعد کیل کے دیل کے دیل کو تعد کیل کے دیل کے دیل کو تعد کیل کے دیل کے دیل کے دیل کے دیل کے دیل کیل کے دیل کیل کو تعد کیل کے دیل کے دیل کیل کے دیل کیل کے دیل کے دیل کے دیل کے دیل کے دیل کے دیل کو تعد کیل کے دیل کیل کے دیل کیل کے دیل کیل کے دیل کے دیل

چنا نچر سبالوگ این است و اور ایس بیلے ای شخص کے لیے بیعت کا عہد کیا' جس کا اس میں تذکرہ تھا اور اس کے بعد سب لوگ این اسپاوگ این اسپاوگ این سب امرا اور و سابہ اور و سابہ ان است و کی است کے است میں اور و سابہ ان کے اور جب خلیفہ کا انقال ہوگیا کو ان سب امرا اور و سابہ اور جب بیلے سے طشہ ہ فیصلہ اور سیابہ ان کی موال ہو است نے بہلے سے طشہ ہ فیصلہ کے مطابق عمر بن عبد العزیز کے کہا تھے ہوئے این است کی مطابق عمر بن عبد العزیز کے باتھ پر بیعت کی اور وہ منبر پر بیعت لینے کے لیے بیٹھے۔ بیعت نے بعد مر بن عبد العزیز کہ مروری امور سے فارغ ہوکر خلیفہ کے اصطبل میں گئے' و ہاں ایک گھوڑ سے پر سواری کرنا چاہی لوگوں نے آلپ کو منع کردیا کہ محوایا اور اس کے بعد عمر بن عبد العزیز کہ محوایا اور اس کے بعد عمر بن عبد العزیز کہ معوایا اور اس کے بعد عمر دیا کہ کوئی فقصان پہنچ جائے ۔ بیس کر آپ نے ماشاء الله لاحول و لاقو ۃ الا باللہ پڑھا اور ان پان قیمت بیت موقوا یا اور اس کے بعد علم دیا کہ میں اور ان کی قیمت بیت المال میں جع کرادی چاہے۔ وہ اپنا سارا وقت امور مملکت اور مہمات خلافت میں گزار تے تھے تی کہ جو وقت ان کو اپنا اہل میں جع کرادی چاہے۔ وہ اپنا سارا وقت امور مملکت اور مہمات خلافت میں گزار تے تھے تی کہ جو وقت ان کو اپنا المال میں وہ کہ کہ وہ بیت شاق تھا چنا تھے میں گزار تے تھے تی کہ کہ ہو وقت ان کو اپنا نیا معروف او تیا تھا۔ بیام ہو کی اہلیہ فاطہ کو بہت شاق تھا چنا تھی کہ میں مور ان کی اہلیہ فاکہ اسب کے لیا ایک ہی جو اب تھا کہ اب بیو وقت اس کو ان کی ایک ہی جو اب تھا کہ اب بیو وقت اس بران کی المیہ بیان کی کہ ہو کہ وہ ان استعار میں شرکا وقت اسک کے لیے میں دیا ہو گیا آگر میر سے ساتھ دیر اور گھر ہے کہ کو میں اور گھر ہے کہ بیان کی ایم وہ ان کو اس میں زندگی گزار نے پر بیوی اس ما حول میں زندگی گزار نے پر بیک میں وہ کہ گور کی اور دو میں بیا ہو گیا آگر کی بیوی اس ما حول میں زندگی گزار نے پر راضی ہوگئیں۔

قد جاء شغل شاغل وعدات عن طريق السلامة "مشنول من والاكام ضرور آپ كولائ كين ملامتى كراسته ما آپ مث كرين من المتى الفراغ فيلا في الفراغ لنا السي يسوم السقيسامة "فراغت كاوتت توچلا كياب مارك لي قيامت تك فراغت وفرصت كهال"

عمر بن عبد العزيز نے خلافت کی بیعت کے بعد جو پہلا خطبہ دیا' اس میں لوگوں کو نخاطب کر کے آپ نے حمد ونعت ثنا کے بعد

جو.'' جوگا

''جو ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے اسے پانچ چیز وں کاعہد کرنا ہوگا۔اول وہ ہمارے پاس سے اپنی الی ضرورت کا طلبگار ہوگا جواس کے بس کی بات نہ ہو۔ دوسرے خیر میں اپنی کوشش سے ہمارے ساتھ تعاون کرے۔تیسرے خیرسے ہماری رہنمائی الیمی چیز وں کی طرف کر سکے جس کی طرف ہماری نظر نہیں پہنچی ہے۔ چوتھے ہم میں سے کسی کو دھو کہ وفریب نہ بہ سے ان کی الیمی باتھ ہی الیمی کا رہا توں کی طرف ہماری نظر نہیں کہنے کے ۔ پانچویں الیمی باتھ ہی الیمی کا رہا توں کی طرف ہم کو متوجہ نہ کرے'۔

اً به بهم ایسے انسان سے اس وقت تک علیحد ونہیں ہوگے جب تک اس کانمل اس کے قول کے خلاف نہ ہوگا۔

سفیان بن عیدیئہ کہتے ہیں جب عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کی ذمہ داریاں سنجالیں توانہوں نے محمہ بن کعب' رجاء بن حیوہ' سالم بن عبداللہ سے کہا' آپ لوگول کومعلوم ہے مجھ پر نا گہانی اورعظیم ذمہ داری ہوڑی ہے اور ایک عظیم ابتلاء یں پڑگیا ہوں۔ ہے تم لوگ بٹاؤ جھے کیا کرنا جا ہے اس برمحمہ بن کعب نے کہا:

'' بڑے بوڑھوں کو باپ' جوانوں کو بھائی اور چھوٹے بچوں کواولا دسمجھو۔ باپ کے ساتھ نیکی و بھلائی سے بیش آؤ۔ بھائی کے ساتھ صلدرخی کرواورادلا دیرعطوفت وشفقت کرؤ'۔

رجاء بن حيوه نے كہا:

'' عام لوگوں کے لیے وہ چیز پیند کرو' جواپنے لیے پیند کرتے ہواور جس چیز کواپنے لیے ٹاپیند سیجھتے ہو عوام الناس کے لیے بھی اسے ناپیند سمجھواور تم کو یہ بھی ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ تم پہلے خلیفہ ہو جو بالآخرا یک دن مرو گے''۔ سالم نے اپنے جواب میں کہا:

'' ایک بات گرہ میں باندھ لو لذات و شہوات دنیا کی طرف سے کان بہرے کرلواور موت کو ہمیشہ پیش نظر رکھو عمر بن عبدالعزیزنے ان لوگوں کے جوابات من کر لا حول و لا قوۃ الا باللہ پڑھا''۔

عمر بن عبد العزيز نے خطبہ ديا تو كها:

''لوگو! قرآن کے بعد الہامی کوئی کتاب نہیں اور محمد کے بعد کوئی نی نہیں۔ میں قاضی نہیں ہوں' صرف فیصلوں کا نفاذ کرنے والا ہوں۔ میں مبتدع نہیں ہوں' میں تو صرف تتبع ہوں' ظالم امام سے بھا گئے والا ظالم نہیں کہلائے گا۔ ظالم امام ہی دراصل عاصی و گنہگار ہے۔ لوگو! آگاہ رہو' خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاسکتی''۔

ایک روایت کے مطابق انہوں نے کہا:

"الوگوا میں تم میں سے کی سے بہتر نہیں ہوں"۔

عمر بن عبد العزيز في اين آخري خطبه مين فرمايا:

''لوگو! تم کوخدانے عبث پیدائہیں کیا ہے اور تم یوں ہی بلاحساب کتاب نہیں چھوڑ دیئے جاؤ گے 'تمہارے لیے یوم میعاد برپا ہوگا جس میں خدااپ فیصلہ نافذ کرے گا اس دن جواللہ کی رحمت سے نکل گیا وہ خاسر ونا مراد ہوگیا اور اس جنت سے محروم رہا جس کی پہنائی آسان اور زمین تک چھیلی ہوئی ہے۔ کیا تم جانتے ہو یوم آخرت سے وہی محفوظ رہے گا جو خوف خدار کھتا ہوگا اور فانی دنیا کے عوض باقی رہنے والی آخرت کوخرید لے گا''۔

ابوبكر بن انى الدنيانے عمر بن عبدالعزيز سے روايت كيا ہے كہ انہوں نے رسول الله مَثَاثِيَّةُ أَم كُوخواب ميں ويكھا جو كہدرہے ہيں: ''اے عمرٌ ميرے قريب آؤ''۔

نے فی ہے ۔ وو عران ماندان کی طرح کاعمل کرو''

اورا جا تک دو بوڑھے آپ کے دونوں پہلوؤں کے قریب کھڑے ہوئے نظر آئے میں نے دریافت کیا بیددونوں کون میں ؟ آپ نے کہایہ ابو بکڑو نم میں۔

اما ما حمد نے عبدالر اق کے بوالہ ہے وہ ہا بن امید کا بیقول نقل کیا ہے کہ اس اس میں آگر کو گئی مہدی ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز اسی بی عبدالعزیز ہیں۔ ابو بکر " عمر " عمر ان عبدالعزیز اسی بی عبدالعزیز این ہی ایک روایت ابی بکر بن عیاش اور الثافعی وغیرہ کی بھی ہے اور اس پر تو تمام ائمہ کا بیتی اور قطعی اتفاق ہے کہ عمر بن عبدالعزیز انجمہ عدل خلفاء راشدین اور ائمہ مہد بین میں سے ایک شے اور ایک سے زیادہ لوگوں نے ان کو بارہ قریش اماموں میں شار کیا ہے جن کا ذکر صحیح حدیث میں ہے ان کی بیوی فاطمہ کا بیان ہے ایک روز عمر بن عبدالعزیز کے کم وہ میں داخل ہو کی او وہ جائے نماز پر بیشے وکر صحیح حدیث میں ہے ان کی بیوی فاطمہ کا بیان ہے ایک روز عمر بن عبدالعزیز کے کم وہ میں داخل ہو کی اور وہ جائے نماز پر بیشے ہوئے تھے اور اپنے رضار اپنے ہاتھ پر رکھے رور ہے تھے۔ میں نے پوچھا' امیر الموشن کیا ہوا؟ آپ کیوں رور ہے ہیں؟ کہنے کے فاطمہ مجھے تو اس امت کے امور سپر دکر دیے گئے ہیں اور میں ان کے بارہ میں سوچ سوچ کر پریشان ہوا جارہا ہوں۔ بھوک سے پریشان موا خارہا ہوں۔ بھوک سے پریشان موا خارہا ہوں۔ بھوک سے پریشان عال فقیروں' لب مرگ مریضوں' بے کس شکوں اور بخل جو اب دول گا در وہ جھے پریشان کے ہوئے ہے۔ جھے معلوم سے اگر میں ان سب کا تملی بخش مداوانہ کر سکال کی گاوت کی پوری طرح خریب واسیر لوگوں کا درد مجھے پریشان کے ہوئے ہے۔ جھے معلوم ہوا کہ بی تمام امور سوچ سوچ کر اپنی بہی پر رونا آرہا ہے۔ اللہ میری مدد کرے کہ میں اس کی گلوق کی پوری طرح خریر گر کی کر سکوں۔

میمون بن مہران کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز نے عمال پرنگران بنا کرتھم دیا اگر تیرے پاس میرا کوئی نامناسب اور ناخق تھم پنچ تو اسے زمین پردے مار نا اور اس پرعمل درآ مدنہ کرنا۔انہوں نے اپنے بعض عمال کولکھا اگر اللہ نے تہمیں کسی کام کی قدرت عطا کی ہے تو اس خوف وخشیت الہٰی سے وہ کام انجام دینا کہ جس خدانے تم کو اس کی قدرت دی ہے وہ اس کو چھینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔

اسلام نے ہمارے لیے سنن وفرائض کے ساتھ شرائع بھی بتائے ہیں۔ جس شخص نے ان کی بحیل کی اس نے دین کی تحکیل کی اور جس نے ان کی بحیل نہیں کی اس نے دین کو جھی ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ اکثر اپنے عمال کو لکھتے تھے کہ تقویٰ کو جمیشہ اپنا شعار بنائے رکھو۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ کے واعظ بہت ہیں اور اس پڑل کرنے والے بہت کم ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے جوشخص اپنی موت کو یا در کھتا ہے وہ دنیا ہے اس حالت میں جاتا ہے کہ گنا ہوں کا بوجھ اس پر سے ہلکا ہوجاتا ہے اور جوشن باتوں سے زیادہ عمل کا خیال رکھتا ہے وہ دنیا ہے۔

مالک بن دینار کہتے ہیں مالک زاہد ہے۔ یہ کستم کا زہد ہے میرے زدیک زہدگی اصل تصویر عمر بن عبدالعزیز ہیں۔انہیں ا مالک بن دینار کہتے ہیں مالک زاہد ہے۔ یہ کستم کا زہد ہے میرے زدیک زہدگی اصل تصویر عمر بن عبدالعزیز ہیں۔انہیں

لتح يح

ایک مرتبه ایک را جب پران کا گزر جوا عمر بن عبد العزیز نے کہا' مجھے کچھ بھیجت کر ۔ را ہب نے کہا شاعر کے اس قول ہمل پیرا ہو .

# ت حبر ومن الدنيا فالك الما حرجت الى الدنيا والت مجرد "تارك الدنيا فالك إيونكه جب تو دنيا بين آيا تحاتو كالى باتحاتها"

لوگوں نے بیان کیا ہے ایک روز عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی کے پاس گئے اور اس سے انہوں نے بچھ فلوس انگور خرید نے کے لیے ادھار مانگے ۔ ان کی بیوی نے کہا کیا امیر الموشین کے خزانہ میں اسے پسے بھی نہیں ہیں جن سے اپنے لیے انگور بھی خرید سکیس ۔ انہوں نے جواب دیا آئ کی تکلیف کل نارجہنم کے مقابلہ میں آسان معلوم ہوتی ہے ۔ کہتے ہیں ایک روز عمر بن عبدالعزیز نے اس سے دریا فت کیا نے اسپ غلام گیا اور جلد بھنوا کر لے آیا ۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس سے دریا فت کیا کہاں سے منوا کر لائے ہو؟ جواب ملامطبخ ہے عمر بن عبدالعزیز نے کہا مسلمانوں کے مطبخ سے ؟ کہا ہاں جناب عمر بن عبدالعزیز نے کہا اور جلد کہا وہ اور اپنی نہیں کھا وَں گا ہے تمہار ارز ق ہے۔

اسی طرح ایک مرتبدان کے لیے جب عام مطبخ میں پانی گرم کیا گیا تواس کے گرم کرنے کا معاوضہ بھی انہوں نے لکڑی کے لیے ایک درہم اوا کیا۔ ان کی بیوی فاطمہ کا بیان ہے۔ جب سے خلیفہ ہوئے ہیں انہوں نے جماع نہیں کیا ہے اور نہ جہم ہوئے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کومعلوم ہوا کہ تو بان کے حوالہ سے ابوسلام حدیث الحوض بیان کرتے ہیں' آپ نے ابوسلام کوآ دمی بھیج کو بلوا بھیجا اوران سے کہا میں نے آپ کو بلاوجہ تکلیف نہیں دی ہے' میں آپ بے بالمشافہ حدیث الحوض سنزا چا ہتا ہوں' ابوسلام نے کہا' میں نے تو بان سے سناہے کہ رسول اللہ من اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ کا اللہ من اللہ اللہ اللہ کا اللہ من اللہ اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کو کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کیا گا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کر کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کو کی کے کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کے کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کہ کا کہ کی کے کہ کر کیا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کہ کی کہ کو کہ کی کے کہ کہ کر کے کہ کہ کا کہ کہ کے کہ کہ کی کہ کی کے کہ کہ کہ کی کہ کے کہ کی کہ کہ کہ کہ کی کہ کے کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ

''میری حوض عدن سے بمان البلقاء تک پھیلی ہوئی ہوگی۔اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کے اوپر رکھے ہوئے آبنو رے ستاروں کے برابر ہوں گے۔ جوکوئی اس کا ایک گھونٹ پی لے گا اس کو بھی بیاس نہ لگے گی۔ جولوگ سب سے پہلے حوض کوٹر پر آئیس کے وہ فقراء مہاجرین ہوں گے۔جن کے بال ژولیدہ اور کپڑے میلے ہوں گے اور جوعیش پندعور توں سے نکاح نہیں کرتے ہیں اور نہ عزت وجاہ کے طلبگار ہوتے ہیں'۔

آپ کے اہل بیت کی طرف سے پچھ سیب تحفہ میں امیر المومنین کے پاس لے کرآیا۔ انہوں نے ان کو سونگھا اور ان کو قاصد کے ساتھ ہی واپس کر دیا اور کہا ان سے کہد دینا جو چیز جس کو تھے گئی تھی اور جہال جبیجی گئی تھی وہ بڑھے گئی ہے۔ اس پر اس آدی نے امیر المومنین سے کہا' رسول الله مُنا اُلِیْتُم بھی تو تھے تیول فر مایا کرتے تھے اور یہ تحفہ بھی آپ سے اہل بیت ہی میں سے ایک شخص لے کر آیا ہے اس پر آپ نے کہا: رسول الله مثل این آپ میں ہو یہ ہوتا تھا لیکن سے ہمارے لیے رشوت ہے۔ بہر حال جو پہھی تھی وہ امیر المونین اپنی ذات برکرتے تھے۔

عمر بن عبدالعزیز اپنے عمال کو کھلے دل سے نفقہ دیا کرتے تھے اور ہر ماہ ہرایک کوسوسود ودوسود ینار دیا کرتے تھے۔ایک روز انہوں نے حضرت علی کی اولا دھیں سے کسی سے گہا' میں اس وقت خدا سے شرمندہ ہوتا ہوں جب تم میرے دروازہ پر آتے ہوں اور در بان سے اجازت طلب کرنے کو کہتے ہو۔ایک روزان میں سے کسی سے انہوں نے کہا ہم اور ہمارے مم زاد بخوہا شم باہم ایک دوسرے سے لگا کھاتے رہتے تھے' بھی ہمارا پلہ بھاری ہوتا تھا اور بھی ان کا ۔ بھی ہم ان کی طرف مائل ہوجاتے تھے جتی کہ آفی برسالت طلوع ہوگیا تو ہر نفاق انداز کی بات کھوٹی ہوگی ہر منافق گونگا ہوگیا اور ہر بولے والے ویپ لگ گئی۔

موی بن ایمن راعی نے جو محد بن عینہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔لوگوں سے کہا' امیر المونین عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت میں حقیقتا شیر اور بکریاں اور چھوٹے جانو را کی گھاٹ پر پانی پیتے تھے' عمر بن عبدالعزیز کی دعا کے چند بول بالعوم یہ ہوتے تھے' اے اللہ! لوگوں کو میں نے جس چیز کا حکم دیا' انہوں نے میری اطاعت کی اور وہ ہراس چیز سے باز رہے جس سے میں نے تیرے حکم کے مطابق ان کومنع کیا۔اے اللہ یہ سب تیری توفیق کا بی نتیجہ ہے جو تو نے انہیں دی ہے اور جھے دی ہے۔اے اللہ! عمر تو تیری رحمتوں کے حاصل کرنے کا اہل نہیں ہے۔ یہ تیری رحمت ہی ہے جس نے ان کواس قابل بنایا ہے۔

ایک فخص عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور کہنے لگا' آپ نے پہلے خلافت لوگوں کے لیے زینت اور تفاخر کا باعث تھی لیکن آپ کی ذات خودخلافت کے لیے باعث زینت ہے۔

واذا الدر زان حسن وجوه کان للدر حسن وجهک زینا در موتی بالعوم چرول کوشن بخشتے میں گرتیراخوبصورت چرهخودموتی کے لیے دجہزینت ہے''

رجاء بن حیوہ بیان کرتے ہیں' ایک شب مجھے امیر الموشین کے پاس رہے کا اتفاق ہوا۔ اتفاق سے چراغ تیل ختم ہوجانے کے باعث کل ہوگیا۔ ہیں نے غلام کو آواز دینا چاہی تاکہ وہ تیل وغیرہ ڈال کرچراغ روشن کردے مگرامیر المومنین نے منع کردیا کہ غلام کواٹھا کراس کی نیند خراب نہ کروہم یہ کام خود کرلیں گے۔ چنانچہ وہ خود اٹھے اور چراغ میں تیل ڈال کر اور بتی کو درست کر کے چراغ جلالیا۔

میمون بن مہران کہتے ہیں ایک دفعہ میں عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ قبرستان چلا گیا۔ وہاں جاکر کہنے لگے ابوا یوب بیمبرے

یبال بے خبر رہے ہیں اور خدا کی گرفت میں ہیں اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز بے ہوش ہو گئے اور جب ہوتن اُیا تو سُنے لِگئے بچھے یہاں سے نے چلوئیس تبستا ان میں سے س کوچھفکارا ملے گا۔

عمر بن عبد العزین کی بیوی فاطمہ تُبتی میں میں فرعمر نے زیار و کی تصوم صلوۃ اس پابندی اور کشرت سے پڑھے نہیں و بکھا
اور نہ کسی لوخدا ہے اتنا خوف وخشیت میں مبتلا و یکھا جتنا عمر بن عبدالعزیز لود یکھا۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے اور وہ خلیفہ
ہوئے ہیں ہم تا بلی زندگی اور عیش وعشرت کی زندگی ہے یکسر بے گانہ ہوگئے تھے۔وہ عشاء کی نماز پڑھتے تو ان پرخشیت الہی کا اتنا
غلیہ ہوتا کہ آئے تھیں آلسووں سے تر ہوجا تیں۔

علی بن زید کہتے ہیں میں نے حسن اور عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ کسی کورو تے ہوئے اور خدا کے خوف میں مبتلانہیں ویکھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے جب وہ لیٹنے کے لیے فرش پر آتے تو ہی آیات پڑھتے :

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْارُضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾.

پھر رہ آیت تلاوت کرتے:

﴿ أَفَاِمِّنُ أَهُلِ الْقُراى أَنُ يَاتِيَهُمْ بَأَسُنَا بَيَاتًا وَهُمُ نَائِمُونَ ﴾.

وہ لوگوں اوراینے دوست احباب کواپنے پاس جمع کرتے تو سوائے موت کے کسی چیز کا ذکر نہ کرتے۔

این ابی الد نیا بالسند فاطمہ بنت عبدالملک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ایک روز عربی عبدالعزیز شب کو

بیدار ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ ہیں نے ایک بجیب خواب دیکھا ہے فاطمہ نے کہا بجھے بتا ہے۔ ای دوران سنج ہوگئی اور جب عمر

نماز پڑھا کر گھر ہیں داخل ہوئے تو ہیں نے ان سے پوچھارات کیا خواب دیکھا تھا؟ اس پرغمر کہنے گئے ہیں ایک سبز ہ زاری طرف

چلا جار ہا ہوں اور اس ہیں جھے ایک کی نظر آر ہا ہے جو گویلہ چاندی کا بتا ہوا ہے اس ہیں سے ایک منا دی باہر آیا اور اس نے کہا محمہ بن
عبداللہ کہاں ہیں؟ اچا تک رسول اللہ مؤافی مودار ہو گویلہ چاندی کا بینا ہوا ہے ہیں وہ آدمی پھر نظر آتے ہیں اور کو گئی میں داخل ہوجاتے ہیں وہ آدمی پھر نظر آتے ہیں اور کو گئی ہیں داخل ہوجاتے ہیں وہ آدمی پھر نظر آتا ہے اور کہتا ہے اور کہتا

ہے عربی الحظاب کہاں ہیں؟ اور عربی الخطاب نہودار ہوتے ہیں اور کل ہیں داخل ہوجاتے ہیں اور منا دی پھر نوجاتے ہیں۔ اس کے بعد
ہے عثمان بن عفان کہاں ہیں؟ اور عثمان بن عفان سا ہے نظر آتے ہیں اور پھر وہ بھی می داخل ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد
ہی عثمان کہاں ہیں؟ اور مورا اور وہا ہو کہا بین ابی طالب کہاں ہیں؟ اور بھی میں داخل ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد
ہیں اور آخر میں وہ منا دی ایک بار پھر با ہر نکل کر کہتا ہے عمر بن عبدالعزیز کہاں ہیں؟ تو میں اس آ واز پر کھڑ اہوجا تا ہوں اور کس میں داخل ہوجاتے ہیں میں جانب ہیں جانب سے اور اور کی جانب بیٹھے جو کے تھے اور ان کے اور رسول اللہ خال جانس ہیں باتر کی بارہ میں اپنے والد ہے بوچشا ہوں جانب ہیں جور کی تھا ور ان کے اور رسول اللہ خال ہوگئی ہیں بات کے بارہ میں اپنے والد ہے بوچشا ہوں ہی کور خوش ہیں؛ تو وہ کہتے ہیں ہیں کے وار سول اللہ خال ہیں۔ اس کے بارہ میں اپنے والد ہے بوچشا ہوں ہور خوار خوار خوار کی بی میں میں ہو کے ہیں ہیں ہیں بات کے بارہ میں اپنے والد ہے بوچشا ہوں ہور خوار خوار خوار خوار کی ہور کی ہیں اس کے بارہ میں اپنے والد ہے بوچشا ہوں ہور خوار خوار خوار کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی کھور کی ہور کی کھر کی ہور کی ہور کی کھر کی ہور کی کھر کی ہور کی ہور کی ہور کی کھر کی ہور کی کہر کی ہور کی ہور کی کی ہور کی کھر کھر کے کہر کی ہور کی کھر کی ہور کی کھر کی ہور کی کھر کی ہور کی کھر کی کہر کی ہور کی کور کھر کی کھر کی کھر کی کھر کہر کی کھر کھر کی کور کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی ک

میں جلاآیا تو تحل سے باہر میری ملاقات عثان بن عفان سے ہوئی جو کہدرہے ہیں الحمد لقد میرے رب نے میری مدوفر مائی اوران کفتن قدم پرعلی نظر آئے جو کہدرہ ہے ہیں الحمد لللہ کہ خدا تعالی نے میری مغفرت کی۔

الفصل بنءباس أنجلبي كهتم مين عمر بن عبدالعزيز ميشعرية هته ويريهم تفكته منه تتحيه

لا خيو في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القراد نصب " الله في دار القراد نصب " " اس آ دي كي زندگي مين كوئي خيرنيس جي الله كي طرف ہے آ خرت مين كوئي حصد تد يط"

ہم نے دلائل النبوت میں وہ حدیث بیان کی ہے جس کوابوداؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ مناؤیؤم نے فر مایا ہے کہ اللہ تناؤیؤم نے فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت پر ہرسوسال بعدا یک محض بھیج گاجودین کے امر کی تجدید کرے گا۔ چنا نچہ اہل علم کی ایک جماعت نے کہا ہے جن میں احمد بن عنبل بھی جوذی کے بقول شامل ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز پہلی صدی کے فاتمہ پرا لیے شخص ہیں جو ہرطرح امامت دین ویں مقد حق کے اعتبار سے حضرت عمر بن الخطاب کی مانند ہیں اور ہرطرح اس منصب کے اہل ہیں ۔ عمر بن عبدالعزیز ہم اس شخص کے لیے جوشہروغیرہ کی جامع مجد میں فقہ وحدیث اور قرآن کی تعلیم دیتا ہو ہرسال کم از کم سودینار ہیت المال سے دیتے تھے اور اپنے عمال میں حافظ قرآن کو بالعموم ملازم رکھتے تھے اور اپنے عمال میں حافظ قرآن کو بالعموم ملازم رکھتے تھے۔

عمر بن عبد العزیز نے خلافت کے بعد خلفاء بنی امیہ کے سب ٹھاٹھ باٹ یکقلم موقو ف کردیۓ گئے۔انہوں نے خودخلافت کے بعد ہر طرح کاعیش و آرام بالا عے طاق رکھ ویا تھا جس میں ان کی بیوی فاطمہ نے ہر طرح سے ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے اپنا تمام قیتی ا ثاثہ کیڑے وغیرہ بیت المال میں جمع کرا دیۓ تھے۔خلافت سے قبل عمر بن عبد العزیز کی آمد نی چالیس ہزار دینار تھی۔ اب سب کچھ چھوڑ کر سالا نہ صرف چارسودینار لیتے تھے خرض کہ خلافت کے بعد نہایت معمولی زندگی بسر کرتے تھے۔وہ کیڑے نہایت معمولی اور موٹے قتم کے پہنتے تھے اور نہایت سادہ غدا کھاتے تھے۔خلافت کے تمام عیش و تعیم ان کے اور ان کے اہل وعیال کے لیے خواب وخیال ہوگئے تھے۔

عمر بن عبدالعزیز نے تقریباً بارہ جیٹے چھوڑے ان کے لیے مرتے وقت قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ رہے تھے: ﴿ إِنَّ وَلِيٍّ ىَ اللّٰهُ الَّذِی نَوَّلَ الْکِتَابَ وَهُوَ يَعَوَلَّى الصَّلِحِيْنَ ﴾ ۔

اور کہا میں ان کے لیے کیا وصیت کروں وہ دوحال سے خالی نہیں ہوں گے یا صالح ہوں گے تو اللہ ان کا کفیل اور والی ہوگا یا غیرصالح ہوں گے تو مجھے کسی فاست کی مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

عمر بن عبدالعزیز کی موت زہر سے ہوئی۔ کہاجا تا ہے اپن کے ایک غلام نے کھانے میں زہر ملا کران کو دے دیا تھا اور وہ بھی اس نے صرف ایک ہزار دیتار لے کر کام کیا تھا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کواس کاعلم ہوا تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہاافسوں ہے تھے ہے آخر تو نے رکام کیوں کیا؟ غلام نے جواب دیارک ہزار دینار کے لیے اس مرعمر بن عبدالعزیز نے کہا ہ وہزار دینار گریز تو

الے آرجب وہ لے آیا تو آپ نے بت المال میں جمع كراو سے اوراس غلام سے كہا ميهال سے بھاگ جااليان ہوكہ تھے كوئى و کمپر لے اور تو مارا جائے مے بن عبدالعزیز کا انتقال ویرسمعان میں ہوا جوس زمین حمص میں واقع ہے۔ کہا جا تا ہے جمعرات کا دن اور بعض لوگوں ئے نز دیا جمعہ کا دن تھا۔ اواج اور بعض ئے بزدیک میں اج تھا۔ ان کی نماز جنازہ ان کے بچیاز او بھائی مسلمہ بن عبدالملک نے پڑھائی انتقال کے وقت ان کی عمرا نتالیس سال اور چند ماہتھی۔ بعض اوگ کہتے ہیں جالیس سال سے تجاوز کر گئے تنے۔ آپ رنگ کے گندم گوں' دیلے ہے چبرے والے نحیف الجثہ انسان تنظ خوشمنا واڑھی تھی' آ کھوں کے حلقے گہرے تنظ چرے برخم کا نشان تھا' جوانی ہی میں خضاب لگانے لگے تھے بعض لوگوں کا بیان ہے عمر بن عبدالعزیز صرف بیں دن بیار رہے اور جب نزع کا وقت قریب آیا تو فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ جب لوگوں نے اٹھا کر بٹھایا تو بولے اے اللہ! میں تیرا ایسا بندہ ہوں تو نے کسی کام کا تھم دیا تو کوتا ہی ہوئی اور جس چیز سے تو نے منع کیا تو نا فر مانی سرز د ہوئی اور پھر تین بار لا الدالا اللہ کہا' اس کے بعد ا پناسراٹھا یا اور تیزنظروں ہے دیکھالوگوں نے کہا آ یہ تیزنظروں سے کیا دیکھر ہے ہیں کہنے لگے ایسی بارگاہ دیکھر ہاہوں جہاں نہ انسان ہیں نہ جن' پھرفورا ہی روح قبض ہوگئی۔

دوسری روایت میں ہے انہوں نے اپنے اہل وعیال سے کہا میرے پاس سے باہر چلے جاؤوہ لوگ باہر چلے گئے اور درواز ہ پرصرف مسلمہ بن عبدالملک اور ان کی بہن فاطمہ بیٹی رہ گئیں۔انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو یہ کہتے ہوئے سامرحبا ان ہستیوں کو جوندانسان ہیں اور نہ جن اور پھرید آیت پڑھی:

﴿ تِلُكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجُعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾. ذ را آ واز مدهم ہو کی تو دونوں بہن بھا کی اندر داخل ہوئے تو آ تکھیں بندتھیں' قبلہ روہو چکے تھے اور روح قفس عضری سے برواز كرچكي هي -إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ -

### خلافت بزيد بن عبدالملك

چونکہ سلیمان بن عبد الملک نے طے کردیا تھا کہ عمر بن عبد الملک کے بعدین بد بن عبد الملک کوخلافت ملے گی اس لیے عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد اواج میں ہی یزید بن عبدالملک کے لیے خلافت کی بیعت لے لی گئی اس وقت اس کی عمرا نتالیس سال تھی چنانچہاں نے پہلا کام زمام خلافت سنجا لنے کے بعد یہ کیا کدمہ پندگی گورنری سے ابوبکر بن محمد بن عمر و بن حزم کومغزول کر کے اس کی جگہ عبدالرجمان بن الضحاک بن قیس کو مدینہ کا گورنرمقرر کر دیا چنا نچہان دونوں کے مابین عرصہ تک چپقاش چلتی رہی اس سال خوارج کے ساتھ پھر تناز عداٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تناز عد بسطام خارجی اور کوفہ کی فوج کے درمیان پیدا ہوا۔ کوفہ کی فوج کی تعداد تقریباً دس بزارتھی جب کہ خوارج تھوڑ ہے ہی تھے پھر بھی لڑائی ہوئی تو خوارج نے سرکاری فوج کا بڑی بے جگری سے مقابلہ کر کے ں کہ ایا تی محد کر رہا ہے ۔ بال مند میں مبل نے بھی بھر بن عبد العزیز کے دور کی طرح بزید بن عبد الملک کی اطاعت سے بھی

کے باعث بخت پر بیٹانی بھی اٹھانا پڑی مگر ہم حال وہی کامیاب رہااور اوگوں کے ول جینے کے لیے مزید ہیں مہاب نے لوگوں میں بہت و وات آئی تیم نی اور مدل وانساف تا آمریاتی کے بالآ شراس نے ہمرہ کے ماش مدی بن ارطاقہ وبھی قید ترایا۔ جب بزید سرمہا ب کا اس و ساتھ اللہ ہے ہے تہ منظمان بائی تا ہیں ہیں مہاب کا سے دویز بدیں مہاب کے ماش میں باہوں کہ میری بنا، ہیں بی ہنے لگا تو بزید بن مہاب نے لوچھا آخر سے تبار رے جنے کا کیا موقع ہے۔ اس نے کما میں اس لیے بنس رہا ہوں کہ میری بنا، ہیں ہی بنا ہیں ہیں چھوڑ کے گا اور نہ بچھے تھوڑ کے گاس نے ہیں بنا ہا اور میرے چھھے ایک میراالیا طلب گردگی ہوا ہے جو جھھے تو کی حال میں نہیں چھوڑ کے گا اور نہ بچھے تھوڑ کے گا اس نے ہم حال ان دونوں میں ردو کد ہوتی رہی فان میں مہاب نے اس کواوراس کے اہل خانہ کوقیہ خانہ میں ڈال دیا اور بھر ہر پر اپنی گرفت مضوط کی بلکہ ابواز پر بھی اپنا نائب امیر بنا دیا اور اس کے ساتھ مقاتلین کی پچھے تعداد بھی روانہ کردی ۔ جب یزید بن عبدالملک کوان باتوں کا علم ہوا تو اس نے اپنے بھائی عباس بن ولید بن عبدالملک کو چار ہزار فوج کے ساتھ مقاتلین کی پچھے تعداد بھی روانہ کردی ۔ جب یزید بن عبدالملک کو اس نے اسے بھائی عباس بن ولید بن عبدالملک کو چار ہزار فوج کے ماتھ جو یزید بن عبدالملک کی سرکردگی میں شام سے روانہ ہونے والی فوج کی مدد کر سکے جو یزید بن مہلب کی سرکو کی کے لیجھیے گئی ہے۔

بہرحال جب یزید بن مہلب کو یہ اطلاع ملی کہ شام سے فوج چل پڑی ہے تو وہ بھی تیار ہوکر بھرہ سے باہر نکل گیا اور وہاں
اپنا جانشین مروان بن مہلب کر کے واسط میں آ کر تھہر گیا اور اپنے مشیروں سے مشورہ دیا کہ جزیرہ کے قلعے اس کے لیے زیادہ
بہاڑوں پر قلعہ بندی کر لی جائے جس کو بزید بن مہلب نے نامنظور کر دیا اور اس نے مشورہ دیا کہ جزیرہ کے قلعے اس کے لیے زیادہ
مناسب رہیں گے بیرائے اہل عراق کی تھی ۔غرض کہ الحاجے اسی لیت وقعل میں گزرگیا اور بزید بن مہلب ابھی واسط ہی میں قیام
پذیر تھا اور شامی فوجیس مارچ کرتی بوئی آ ہت آ بت اس متنام کی طرف بڑھتی آ رہی تھیں ۔ اس سال امیر مدینہ عبد الرحمٰن الضحاک
نے لوگوں کو جج کرایا۔ مکہ میں عبد العزیز بن عبد اللہ بن اسید گور نرشجے جب کہ کوفہ کے امیر عبد الحمید بن عبد الرحمٰن بن زید
بن الخطاب شے اور یہاں کے قاضی عامر شعمی شعے ۔ اس سال ربعی بن مروش 'ابوصالح السمان جو عابد و زاہد شے اور جن کا حال بم



#### ا او

سواج میں مسلمہ بن عبدالملک اور یزید بن مہلب نے عاصب گورٹری فوجوں نے درمیان اس وقت زبردست مدبھیڑ ہوئی جب یزید بن مہلب واسط میں اپنے بیٹے معاویہ کواپنا جانشین بنا کر مسلمہ بن عبدالملک کی فوج سے لڑنے کے لیے عقر کے میدان میں بہنچ گیا جہاں دونوں طرف کی فوجوں نے زبردست لڑائی کا مظاہر کیا جس کے نتیجہ میں اہل بھرہ پر حملہ کیا توان کو ہزیت پر مجبور کردیا اور ان کے بہت سے بہا در اور جنگ آ زمودہ دلیروں کو مارڈ الاجن میں سے ایک کا نام منتوف تھا جونہا یت مشہور شجاع تھا اور بکرین وائل کے غلاموں میں سے تھا۔ اس کے لیے فرزوق کا بیشعر مشہور ہے:

تبکی علی المنتوف بکر بن وائل و تنهی عن ابنی مسمع من بکاهما '' بکر بن وائل منتوف کوروتے ہیں لیکن سمع کے دونوں بیٹوں کورونے سے منع کرتے ہیں'' اس کا جواب جعد بن درہم نے دیا اور بیروہ پہلا الیمی ہے جس کوعین عیدالا شخی کے دن خالد بن عبداللہ القسری نے ذرج کر دیا تھا چنا نجہ وہ کہتا ہے:

تبكى على المنتوف في نصر قومه ولستنا تكبى الشاهدين اباهما

''ہم منتون کے لیے تواس کے تو بی جذبہ کے لیے روتے ہیں کاش ہم باپ کے دونوں مداحوں کے لیے بھی روتے''
جب مسلمہ اور اس کے بینیج عباس بن ولید کی فوجیں بزید بن مہلب کی فوجوں کے زد کیے بہتے گئیں تو بزید نے اپنی فوجوں کا دل بردھانے کے لیے اور اہل الثام پر حملہ آور ہونے کے لیے بہت کچھ لوگوں کو اشتعال دیالا یا بزید کے پاس ایک لا کھ بیس ہزار فوج تھی جس نے پزید بن مہلب سے اطاعت وانقیا داور فرما نبر داری کا عہد کررکھا تھا اور بیے کہ کتاب وسنت کے خلاف کوئی کا م پزید کی طرف سے نہ ہوگانہ ہی ان کے ملک کوروندا جائے گا اور نہ تجاج جسے فاس انسان کی باتوں کو دہرایا جائے گا وغیرہ و نیمرہ ۔ لیکن اس نے مانہ میں پڑنے خصوصاً فتنہ خار جیت سے ملیحہ و رہنے کے اس نہ تھی کو مواتو اس نے دہانہ میں پڑنے خصوصاً فتنہ خار جیت سے ملیحہ و رہنا تو اس بات کا علم جب پزید بن مہلب کے بیٹے اور اعرہ کے بائے درابھرہ کے بائے دورابھرہ کے نائب عبد الملک بن مہلب کو ہوا تو اس نے کہا ہے بٹر ھا اور گراہ خض جو دکھا دے کے لیے سب پھھ کہتا ہے اور کرتا پھرتا ہے اگرا ہے کا م سے بازنہ آیا تو میں وہ سب پچھ کروں گا جو کرسکتا ہوں' حسن بھریؒ نے اس کی باتیں من کر کہا اللہ اس نے کہا ہے بٹر ھا اور گراہ خض جو دکھا دے کے لیے سب پچھ کہتا اس کو ذیل کرے جھے اس کی بکواس کی مطلق پر واہ نہیں وہ سب پچھ کروں گا جو کرسکتا ہوں' حسن بھریؒ نے اس کی باتیں من کر کہا اللہ اس کوذیل کرے جھے اس کی بکواس کی مطلق پر واہ نہیں ہے۔

جنانجے ابیا ہی ہوا اللہ نے ان کواس کے فتنہ سے محفوظ رکھا اور اس کی حکومت کے زوال کے آٹار شروع ہو گئے اور وہ اس

شروع ہوئی تواس طرف ہے تم ہی لوگوں نے مقابلہ کیا اور اس طرح اہل عراق جلد ہی پہا ہو گئے اس دور ان ان کو میا اطلاع ملی کہ بس بل کو وہ عور آرے آئے جیں وہ بس کیا ہے بدول ہو آروہ زیر دست شاست سے دو چار ہو گئے ۔ اس پریز بدین مہلب نے بدول ہو آبوالوگوں سے یہ باتیں کہ در باتنا کہ مزید لوگ اس کو جیمو ٹر نے کہا آخر یہ اوگوں نے یہ باتیں کہ در باتنا کہ مزید لوگ اس کو جیمو ٹر نے کہا آخر ہوالوگوں سے یہ باتیں کوئی کر بزید بن مہلب کے غیظ کر جیلے گئے اس دور ان شامیوں نے برید بن مہلب کے بھائی حبیب بن مہلب کوئل کر دیا اس کو مااس کی طرف برحا و خصب کی کوئی حد ندر بی اور وہ اپنے الشہب گھوڑ سے پر سوار ہو کر مسلمہ بن عبد الملک کی طرف برحا اور جیسے ہی وہ اس کی طرف برحا شامیوں نے ساتھ ہی شام کی فوجوں نے حملہ کر کے اس کوئل کر دیا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی حجمہ بن المبلب کو بھی قبل کر دیا شامیوں نے ساتھ ہی اسمید غ جیسے بہا در اور شجاع انسان کو بھی قبل کر دیا۔

یز بدین مہلب کوجس شخص نے قبل کیا اس کا نام فنل بن عیاش تھا اس کوقل کرنے کے بعد اس کا سراہل شام نے مسلمہ بن عبدالملک کے پاس بھیجہ دیا اور تین سوقیدی بھی اس کے سر کے ہمراہ شام روانہ کردیۓ جنہیں بعد میں کوفہ بھیجہ دیا گیا جہاں سب کوقت کرادیا گیا اس کے بعد اس جدال وقبال اور شکست کی خبر بیز بید براہ کیا گیا اس کے بعد اس جدال وقبال اور شکست کی خبر بیز بید برن مہلب کے لڑے معاویہ کوواسط میں فی تو جتنے قیدی اس کے پاس تھے اور جو تعداد میں تقریباً تعمیں سے اس کوقتل کردیا ان میں عمر بن عبدالعزیز کا نائب عدی بن ارطاق رحمہ اللہ اور اس کا بیٹا بھی شامل تھا' ما لک اور عبدالملک بینی مسمع کے دونوں بیٹے بھی اور ان کے علاوہ اشراف کی ایک جماعت کو بھی اس نے تہ تی کرادیا اور پھر بھر وقبی ان کے ساتھ بہت بڑاز پر دست خزانہ تھا اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور مال ومتاع کے ساتھ جمع ہوگیا اور یہاں سے ان سب نے بھاگ کر کہیں پہاڑوں وغیرہ میں پناہ لینے کا منصوبہ بنایا اور اس خیال سے سے سارا قافلہ کر مان کے بہاڑوں کے دامن میں جا اتر ا' ان سب کی سرکو فی کے لیے مسلمہ نے جال بن ما جور کی سرکردگی میں ایک دستہ روانہ کیا۔

کہا جاتا ہے ان لوگوں کو مزادینے کے لیے مسلمہ نے ایک شخص مدرک بن ضعب الکہی کو تعینات کیا تھا بہر حال ہے لوگ ان کے تعاقب میں سے ان کے تعاقب منظل میں سے بہت ہے لوگ مارے گئے 'بہت ہے ان کے اشراف واعیان قیدی بنا لیے گئے اور باقی شکست کھا کر بھاگ گئے اس کے بعد مسلمہ کے لوگوں نے منظل کو بھی قتل کر دیا اور اس کا مرمسلمہ بن عبد الملک کے پاس بھیج دیا اس کے بعد بن مہلب کے مسلمہ کے لوگوں نے منظل کو بھی قتل کر دیا اور اس کا مرمسلمہ بن عبد الملک کے پاس بھیج دیا اس کے بعد بن یہ بن مہلب کے ومتاع 'عور تیں ' بیچ مسلمہ بن عبد الملک کے پاس روانہ کر دیا گیا اور ساتھ منظل اور عبد الملک بن مہلب کے سیر بھی اس کے ومتاع ' عور تیں ' بیچ مسلمہ بن عبد الملک کے پاس روانہ کر دیا گیا اور ساتھ منظل اور عبد الملک بن مہلب کے سیر بھی اس کے باس بھیج دیئے گئے مسلمہ نے میں مراور نوخو بھورت بیچ اپنے بھائی بزید کے پاس بھیج دیئے جس نے ان سب کی گرونیں اڑا نے اور دمشق میں سرعام ان کے سراؤکا نے کا تھم جاری کر دیا گیان بعد میں دمشق کی بجائے ان کو اس غرض سے حلب بھیج دیا گیا جہاں ان کے سراؤکا نے کا تھم جاری کر دیا گیان بعد میں دمشق کی بجائے ان کو ای غرض سے حلب بھیج دیا گیا جہاں ان کی سرطام ان کے سراؤکا نے کا تھم کو ائی تھم کی دور آل مہلب کی آل والا وکوس باز ارفی و خت کر دے گا چنا نیے وہی اس ان کی از ایک دیا گیا دیا گیا دیا گیا دیا گیا دیا گیا جہاں ان کی سرطام ان کے سراؤکا نے کا تھم کی کے وہ آل مہلب کی آل والا وکوس باز ارفی و خت کر دے گا چنا نے وہی اس

قمت نہ لی اور بول ان کوائی کی غلامی میں وے ویاشعراء نے پڑید بین المہلب کے بڑے درد ناک مربھے لکھے میں جن کا ابن جربر نے کھی ذکر نیا ہے۔

# ء اق وخراسان پرمسلمه کی تھمرانی

جب یزید بن عبد الملک آل مبلب کی جنگ نے فتنوں سے فارخ ہو گیا توائی نے ملمہ کو کوفہ بسرہ اور نراسان کی تکمرانی سونپ دی چنا نچہ سلمہ خود بسرہ اور وفہ کا امیر بنار ہا اور خراسان کی امارت اس نے اپنے داماد سعید بن عبدالعزیز الحارث بن الحکم بن الجی العاص ملقب بہ فذید کے سپر وکر دی۔ اس نے خراسان کے باشندوں کوتو صبر واستقامت کی تلقین کی لیکن وہاں جوعمال آل مہلب کے دور کے چلے آر ہے تنے ان کے ساتھ نہایت تن سے پیش آیا اور ان سے اس نے بہت سامال بھی وصول کیا اور اس کی سختیوں کے باعث ان میں سے پھواوگ مربھی گئے۔

# ملک الترک اورمسلمانوں کے مابین پیش آنے والا واقعہ

اس کاواقعہ یہ ہے کہ ملک الترک خاقان نے بہت بڑالشکر مسلمانوں سے جنگ کے لیے صغہ بھیجا جس کا سردار کورصول نامی مخص کو بنایا گیا اس نے جاتے ہی قصر البابلی کا محاصرہ کرلیا جہاں بہت ہے مسلمان تقیم تھے بیرحالت دیکھ کرسمرقند کے نائب عثان بن عبداللہ بن مطرف نے خاقان سے مصالحت کرلینا چاہی اور بطور نذرانہ کے چالیس بڑار دیناراس کے پاس بھیجے اور ساتھ ہی تقریباً سترہ تا جربطور ضانت کے اس کے پاس بھیجنے کی تیاری کی جس کے لیا سترہ تا جربطور ضانت کے اس کے پاس بھیجنے کی تیاری کی جس کے لیے اس نے المسیب بن بشرالریاحی کو منتخب کیا اور اس کی ماتحتی میں چار ہزار آدمی و سے دیئے المسیب ان چار ہزار آدمیوں کو لیے کر ترکوں کی جانب بڑھا مگر قدم قدم پران کے جذبہ شوق شہادت کو بھی اپنی تقریروں سے ابھارتا جاتا تھا پچھلوگ تو اس کی باتوں سے متاثر ہوئے تھے اور پچھ جام شہادت پینے کے اندیشہ سے راستہ ہی سے کٹ جاتے تھے۔

چنانچ مختف مزلوں پرلوگ کم ہوتے چلے گئے اور بالآ خرکل سات سومجاہد باقی رہ گئے انہی کو لے کرالمسیب ترکوں سے فہ بھیٹر کرنے کے لیے آگے بڑھا جنہوں نے قصر با ہلی کا محاصرہ کررکھا تھا مسلمان محصورین نے بھی بیرطات و کھے کرقتم کھائی تھی کہ اسے اہل وعیال کوا ہے ہاتھوں قبل کردیں گے کیکن ہتھیا رنہیں ڈالیس کے جومجاہد باہر تھے اوجو محصورین اندر تھے اپنے قومی شمار کے طور پر یا محمد کے نعرے وقافی قبال کردیں گے کیکن ہتھیا رنہیں ڈالیس کے جومجاہد باہر تھے او جومحصورین اندر تھے اپنے قومی شمار گالیا گریتی کا طور پر یا محمد کے نعرے وقافی قبال گائے تھے غرض کہ دونوں طرف گھمسان کارن پڑااور بہت سے جانوروں کو بھی مارڈ الیا گریتی کا مسیب کو بھی اپنی سواری سے محروم ہونا پڑاوہ اور اس کا ساتھی دونوں پا پیادہ ہوکر مسلمان مجاہدین کے ساتھ دشمنوں سے لڑے اس معرکہ میں ترکوں کی تعدادا گر چہزیادہ تھی لیکن المسیب اوران کے ساتھیوں نے استقلال اور پامردی سے ایسا مقابلہ کیا کہ ترکوں کا بہت سابٹ ہریمت اٹھانا پڑی اور مسلمانوں کو بچاکرلائے بلکہ ترکوں کا بہت سابٹ ہریمت اٹھانا پڑی اور مسلمانوں کو بچاکرلائے بلکہ ترکوں کا بہت سابٹ سابٹ ہم مسلمانوں کو بچاکرلائے بلکہ ترکوں کا بہت سابٹ سابٹ سابٹ ہوئے اس سے واپس ہوئے تو نہ صرف اپنے محصور مسلمانوں کو بچاکرلائے بلکہ ترکوں کا بہت سابٹ سابان بھی اان کے باتھوں گااہ ریکے کھی ترکوں کو یہ کہنے ہوئے سالگیا کہ کی جن مسلمانوں سے ہماری لڑائی ہوئی وہ یقینا انسان

# الضحاك بن مزاتم البلالي

یبلیل اللہ رہ بی اوالقام بعص کے نزویک اوٹھ الخراسانی کہلاتے تنے نئے ہمر قداور عیثا پورس رہ بیں انہوں نے کا اس مر ان اور تابعین کی ایک بھائے ہوئی البابا تا ہے انہوں نے کا سے ابی الاان ہاں ہوئی سے کہ جو کہ موخرالذ لرکے ہوئی میں وہ سات برس رہ ہوں بلاشہ ضحاک تفسیر کے امام ہے۔ توری کہتے ہیں چارا ومیوں سے تفسیر حاصل کروا عکر مد مجابلا سعید بن جبیر اور نبحاک سے امام احمد نے کہا ہے ضحاک تفتہ ہیں۔ شعبہ نے ابن عباس سے ان کی ساع کا افکار کیا ہے اور کہا ہے کہ سعید نے جو پچھ بھی لیا ہے ان سے لیا ہے ابن سعید القطان نے ان کو ضعیف کہا ہے اور ابن حبان نے ان کو ثقات میں شار کیا ہے لیکن انہوں نے صحابہ جھ بھی ہیں ہے کسی سے بالمشاف ملا قات نہیں کی اور جس نے ہو کہا کہ وہ ابن عباس سے ملے تھے تو بیاس کا وہم ہے بیدوو برس اپنی شکم مادر میں رہے اور جب پید ہوئے تو ان کے دانت سے بورے ہوئی کو ان کے دانت سے بورے ہوئی کو انگام میں ہوئی واللہ اعلم۔

# ابوالتنوكل الناجي

ان کا نا م ملی بن البصری ہے جلیل القدر تا بعی ہیں انتقال کے وقت ان کی عمراسی برس تھی رحمتہ اللہ تعالیٰ۔

#### سرواه

ابوالعلاء المدنى عطاء بن بيار الهلالى ابومحمد القاص مولى ميونهٔ سليمان عبدالله اورعبدالملك كے بھائى تھے جوسب كے سب تابعی تھے۔ يزيد بن سلم نے صحابہ شئين كى ايك جماعت بے روایات بیان كی ہیں متعددا ممہ نے ان كوثقه ہونے كی تقديق كى ايك جماعت بيان كى ہیں متعددا ممہ نے ان كوثقه ہونے كی تقديق كى تھے۔ يہ بين مناز بي ميں ہوا انقال كے وقت ان كى عمر كى ہے۔ كہتے ہیں ان كا انقال سے وقت ان كى عمر سمال سے متجاوز تھى۔ واللہ سبحانہ تعالى ۔

مجامد بن جبيرالمكي

ابن عباس میں خصوصی مقام رکھتے تھے۔ اپنے زمانہ میں تقسیر کے سب سے زیادہ ماہم وعالم تھے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں مجاہد اور طاف سے سواکوئی شخص عم نوجہ اللہ کا متلاق ان دونوں سے زیادہ نونی نہ تھا مجاہد نے کہا ہے کہ بیں ابن تم بوا پنے باپ کی طرح میں بیان مجمتا بوں اور انہوں نے کہا '' میں اس امر کو پند کرتا ہوں کہ میر امینا سالم اور غلام ناقع میر می طرح قرآن حفظ کر بین 'بیان الیا جاتا ہے کہ مجاہد نے تین مرتبہ قرآن ابن عباس کو سنایا اور بحض کہتے ہیں دومر تب سنایا انہوں نے برآیت کوان سے بڑھ کر آہوں برخ صحابہ برخ ھا اور یا دکیا اور اس کے متعلق ان سے سوالات بھی کے ان کی عمرات برس سے متجاوز تھی واللہ اعلم ۔ مجاہد بڑے برخ صحابہ بین عباس کی تابعین کی بین فدتے وغیرہ سے اور ان سے بھی تابعین کی بوی تعداد نے روایات بیان کرتے ہیں مثلا ابن عمرا ابن عباس 'ابو ہریرہ' ابوسعیدا ور دافع بن خدتے وغیرہ سے اور ان سے بھی تابعین کی بوی تعداد نے روایات بیان کی ہیں اور یکی نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے مجاہد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بچھ سے ابن عباس نے کہا بغیر وضو ہرگز نہ سونا کیونکہ ارواح اس حالت میں اٹھائی جا کیں گی جس حالت میں وقیض ہوں گی۔

#### مصعب بن سعد بن الي وقاص

جلیل القدر تا بعی گزرے ہیں بیمویٰ بن طلحہ بن عبیداللہ انتہی تھے'ان کالقب مہدی تھااس کی وجہان کی طبیعت میں اصلاح کا میاا ن ورججان تھا۔ بیمسلمانوں کے جلیل القدراورعظیم بزرگ تھے۔رحمہ اللہ تعالیٰ ۔

#### ١٠٠٣ عاز

اسسال سعید بن عمر والحرثی نائیب خراسان نے اہل صفد سے جنگ کی اور اہل فجندہ کا محاصرہ کیا اور وہاں بہت سے لوگوں کو الا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنالیا اور اس کی اطلاع اس نے بزید بن عبد الملک کو بھی کر دی کیونکہ اس نے اس کو وہاں کا حاکم بنایا تھا اور اس سال کے ماہ رہجے الا ول میں بزید بن عبد الملک نے حرمین کی امارت سے عبد الرحمٰن ابن ضحاک بن قیس کو عزول کر دیا۔ جس کا سبب بیتھا کہ اس نے فاطمہ بنت الحسین سے نکاح کا پیغام ججوایا تھا اور اس کے عدم قبول کرنے پر اس کو دھم کی بھی دی کو میں جس کی شکایت فاطمہ نے بزید بن عبد الملک کے پاس بجوائی اس کے نتیجہ میں بزید بن عبد الملک نے عبد الواحد بن عبد الله العنوی طائف کے نائیب کو مدینہ کا امیر مقر رکر و با چنا نچے تھم دیا گیا کہ عبد الرحمان بن ضحاک کے استے زور دار کوڑے لگائے جا کیں ۔ العنوی طائف کے نائیب کو مدینہ کا امیر مقر رکر و با چنا نچے تھم دیا گیا کہ عبد الرحمان بن خواک کے استے نی ور دار کوڑے لگائے جا کیں ۔ کہ دمشق میں بیٹھا ہو اامیر المموثین اس کے جینے کی آواز س سے اور اس سے چالیس ہزار دینا ربھی بطور جرمانہ وصول کے جا کیں ۔ یس کر عبد الرحمان بھاگ کر دمشق پیٹچا اور سلمہ بن عبد الملک سے پناہ چاہی گر وہاں جانے کی بجائے پہلے اس کے بھائی کے پاس بیٹھا ور اس سے کہا جھے آپ سے ضرورت آپڑی ہوئے کی اس نے جوائی کہا تمہاری بیرضرورت پوری ہوگی بجز این ضحاک ہونے کے ۔ سائل نے جواب دیا وہ بی تو ہوں تو ہوں گول کر وں گا اور نہ معاف کروں گا۔

چنا نچہاں کو مدینہ واپس بھیج دیا اورعبدالواحد گورنر کے حوالہ کر دیا جس نے اس کے کوڑے لگوائے اوراس کا مال ضبط کیا اور اون کے جبہ میں لیسٹ کراس کوچھوڑ دیا اس نے مدینہ کے لوگوں سے عرض معروض کی جہاں وہ ڈھائی سال تک گورنر رہا تھا البتہ نے اس تجویز ہے اتفاق نہیں کیا اور اپنی رائے پرمصر رہااں کواگر چہلوگوں نے برابھی محسون کیا اور شعرانے بھی اس کی ندمت کی شکین ہواوہ تی بوال نے اس بارہ میں فیصلہ کرلیا تھا۔

ا ان سال ہم بن بیرہ نے سعد بن الحرقی کو معزول کردیا جس کی وجہ پیشی کہ سعید ابن سیرہ کے تھم کو کو گی اہمیت نہیں دیتا تھا۔

چنا تجہ جب بیرہ نے اس کو معزول کردیا تو اس نے اپنے ساسنے بلوایا سزاونوائی اورا اس پر بہت سابر ماند بھی عائد کیا جی کہ اس کے قتل کا بھی تھم دے دیا گر چرمعاف کردیا اور خراسان پر مسلم بن سعید بن اسلم بن زرعدالکالی کو حکمران بنایا گیا چنا نچہاس نے وہاں بہنچ کروہ تمام نیکس وغیرہ وصول کرلئے جو سعید بن عمر والحرثی کے زمانہ میں چھٹر دی اور بلنج کو فتح بھی کرلیا نیتجاً ترک شکست الکمی آر مید کے نائب نے جو آذر با بیجان کا بھی نائب تھا سرز مین ترک میں جلگ چھٹر دی اور بلنج کو فتح بھی کرلیا نیتجاً ترک شکست کھا کر وہاں سے بھا گے گر داستہ میں معدابل وعیال کے دریا میں غرق ہوگئے ان کے بہت سے لوگوں کو قیدی بھی بنالیا گیا۔ اس کے بعداس نے وہ تمام قلعے بھی فتح کر لیے جو بلنج کے ذری میں خرق ہوگئے ان کے بہت سے لوگوں کو وہاں سے جلاوطن کردیا گیا اس موقع پر کے بعداس نے وہ تمام قلعے بھی فتح کر لیے جو بلنج کے خزد دیک تھے۔ وہاں کے عام لوگوں کو وہاں سے جلاوطن کردیا گیا اس موقع پر مملی نوں نے اس کا تعاقب کیا اور ایک باراس سے اور اس کے لشکریوں سے پھر زبر دست معرکم آرائی ہوئی جس میں لا تعداد مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا اور ایک باراس سے اور اس کے لشکریوں سے پھر زبر دست معرکم آرائی ہوئی جس میں لا تعداد آدی مارے گئا اس سال عبدالوا صد بن عبداللہ العظری امرائی میں بیالیا خلیفہ ہوا جولوگ اعیان میں سے عمرکوئی اور اس کا نائب سلم بن سعید خراسان کا نائب رہا اس سال سفاح پیدا ہوا جو بوعباس کا پہلا خلیفہ ہوا جولوگ اعیان میں ہیں:

#### خالد بن سعدان الكلاعي

خالد نے صحابہ نئی ڈیٹیم کی ایک معمد ہہ جماعت ہے روایات بیان کی ہیں۔ یہ بیل القدرتا بعی تھے اور معدود ہے چند مشہور علماء اور ائمہ میں شار ہوتے تھے 'جب بیروز ہر کھتے تھے اس دن چالیس ہرار تبیج پڑھتے تھے 'بیا ہل ممس کے امام تھے اور ماہ رمضان میں تراوی پڑھاتے تھے اور ایک دن میں تہائی قرآن ختم کر لیتے تھے جوز جانی نے ان کا بیقول نقل کیا ہے کہ جوکوئی حق ہے حصول کے لیے ملامتوں کو آئیز کر سے گا اللہ تعالی اس کی برائیوں کو بھی اس کے حق میں محامہ ومحاس میں تبدیل کرد ہے گا۔ ابن الی الدنیا نے انہی کا بیقول بھی نقل کیا ہے ہر خص کو اللہ نے چار آئی مصیں دی ہیں وہ دوآ تھے سی قواس کے چیرے پر گئی ہیں جن ہے وہ دنیا کود کھتا ہے اور دوآ تکھیں اس کے دل میں ہیں جن سے وہ آخرت کے امور کا مشاہدہ کرتا ہے جب اللہ اپنے بند ہے کے ساتھ خیر کا خوا ہان ہوتا ہے تو اس کے دل کی آئی ہے ہو کہ وہ اس کے قلب کو اس کی طبعی حالت پر چھوڑ دیتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ مسب پچھ ہو کہ وہ ماسل کرتا ہے دیکھتا ہے تو سب پچھوڈ کیے لیتا ہے اور فائدہ حاصل کرتا ہے بنا ہے اور فائدہ حاصل کرتا ہے جہ فائد کی بصارت کا تعلق دنیا ہے ۔ خالد بن انہوں نے یہ بھی کہا قلب کی بصارت کا تعلق آخرت سے ہے اور ان دونوں آئی موں کی بصارت کا تعلق دنیا ہے ۔ خالد بن

# عام بن سعد بن الى وقاص الكيثي

عامر بن سعد بينه البيئة باب وغيره من بهرت كاروايات بيان كى بين يبليل القدرة بعي أنزر من يراور فتر مين عامر بن شعر الميل الشعبي

ان کی کنیت ابوعمر وقتی ۔ اہل کوف کی شاخت وعلامت تھے اپنے زیانہ کے امام عافظ اور صاحب فون بزرگ تھے انہوں نے روایات بیان کی بہت ہے صحابہ بڑی ٹینم کو پایا جن سے انہوں نے روایات بیان کی بیں اور تابعین کی ایک جماعت سے بھی انہوں نے روایات بیان کی بیں ابومجاوز نے کہا ہے بیس نے شعبی سے زیادہ بڑا انقیبہ نیس دیکھا اور تول کا کہنا ہے جھ سے تعمی نے ایک مرتبہ کہا آؤ کہ بہنا ہے بیس نے ان سے زیادہ کی کو ماضی کی سنت سے باخبر نہیں دیکھا اور وا کو دالا ودی کا کہنا ہے جھ سے شعبی نے ایک مرتبہ کہا آؤ کہ بہن ہے بیس نے کہا وہ کی بات بتا تا ہوں بلکہ وہی راس العلم ہے بیس نے کہا وہ کیا ہے شعبی نے کہا جبتم سے کوئی شخص ایس چری کی بابت ہے چو پوچھے جوتم نہیں جانتے ہوتو اس کے جواب میں کہدو د' اللہ اعلم'' کیونکہ میں اچھے علم کی بات ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا اگر کوئی شخص اقسائے بہن ہے محصل ایک نفع بخش کلمہ کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے جواس کے ستقبل میں کام آئے تو سمجھ لو کہ اس کا بیسفر ضا نگو نہیں گیا اور اگر کوئی شخص طلب دنیا یا لذات وشہوات دنیا کے لیے سفر کرتا ہے اور اس کے لیے اس مجد سے اپنا قدم با ہر نکا لاتا ہو تھے کہ اور اس کا منبز میں دھو یہ جو نے بیا تھی کہا اول کی تعداد سے بھی زیادہ ہے 'چنا نچہ ہر چیز کا بہتر میں حصوصل کرنے پر قاعت کرو۔

## ابو برده بن ابوموسىٰ الاشعرى

یہ بزرگ کوفہ میں شعمی سے بھی قبل قاضی کے عبدہ پر مامور تھے کیونکہ شعبی تو عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں اس عبد و پر مامور ہوئے تھے اور ابو بردہ حجاج کے عہدہ میں قاضی تھے لیکن بعد میں حجاج نے ان کو اس عہدہ سے معزول کر کے ان کے بھائی ابو بکر کوعہد وُ قضا تفویض کر دیا تھا۔ ابو بردہ عالم حافظ اور فقیہہ تھے اور ان سے بہت می روایات مشہور ہیں۔

#### ابوقلا ده الجرمي

یہ جیں عبداللہ بن بریدالبھری' ان سے کثیر روایات مروی جیں ان سے صحابہ شائیم کے علاوہ تا بعین نے بھی روایات بیان کی جیں یہ کبارائمہ فقہا میں سے تھے۔عہدہ قضا کے لیے حکومت کے لیے طلب ہوئے تو فرار ہوگئے اور اس کے باعث جلاوطن ہونا پڑااور شام آگئے اور داریا میں مقیم رہے اور و جیں انتقال ہوگیا ابوقلا بدکا قول ہے جب خدا تجھے علم و بے تو اس سے عباوت کا موقع نکال اور اگرتم اپنے حوصلہ کے مطابق لوگوں کو کچھ نہ و سکوتو شاید دوسرے کوتو کچھ فائدہ پہنچ جائے لیکن تم تاریکی میں بھٹکتے رہو گے انہوں نے مزید کہا میں ان مجلسوں کو بے کاروں اور بے مصرف لوگوں کی کمین گا ہیں سمجھتا ہوں اور جب تنہیں بھائی کی طرف شاید میرے بھائی ئے پاس اس کی کوئی بہتر توجہیہ ہوگی جس ہے بیس لاعلم ہوں۔

#### 01.0

ابھی شعبان کامہینہ ختم ہونے میں پانچ یوم باقی تھے کہ سرز مین بلقاء کے شہرار ندمیں امیر الموشین یزید ہن عبدالملک بن مروان کا انتقال ہوگیا۔اس کا انقال جمعہ کے دن ہوا تھا۔اس وقت اس کی عمرتمیں اور حیالیس سال کے درمیان تھی۔

# اس کی سوانح حیات

اس کانام پزید بن عبدالملک بن مروان ابوخالد القرشی الاموی تھا۔ ماں کانام عاتکہ بنت پزید بن معاویہ تھا۔ عاتکہ جہاں وفن ہوئی تھی اس نسبت سے اس محلّہ کانام بھی بھی بڑی تھا۔ پزید بن عبدالملک کی بیعت خلافت عمر بن عبدالعزیز کے بعدا ابھی بل ماہ رجب بیں ہوئی تھی۔ محمد بن بھی الذبلی نے انز ہری کا بیقول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نگا پینے کے عبد مبارک بیں اور نہ ابو بمروعمر وعمر اور نہ بی الذبلی نے انز ہری کا بیقول نقل کے عبد مبارک بیں نہ سلم کافر کاوارث ہوتا تھا اور نہ کافر مسلم کا فرکا وارث بین اور اس کے بعد بھی بیسائلہ یوں بی چتا رہا جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو مسلم کافر کاوارث بیا اللہ سکی اللہ سکی مور نہ کی جا الیاں عبد سکی اور اللہ کے دور میں بھی ہوائی اور اللہ کے دور میں بھی ہوائی اور اللہ کے دور میں بھی ہوائی اور کہ کہ بین میں اللہ بھی ماہ و بھی بین میں اللہ بھی ماہ و بھی ہوئے تھے کہ بزید بن عبدالملک آگیا جم نے سوچا اس کے لیے جگہ بنا دیں اس پر مکول بیت کرتا تھا اور جب وہ خلیفہ ہوائی اور خی کہ بزید بن عبدالملک آگیا جم نے سوچا اس کے لیے جگہ بنا دیں اس پر مکول نے باس میں نے کہا اس کوچھوڑ دو جہاں جگہ پائے گا خود جڑھ جائے گا اس طرح تواضع کیسے گا۔ یزید خلافت سے بیل بھی علاء وصلحاء کی مجالس میں نے کہا اس کوچھوڑ دو جہاں جگہ پائے گا خود جڑھ جائے گا اس طرح تواضع کیسے گا۔ یزید خلافت سے بیل بھی علاء وصلحاء کی مجالس میں نشون سے نے بیل بھی علاء وسلاء کی مجالس میں نشونوں نے اسے نہیں چھوڑ ااور ہر برائی اور ظم کواس کے سامنے اچھائی اورخو فی بنا کرچیش قدم پر چیلے گائیکن اس کے برے ہم شونوں نے اسے نہیں چھوڑ ااور ہر برائی اورظ کم کواس کے سامنے اچھائی اورخو فی بنا کرچیش کیا۔

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ جب بزید بن عبدالملک خلیفہ ہوا تو اس سے کہا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز کی سیرت پرچلو چنا نچہ وہ چالیس دن تک تو ایسا بنی رہا اس کے بعد اس کے پاس بچھا یسے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ خلیفہ سے کوئی حساب یا ہازپر سنہیں ہونا غرض کہ بعدلوگوں نے اس ہر بے دین کے الزمات بھی عائد کیے ہیں تگر سے جنہیں سے البتداس کا بیٹا ولید بن پزید ضرور بہک گیا

حچيوز کر چلے جانا ہے وغيرہ وغيرہ ۔

یزید نے اپنے بھائی بشام کوخط لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ میری موت کی تمنا کررہے جیں اور خلافت کی آرز وہیں مبتلا جس اور پیر آئز بین لکھا

تسمنی رحال ان اموت و ان امت فیلک سیسل لست فیها باوحد

''لوگ میری موت کی تمنا کرر ہے ہیں اوراگر میں مرگیا تو یدراستہ ایا ہے جس پر چلنے والاصرف میں بی نہیں ہوں'

وقد علموا لو ینفع العلم عندهم متی مت ما الباغی علی بمخلد

''اگرائبیں علم ہے کوئی فائدہ حاصل ہوسکتا ہے تو وہ بخو لی جانتے ہیں کہ جب میں مرجا وّل گا تو میرادشن بھی ہمیشنہیں رہے گا''

منیت ہ تہ جسری لموقت و حتف ہ یصادف ہیوماً علی غیر موعد

''اس کی موت کا وقت تو معین ہے وہ آئے گی لیکن دشمن کی موت کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے''

اس کے جواب میں ہشام نے کھا تہہیں جو پچھ معلوم ہوا ہے غلط معلوم ہوا ہے۔ خدا مجھے تم سے پہلے موت وے دے اور میرے بیٹے کو تہبارے بیٹے کو تا تھا اس نے اس کو چار ہزار دینا میں عثمان بن من اس سے جو یقینا بہت خوبصورت تھی بہت مجت کرتا تھا اس نے اس کو چار ہزار دینا میں عثمان بن کر بیز بدین عبدالملک نے علامان کو وہ باندی فروخت کر دی لیکن جب بیز بیر خلیفہ ہوا تو اس کی بیوی سعدہ نے ایک روز اس سے بوچھا امیر الموشین کیا آپ کے دل میں کوئی دنیوی خوا ہش موجود ہے؟ بیز بدنے جواب دیا ہاں حبابہ کی میٹ کر سعدہ نے اس کنیز کو اپنے شو ہر یعنی خلیفہ کے لیے بھر تج دیا اور اس کو بنا سنوار کر امیر الموشین کے پاس پہنچا دیا اس کے بعد پھر سعدہ نے بیز بدین عبدالملک سے بوچھا کیا اب بھی کوئی خوا شن دل میں ہاتی ہے؟ بیز بدنے کہا ہاں دل چا ہتا ہے کہ قصر میں ایک مدت کے لیے میں تنہا حبابہ کے ساتھ چھوڑ دیا جا دی اس کرا گیا آر دو ہے۔

چنانچاس آرزوکی کمیل کے لیے کل کوفرش فراش اور دیباو حریر کے پردوں سے آراستہ کیا گیا اور یزید بن عبدالملک پوری
آسودگی کے ساتھ حبابہ کے ساتھ کی میں عیش کی زندگی گزار نے لگا ایک روز دونوں بیٹھے انگورکھار ہے تھے جب اس نے اچا تک
ایک انگوراس کے یعنی حبابہ کے کھلے منہ میں بھینک کر ماراا تفاق کی بات کدانگوراس کے گلے میں پیش گیا اور جننے کے دوران گلے
میں بھندہ لگ گیا جو بالآ خراس کی موت کا باعث بن گیا حبابہ کی موت خود یزید کے لیے بھی زندگی کی راحتوں اور کا مرانیوں کی نفی
میں بھندہ لگ گیا جو بالآ خراس کی موت کا باعث بن گیا حبابہ کی موت خود یزید کے لیے بھی زندگی کی راحتوں اور کا مرانیوں کی نفی
حبابہ اگر چہ مرچکی تھی لیکن اس کے عشق نے اس کوالیا دیوانہ کر دیا تھا کہ اس کو دفتانے کے لیے بھی اپنے پاس سے علیحہ ہ کرنے کو
اس کا دل نہیں چا جتا تھا' بالآخر جب اس کی نفش میں تعفن بیدا ہونے لگا تو مجبور آاس نے دفتانے کی اجازت دی اور پھر اس کی تقریب

بن عبد الملک مچھر رہے بدن کا گوراچٹا گول چپرہ کا انسان تھا اس کے اوپر کے دانت نیچے کے دانتوں سے باہر نظر رہتے تھے یہ بھی کہا نہا جاتا ہے کہ اس کا انتقال حولان یا بجوران میں موااس کی نماز جنازہ اس کے پندرہ سالہ بینے وفید بن بیزید نے پڑھائی بعص او کو اس کا کہنا ہے کہ اس کے بھائی شام بین عبد الملک نے نماز پڑھائی تھی اس کا جناز دلو گول کے کندھوں پر قبر تک لے جایا گیا اس کو باب الجابية اور باب الصغیر کے درمیان شہر دمشق میں فن کیا گیا اس کے بعد خلافت نے لیے ہشام کی بیعت ہوئی۔

# خلافت ہشام بن عبدالملك بن مروان

اپنے بھائی کی موت کے بعد جو ﴿ اِسِی کی اوشعبان کی پچیس تاریخ کو ہوئی تھی ہشام کی خلافت کے لیے بیعت کی گئی بیعت کے وقت ہشام کی عمر چونیس سال کچھ ماہ تھی۔ جب اس کے باپ عبدالملک نے معصب بن زبیر کو ایسے بین قرار سے بیٹے کا نام بطور تفاول منصور رکھالیکن اس کی ماں عائشہ بنت ہشام نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر ہشام رکھا جو آخر تک برقرار رہا۔ واقد کی لکھتا ہے جب اس کی خلافت کا اعلان ہوا تو بیر دی نونہ بین تھا اور اپنے گھر میں مقیم تھا قاصداس کے پاس عصاء اور مہر لے کر پہنچا اور اس نے خلافت کی مبار کہا درینے کے ساتھ بید نوں چیزیں اس کے حوالہ کیس چنا نچہ ہشام رصافحہ سے چل کر دشق آیا اور اپنی خلافت کا با قاعدہ اعلان کیا اس نے شوال کے مہینہ میں ہمیرہ کو عراق خراسان کی امار ت سے ہٹا کر اس کی جگہ خالد بن عبداللہ القسری کو امیر مقرر کیا اس سال اس کے مامول ابر اہیم بن ہشام بن اساعیل المخرومی نے لوگوں کو جج کر ایا ۔ عبدالملک کے بیاں ہشام کے سوااس کی ماں سے اور کوئی اولا و نہیں ہوئی تھی کیونکہ عبدالملک نے ہشام کی ماں عائشہ بنت ہشام کو بیوتو ف عور ت بیاں بشام کے سوااس کی ماں سے اور کوئی اولا و نہیں ہوئی تھی کے وعراق میں آ ہت آ ہت ہیں تھیلئے میں کافی سہولت حاصل رہی جو نے کی وجہ سے طلاق دے دی تھی ۔ اس سال غباس کی دعوت کو عراق میں آ ہت آ ہت ہی تھیلئے میں کافی سہولت حاصل رہی جو بر گیاں بین اسام کی سام نے سام کو بیوتوں میں اسام کی میں انتقال کر گئے وہ بہ ہیں:

#### ابان ابن عثمان بن عفان

پہلے ان کا ذکر ہو چکا ہے اس میں ان کا من وفات بچاس ندکور ہے نیہ بزرگ فقہاء تا بعین میں سے گزرے ہیں اور اچھے عالم گزرے ہیں عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑا حدیث وفقہ کا عالم نہیں دیھا۔ یکیٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ مدینہ کے دس فقہاء میں سے ایک ابان بن عثان بھی ہیں۔ بیر آخر میں بہرے ہو گئے تھے اور فالج کا بھی ان پر پچھا ثر تھا اور سے بیاریاں ان کومرنے سے ایک مال قبل یعنی کو ایسے میں لاحق ہوگئی تھیں۔

#### ١٠١٥

اس سن میں ہشام نے مدینۂ مکہ اور طاکف کی امارت ہے عبدالواحد بن عبداللہ انتظام کی کومعزول کر کے ابن خالدا براہیم بن ہشام المحقومی کو تینوں حگہ کا امیر مقر رکر دیا۔ اس سال سعید بن عبدالملک نے صاکفہ میں جنگ کا آغاز کیا اور اس سال مسلم بن

اور جب بشام مکہ پنچا تو اس کے سامنے ایک آ دمی پیش ہوا جس کا نام ابراہیم بن طلحہ تفااس سے بشام نے پوچھا عبدالملک کے زمانہ میں تم پر کیا گزری اس نے کہااس نے بھی مجھ پر طلم کیا۔اس نے کہاولید کے بارہ میں کیا کہتے ہواس نے کہااس نے بھی مجھ پر طلم کیا ہشام نے کہا عمر بن عبدالعزیز کا کیسا برتا وَر ہااس نے کہا طلم کیا ہے ہشام نے کہا عمر بن عبدالعزیز کا کیسا برتا وَر ہااس نے کہا انہوں نے مجھے فائدہ پنچایا ہے۔ ہشام نے کہایزید کے بارہ میں کیا رائے ہے؟اس نے ظلم کو میرے ہاتھ سے چھین لیا ہے اور اب وہ تیرے ہاتھ میں ہے اس پر ہشام نے کہایزید کے بارہ میں کیا اور اپنے ساتھی سے کہا میں نے اس سے فسیح تر آ دی نہیں دیکھا۔

جولوگ اس سال فوت ہوئے ان میں سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب جھی ملتے ہیں ابوعمرو بڑے زبردست فقیہہ عالم تھے انہوں نے اپنے باپ سے بہت میں روایات بیان کی ہیں ان کا شار عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا تھا۔

جب بشام نے جج کیا تو کعبہ میں داخل ہوا تو اچا تک اس کا سامنا سالم بن عبداللہ ہے ہوگیا تو سالم ہے کہا مجھ ہے کچھ
سوال سیجے سالم نے کہا مجھے خدا کے گھر میں کھڑے ہو کرکسی غیر ہے سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے جب سالم حرم ہے با ہرنگل
آئے تو ہشام بن عبدالملک بھی ان کے پیچھے باہر آگئے اور کہا اب آپ بیت اللہ ہے باہر آگئے ہیں اب تو سوال سیجے سالم نے
جواب دیا۔ دنیا کی ضرورتوں کا سوال کروں یا آخرت کی ضرورتوں کا۔ ہشام نے کہا حوائے دنیا کا تو سالم نے کہا میں نے دنیا اس
سے نہیں مائلی جواس کا مالک ہے تو اس ہے دنیا کیا مانگوں جو دنیا کا مالک نہیں ہے سالم بڑے درشت مزاج اورصاف گوانسان سے
وہ موٹے ٹاٹ کے کپڑے بہنا کرتے ہے اور اپنی زمین میں اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے ہے اور دوسروں کی زمین میں کام کرایا
کرتے تھے۔ وہ بھی نخفا ہ ہے بھی پچھنیں لیتے تھے وہ نہا ہے متواضع ان کارنگ مائل برسیا ہی تھا۔ ان میں صد درجہ تقو کی وتورع تھا۔

طاووس بن كيسان اليماني

جليل الته اصلاب الرعام ميل گزيسة بهم في اخل "السليل مين ال كاسوانح هايته وغير وتفصيل ميالكهي

ہے اور بدان ابنا، فرس میں سے بین جن کو کسری نے یمن اولا روانہ کیا تھا۔ طاووس نے سحابہ کرام سحائی کی ایک جماعت کو بایا اوران سے روایات بیان میں و دبہت برسال مسحان کی وات مورون میں اوران سے روایات بیان کی اکثر والات ابن عوال کی وات و براور شم یا نے اور شن صاب کا جموعہ کی وہ تر یہ بیان سحاب علی ہیں جن میں موان کی اکثر والات بیان کے برائد ہوئی ہیں اوران ہوئی ہیں المنامد را الاز ہر کی حبیب بن ابن تاہت است من ابن کی میں موان و بین را ایرا ہیم این میسر ہوا ابوالا بیر تھر بن المنامد را الاز ہر کی حبیب بن ابن تاہت است من ابن کی میں موان کی میں موان کی میں اختیار العرب بیان ابن تاہت المند و سال میں مواوی میں کا مکہ میں جج کرتے ہوئے انتقال ہوا ان کی نماز ہشام بن عبدالملک نے پڑھائی اور مکہ ہی میں وفن ہوئے ۔ امام احمہ نے کہا ہے کہ ان کوعبدالرزاق نے اپنے باپ سے حوالہ سے بتایا کہ جب طاوو ک کا مکہ میں انتقال ہوگیا تو ان کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھی گئی جب تک ہشام نے آدمی سے کر جم سے از گئی اورانیا کیوں نہ ہوتا جب کہ رسول اللہ منابی ہوئی کہ دیث ہے کہ: ''الایمان الایمان' جن میں اور قبیص کی بیان کیا ہوئی و فیرہ جسے برزگ شامل ہیں میوہ مینی جواہر ہیں جو یمن کی کان سے نظے ہیں اور اورانیل کی طرف حدیث رسول میں شارہ ہے۔

عبدالرزاق کے باپ کہتے ہیں میں طاوؤس کے جنازہ میں شریک تھا جن کا انتقال مکہ میں ہوا۔ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے اللہ طاوؤس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اس نے چالیس جج کیے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہے کہ طاوؤس کا انتقال مزدلفہ یامنیٰ میں جج کے دوران ہوا ابن راشد بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ طاوؤس بن کیسان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ مسلم بن قتیبہ بن مسلم میں حب خراسان و ہاں آ گئے اور انہوں نے طاوؤس سے پچھسوالات کیے اس پر طاوؤس نے ان کو چھڑک دیا' میں نے کہا یہ صاحب خراسان مسلم بن قتیبہ بن مسلم ہیں اس پر طاوؤس کہنے گئے یہ میرے لیے آسان ہے۔

ابن ابی داؤد بیان کرتے ہیں میں نے طاوؤس اور ان کے اصحاب کودیکھا ہے جب وہ نماز عصر سے فارغ ہوجاتے بھے تو عصر کی نماز کے بعد قبلہ روکھڑے ہو کرخدا سے انتہائی بخز واکساری سے دعا کرتے تھے اور کسی سے با تیں نہ کرتے تھے۔ طاوؤس کہا کرتے تھے جس شخص نے بخل سے گریز کیا اور میتم کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا وہ کسی مصیبت میں نہیں پڑے گا'ایک دن وہ اپنے بیٹے کو نصبت کررہے تھے اے بیٹے عقل مندوں کی صحبت اختیار کرتیرا بھی انہیں لوگوں میں ثمار ہوگا اور جہلا و سے نیچ در نہ تو بھی انہیں میں شار ہوگا خواہ تو جانل نہ بھی ہو نیز یہ کہ ہر چیز کی ایک غرض اور غایت ہوتی ہے آدمی کی غایت جس عقلی ہے طاوؤس سے ک شخص نے کوئی سوال کیا انہوں نے اس کو چھڑک دیا اس نے کہا اے عبد الرحمان میں تیرا بھائی ہوں۔ طاوؤس نے جوابا کہا کیا سب کو چھوڑ کر صرف تحبی کو بھائی سمجھوں ایوب بن کیل نے طاوؤس کے پاس سات سودینا رہیں اور لے جانے والے کو ہدایت کردی کہا گرون یہ اس سات سودینا رہیں اور کے باتے والے کو ہدایت کردی کہا گرون یہ اور ایک بھی اور اسے کہا اے عبد الرحمان میں تیرا بھی اور لے جانے والے کو ہدایت کردی کہا گرون یہ اور اس نے کہا اے عبد الرحمان ہے باس پہنچا اور اس نے کہا اے عبد الرحمان ہیں بھی اور اس نے کہا اے عبد الرحمان ہیں بھی اور اس نے کہا اے عبد الرحمان ہیں بھی اور اس نے کہا اے عبد الرحمان ہیں بھی اور اس نے کہا اے عبد الرحمان ہیں بھی اور اس نے کہا اسے عبد الرحمان ہیں بھی اور اس نے کہا اسے عبد الرحمان ہیں اس کے باس پہنچا اور اس نے کہا اسے عبد الرحمان ہیں ہوتے اس کے باس پہنچا اور اس نے کہا اسے عبد الرحمان ہیں ہیں اس کے باس پہنچا اور اس نے کہا اسے عبد الرحمان ہوتی اس کے باس پہنچا اور اس نے کہا اسے عبد الرحمان ہیں ہوتے کہا کہا ہے کہا ہوت کی اس کے باس پہنچا اور اس نے کہا ہے عبد الرحمان ہوتی اس کی بار سور کیا ہوتے کہا ہوت کے باس کی بار کی کہا ہے عبد الرحمان ہوتی اس کی بار کی کھا ہوت کی کو کہا ہوتے کہا ہوت کی کہا ہوتے کہا ہوتے کہا ہوتے کہا ہوتے کی کہا ہوتے کی کہا ہوتے کی ہوتے کہا ہوتے کہا ہوتے کہا ہوتے کہ کہا ہوتے ک

جب طاوؤی کی طرح اس رقم کو لینے پرآ مادہ نہ ہوا تو وہ رقم کھر کے سی کو نے میں ڈال کر چلا گیااور دہاں جا کر کہد دیا کہ اس نے وہ دینار قبول کر نینے میں بجھ دیوں کے بعدامیر نوطاؤی س کی وٹی بات نا آوار نزری اس پرامیر نے سم دیا کہ طاوؤ س کو بلوایا بات اور وہ ہم نے ان کے لوگی ویناروغیرہ نہیں لیے ہیں چنا نچہ اس نے وہ دینار طلب کیے قاس نے جواب دیا کہ ان سے جا کر کہد دوہ ہم نے ان کے لوگی ویناروغیرہ نہیں لیے ہیں چنا نچہ اس کی تحقیقات ہوئی قریبة چلا کہ وہ دینار کو نے میں اب تک اس جگہ جا کہ اور ان پر کمڑی نے جا لاتن ویا ہے غرض کہ جوآ وٹی وینار لے کر آیا تھا ای نے کہ دینارای جگہ سے اٹھا کر امیر واپس و سے ہی ای اور ان پر کمڑی نے جا لاتن ویا ہے خوش کہ جوآ وٹی وینار لے کر آیا تھا ای نے کہ کیا تو اس نے لوگوں سے کہا میر بے پاس کسی تقہیہ کولا وُ تا کہ میں اس سے مناسک ج کے کچھ مسائل دریا فت کر سکول چنا نچے فقیہ کی تلاش میں حاجب نکا تو اس سے کہا کہ امیر المومین کی ہا تو ان کو لے کر سلیمان کے پاس آیا اور طاوؤ س سے کہا کہ امیر المومین کی ہا تو ان کو لے کر سلیمان کے پاس آیا اور طاوؤ س سے کہا کہ امیر المومین کی ہا تو ان کو ای کر سلیمان کے پاس آیا اور طاوؤ میں نے کہا بابا بجھے معاف کر دو طاوؤ س کے انگار پر حاجب گھڑا ہوا تو میں نے کہا بابا بجھے معاف کر دو طاوؤ س کے انگار پر حاجب گھڑا ہوا تو میں نے کہا بیا ہی میں ستر سال تک نے گھڑا تا چلا میں کی تو ہو ہم کی کار رہے جا کہا ہو ان کو کے کہا تیا ہے کہا گیا ہو ہا تا ہے کہا ہی جہام کی گئی ہے؟ امیر المومین نے کہا نہیں طاوؤ س نے جا کہا تو کہا تو کہا تھے ہو اوگوں کے لیے جواللہ کے تھی کہیں اور قس نے ان لوگوں کے لیے جواللہ کے کھی کریں اور ظم کریں۔

بغار العاديا الواجعة أن تبعد التي العبد للها لواقي التي تعلين من السيسان والإنهاري العبيميوان أن

'' ؤرواس دن ہے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر برنفس کواس کے کئے کا پورا پورا بدلد ملے گا اورلوگوں پڑھنم نہ ہو گا'۔

ابو عبداللہ النائی بیان کرتے ہیں میں طاوؤس کے پائ آیا اوران کے درواز و پرآیا اوران کے درواز و پرآیا اوران کے درواز و پرآئیر آن کی درخت و ہے کراجازت طلب کی تو ایک بوڑھا شخص باہر آگل آیا ہیں نے کہا کیا آپ ہی طاوؤس ہیں ؟ اس نے کہا نہیں ہیں ان کا بیٹا بول ہوں میں نے کہا اگر تو ان کا بیٹا اتنا بڑھا ہے تو تیرا باپ تو بڑھا پھوٹس ہوگا جس کے بوش وحواس بھی غائب ہول کے اس نے جواب و یاعالم بھی اپنے ہوش وحواش نہیں کھوتا اس کے بعد میں طاوؤس کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا جو پھے پوچھنا ہے مختصر پوچھو میں نے کہا اگر میں مختصراً پوچھوں گا تو اس کا جواب بھی مختصر ملے گا اس پر طاوؤس نے کہا تو کیا اس مجلس میں تو را ہ ، انجیل اور قرآن کی تشریعات جع کر دوں گا میں نے کہا تی بہا ہوں اس پر طاوؤس نے جواب دیا۔ اللہ کا اتنا خوف رکھو اور قرآن کی تشریعات جع کر دوں گا میں نے کہا تی بہاں میں تو ہی ہی چاہتا ہوں اس پر طاوؤس نے جواب دیا۔ اللہ کا اتنا خوف رکھو بن جائے۔ تیسر کو گوں کے لیے و مال میں تو ہے کہا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں 'باپ نے کہا جو کہا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں 'باپ نے کہا جو کہا سے نکار کہ بیٹ کے بین کہ طوؤس کے لیے بیند کر تے ہو۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ طاوؤس کے بیٹ نے ایک شخص معمر کو بتایا کہ میں نے اپ طاوؤس سے کہا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں 'باپ نے کہا جو کہا سے نکار کہیں جائے اس کی طرف اس کو نیٹ کی نے اور تیل پھیل بھی لگایا لیکن جب باپ جو اس حال میں دیکھاتو کہا بس بیٹھ جاؤا ہو کہا ہیں بیٹھ جاؤا ہو کہا ہیں بیٹھ جاؤا ہو کہا ہیں بیٹھ جاؤا ہوں کے کہا تو کہا تھیں جائے کی ضرورت نہیں ہے۔

عبداللہ بن طاوؤس میر بھی بیان کرتے ہیں کہ میرے والد طاوؤس جب مکہ جاتے تھے تو ایک مہینہ لگاتے اور جب وہاں ہے واپس آتے تو بھی ان کوایک مہینہ لگتا تھا میں نے باپ سے بوچھا با بااس میں کیامصلحت ہے فرمانے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہ بندہ جب اطاعت الٰہی کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو واپسی تک طاعت الٰہی میں ہی رہتا ہے۔

بلال بن کعب کہتے ہیں طاوؤس جب یمن سے نکلے تھے یمن کے قدیم اور دور جاہلیت کے چشموں کا پانی پیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے کہا میرے لیے دعا سیجھے۔اس پرطاوؤس نے کہا اپنے لیے خود دعا کرواللہ تعالیٰ مضطرو بے تاب آدی کی دعا جلد تبول کرتا ہے۔

ابن جریرطاوؤس کے بیٹے کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ان کے باپ طاوؤس نے ان کو بتایا کہ بخل انسان اپنے مال میں کرتا ہے لیکن شح ہے ہے کہ آدی کی خواہش ہے ہو کہ لوگوں کے پاس جوحرام کا مال ہے وہ اسے ل جائے اور وہ قناعت کوچھوڑ بیٹھتا ہے انہوں نے بتایا کہ شح دل کی بیاری ہے آدی کوچی الوسے اس سے بچنا چاہے۔ انہوں نے بیٹے کو حدیث بھی سائی جس میں رسول اللہ منگائی آئے اور مایا ہے لوگوشے سے بچو کیونکہ اس نے بہلی قو موں کو ہلاک کیا سے اور اس نے جب ان کو بخل کا تھم ویا تو لوگوں نے بخل کیا اور اس سے بھی بازند آئے بلکہ ہمیشہ ونیا کے حریص بے رہے اور اس کی محبت میں مبتلا رہے بمروا بن وینار طاوؤس سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے رسول اللہ منگائی کی بیرحدیث بیان کی ہے کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کی قرائت قرآن سے دلوں میں ہیں کہ ابن عباس نے رسول اللہ منگائی گئی بیرحدیث بیان کی ہے کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کی قرائت قرآن سے دلوں میں

#### <u>عام</u>

اس سان یک میں ایک شین میں ایک شیس میادا بیٹی نے خواری کا قد ہا اختیار ابرا اور اس کی اٹائی میں انجازی کی میں انداد میں ہو اور اس کے اس مدہب واختیار کر بیان ہوگوں سے بوسف بن مر نے قبال کیا جس وان ہوگوں نے معدا کی سے سان ہوا الا ۔ اس سال شام میں بخت طاعوں چھیانا اس سال معاویہ ہیں بشام نے الصا نقد میں بنگ چھڑی اس نے میمون بن مہران کواہل الشام کے نظر میں برقر اررکھا چنا نچواس کی ماتحتی میں شامیوں نے دریا کو قبرص تک عبور کر کیا اور مسلمہ نے دوسر سے نشکر کو بری لڑائی میں جھو کہ وہ یا ای سال اسد بن عبداللہ الشری واعیان بنوع باس کے ساتھ خراسان پر قابو پانے میں کا میاب ہوا اور اس سال اسد الشری نے بہال اس السالگان کے قریب ہوات سے نمرود نے مصالحت جبال نمرود کے حکمر ان ملک القر قیسان سے جنگ کی جبال نمرود کا علاقہ جبال الطالگان کے قریب ہوات سے نمرود نے والوں نے اپنا مال کیل اور اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوگیا اس سال اس نے اسدالغور یعنی جبال ہرا قبیل جبک کی وہاں کے رہنے والوں نے اپنا مال ومتاع خوف کے ہا عث الیہ میں برکھا ہوگی کہ دیا گھر وہاں موجود ہو وہ تا ہوتوں میں رکھا ہوا چا کے چنا نچہ وہاں کے لوگوں نے بتھیار ڈال دیئے اور لوگوں نے بہت سامال غنیمت حاصل کیا اس سال اسد نے بنی کے اور گرد کے علاقہ پر خوالد میں نے خالد بن بر مک کے باپ کونا ب بنایا اور یہاں مسلمانوں کے لیے مضبوط فیلے تھے اس سال اس الم المین بر مک کے باپ کونا ب بنایا اور یہاں مسلمانوں کے لیے مضبوط فیلے تھی کے اس سال ابراہیم بن بین ہشام امیر الحریوں نے نوگوں کو بج کرایا اس سال بیادگ اس سال ابراہیم بن ہشام امیر الحریوں نے نوگوں کو بج کرایا اس سال بیادگ انتوال کرگئے۔

#### سليمان بن بيبار تابعي

یہ عطاء بن بیار کے بھائی ہیں۔ان سے بہت می روایات منقول ہیں۔عبادت میں مجتبدین میں شار ہوتے تھے۔ وجیہہ وشکیل انسان تھے ان کی وفات مدینہ میں ہوئی۔ان کی عمر ۳۷ سال تھی کہ ایک حسین وجمیل عورت ان کے پاس آئی اوران کواس نے اپنے ان کی وفات مدینہ میں ہوئی۔ان کی عمر ۳۷ سال تھی کہ ایک حسین وجمیل عورت ان کے پاس آئی اوران کواس نے اپنے اوپر ہرطرح قابو پالینے کی ترغیب دی مگر یہ منکر ہی رہے اور بالآ خراس کوا پنے گھر میں تنہا جیسوڑ کر فرار ہوگئے اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد انہوں نے اوٹر اس کے بعد انہوں نے اوٹر اب میں دیکھا انہوں نے ان سے بوچھا کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا اور کہا میں وہ یوسف ہوں جو تیار ہوئے وہ سلیمان ہے جو تیار بھی نہیں ہوا۔

### عكرمهموالي ابن عباس

تابعی ہیں اورمفسر ومکثر ہونے کے علاوہ علاء ربانیین میں ثار ہوتے تھے نیز بڑے سیاح اور گھومنے پھرنے کے ثوقین تھے ان کی کنیت ابوعبداللّذ تھی۔صحابہ کی کثیر تعداد ہے انہوں نے روایات بیان کی ہیں' یہ بڑے صاحب علم وفن تھے اور اپنے آقا ابن عماس کی زندگی میں فتو سے بھی دیتے تھے تکر مدکتے ہیں میں نے حالیس سال علم حاصل کیا' عکر مدملک گھومتے بھرتے دیانحے انعایات اورامراء کی نوشنو دی کے بروائے بھی ان کو حاصل ہوئے۔ ابن افی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ابن عباس شامین کے متعلق کتے سے لدائہوں نے بن بھی ان کو صاصل ہوئے۔ ابن افی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ابن کا اجتماع کی بیت کے سے لدائہوں نے بن بھی سید اور جاہد کی اجتماع کی جیا اجتماع کی ہے۔ اور خالؤ کن جب بھی سید اور جاہد کر مدان کی پوری طرح نے خلامہ کو بیاں کو حکمت کر دیا کرتے ہتے جابر بین زید کا بیان ہے کہ عکر مدان کی پوری طرح تفریر کے ان کو حکمت کر دیا کرتے ہتے جابر بین زید کا بیان ہے کہ عکر مدان کا الناس ہیں شعبی کا بیان ہے کہ عکر مدان کی پوری طرح تفریر کے ان کو حکمت کر دیا کرتے ہتے جابر بین زید کا بیان ہے کہ عکر مدان کی بوری طرح تفریر کے ان کو حکمت کر دیا گرمہ کا نقال ہوالوگوں کی بڑی تعدادان کے جنازہ میں شرکت کی ہوئی لوگوں کو یہ ہے ہوئے نیا گیا آج سب سے زیادہ باغیر اور سب سے برا تھی یہ دیا ہے اٹھ گیا۔ سفیان کر کے جنازہ میں شرکت کی ہو اور لوگوں کو لاڑے اور قبال کرتے اپنی آئی کھوں سے دیکھا ہے۔ ابوب کو لوگوں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرا میں شرکت کی ہواوگوں کو لاڑتے اور قبال کرتے اپنی آئی کھوں سے دیکھا ہوا کہ اور کوگوں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں کر مہ ہوا کہ میں کر مہ ہوا کہ میں کر مہ ہیں جبر اور ہوا کہ میں کر مہ ہوا کہ میں ان سے بچھ پوچھنا چاہتا تھا گیاں زبان یارائی نہیں کر رہی تھی پوٹور کہ ہوا کہ میں ان کو یاد کرتا جاتا تھا۔ مشہور ہے کہ سفیان ٹوری کا قول تھا کہ جو پچھمنا سک لینا ہیں وہ سعید بن جیر کا جو ابات دیے جو میں ان کو یاد کرتا جاتا تھا۔ مشہور ہے کہ سفیان ٹوری کا قول تھا کہ جو پچھمنا سک لینا ہیں وہ سعید بن جیر کا جاد خود کر مداور محاک ہو ۔

# القاسم بن محد بن ابي بكر الصديق

ریجی مشہور فقہاء میں سے تھے۔ان سے بھی بہت می روایات منقول ہیں صحابہ سے بھی اور غیر صحابہ سے بھی بیدا ہالیان مدینہ میں افضل ترین شار ہوتے تھے اپنے وقت کے بڑے عالم تھے جب ان کے باپ مصر میں قتل ہوئے تو ان کی عمر بہت چھوٹی تھی ۔اس لیے ان کی خالہ ان کو پرورش کے لیے اپنے پاس لے گئیں وہیں ان کی نشو ونما ہوئی اور سیادت ملی ان کے کافی مناقب وفضائل ہیں۔

### مشهورشاعر كثيركي وفات

اس سال مشہور معروف شاعر کثیر بن عبدالرجمان بن اسود بن عامر ابوصح الخزاعی المجازی المعروف ابن جعد کا انتقال ہوائیہ شاعر تغزل کے لیے بہت مشہور تھائاں نے اپنی غزلوں میں ام عمرہ بنت جمیل بن حفص کو اپنی محبت کا محور ومرکز تسلیم کیا ہے میشخص نمرم المخلق اور فیجے العادت تھا اس کا قد تین چارفٹ سے زیادہ نہ تھا۔ ابن خلکان کے بقول بدرب الدبان (بجو) کہلا تا اور لطف میے کہوہ اپنے آپ کوقد آور شخصیت سمجھتا تھا وہ جب عبد الملک بن مروان کے پاس حاضر ہوتا تو وہ اس سے کہتا تھا و کھنا ذراخیال کرے چانا کہیں تمہار اسرایوان کے جھت سے نہ ظراجائے۔ دووفد بنا کر عمر بن عبد العزیز کی خدمت میں بھی حاضر ہوا تھا وہ اشعر کر کے چانا کہیں تمہار اسرایوان کے جھت سے نہ ظراجائے۔ دووفد بنا کر عمر بن عبد العزیز کی خدمت میں بھی حاضر ہوا تھا وہ اشعر الاسلاميين کہلا تھا۔ اس کا رجان شیعت کی طرف زیادہ تھا۔ بعض لوگ اس کوتناشخ کا قائل بھی سمجھتے تھے اور وہ اپنی جہالت اور کم

﴿ فِي أَيِّ صُوْرَةٍ مَّاشَآءَ رَكَّبِكُ ﴾ .

شاع کثیر عبر العزیز کے دورخلافت میں بھی ان سے ملنے پہنچا اس کا کہنا تھا کہ وہ احوس اور نصیب کو لے کرعمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچا تو خیال تھا کہ جس طرح خلیفہ ہونے سے پہلے بلاتکلف وہ دیرتک با تیں کیا کرتے تھے اب بھی کریں گے گر اب خلافت کی ذمہ داریاں سنجا لئے کے بعد بیکار کا وقت اپنے لوگوں کے ماتحت گزارنے کا کیا موقع تھا اس لیے بیلوگ ان کے پاس سے مایوس واپس آئے اس طرح جب مسلمہ بن عبدالملک کا زمانہ آیا تو شاعر فہ کوران کے پاس بھی بہت پچھامیدیں لے کر حاضر ہوا اس کا جواب مسلمہ نے جو دیا وہ بیتھا کہ کثیر تم کو معلوم ہے کہ تمہارے خلیفہ کو نہ اشعار سے کوئی ولچیں ہے اور نہ وہ شعراء کو زیادہ پیند کرتا ہے البتہ اس نے کثیر اور دوسرے شعراء کو نان ونفقہ کے ساتھ دو چار ماہ اپنے دربار میں رہنے کی اجازت وے دی اور ان کی سواریوں کے چارہ وغیرہ کا بھی بند و بست کرتا رہا بیٹاع کہ جب میں مسلمہ کو خطبہ دینے کے لیے تیار ہوتا دیکھا تو میں بھی بھی جا کہ ہوتے کے لیے تیار ہوتا دیکھا تو میں بھی ہوتے سے کہ ہرسفر کے لیے تیار ہوتا دیکھا تو میں بھی ہوت کہ ہرسفر کے لیے تو شداور زاد میں ہوتے ہے کہ ہرسفر کے لیے تو شداور زاد میں ہوتا ہے اے لوگو تم کو دنیا ہے کوج کرنا ہے اس سفر کے لیے بھی زادراہ کا بند و بست کرہ سب سے اچھاز اور اہ تقویل ہے اور اس می خطبات سنتا جو اگواللہ کے نیک بندے بن جا ڈاور اس عذاب سے نیخے کی ہروقت کوشش کر وجواللہ نے نافر مانوں کے لیے تیار کیا ہے اور اس قراب اور جنت کے حصول کی ہمرتن کوشش کر وجواللہ نے مومنوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے تیار کی ہے۔



#### 0101

کہا جاتا ہے اعیان میں سے اس سال ابو بکر بن عبداللہ البھری فوت ہوئے۔ یہ عالم وعابد زاہداور متواضع انسان سے 'یہ قلیل الکلام مشہور سے انہوں نے بہت سے صحابہ اور تابعین سے روایات بیان کی ہیں۔ بکر بن عبداللہ کہا کرتے سے کہ جب تم کسی السے مسلمان سے ملو جو تم سے بڑا ہوتو کہو میں اس سے گنا ہوں میں سبقت لے گیا ہوں وہ جھ سے بہتر ہے اور جب تم یہ در یکھو کہ تمہارے بھائی تمہاری تو قیر کررہے ہیں تو کہو ھذا من فضل رہی اورا گرتم ان سے کوتا ہی دیکھوتو کہا کرویہ گنا ہ تو جھ سے بھی سرز د ہو چکا ہے ان کا یہ بھی قول تھا کہ کوئی بندہ اس وقت تک متی نہیں ہوسکتا جب تک وہ طبع اور غصہ سے نہ بچے بکر بن عبداللہ کہا کرتے تھے۔ سے ابو بکرصوم صلو ق میں سبقت نہیں لے جا سکے لیکن وہ دل کے تر اراور طبعی سکون میں ضرور بچھ سے سبقت لے گئے تھے۔ ان برزگ کے اس طرح کے بہت سے عمدہ اقوال میں ہور ہیں۔

# راشد بن سعد التواني المصي

بیطویل عرصه زنده رہے صحابہ کی کثیر جماعت کے راوی ہیں میرعا بدوز اہداور صالح انسان تصان کی سیرت بڑی طویل ہے۔

# محمد بن كعب القرظى

ابو حزہ کے قول کے مطابق ۱۰۰ ہجری میں ہی ان کا انتقال ہوا صحابہ کی متعدد بہ جماعت سے روایات کے ناقل ہیں نہ عالم عابدا درصالح انسان تھے اور قرآن کریم کے اچھے مفسر تھے اصمعی بیان کرتے ہیں کہ جب ہشام بن زیاد نے محمد بن کعب سے میر سوال کیا کہ خذلان کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا آدمی اچھائی کو برائی کے طور پر پیش کرے اور برائی کو اچھائی بتا کر لوگوں کے سامنے ظاہر کرے ساگیا ہے کہ ابن کعب کہا کرتے تھے اگر میں رات میں قرآن پڑھتا ہوں اور صبح ہوجاتی تو جب سورة وقت گزرجاتا ہے اور چاہتا ہوں کہ انہی کو آہتہ آہتہ دہراتا ہی رہوں ابن کعب کہا کرتے سے کہ کہا کرتین ہم کے ہیں اول ہے کہ اللہ کی چاہوں سے اپنے اپ کو شوظ سجھے دوئم ہے کہ اللہ کی رحت سے تو بایوں ہوجائے سیرے ہے کہ اللہ کے نقش سے اسید ہوجائے ۔ ابن کعب کے متعلق موئی بن مبیدہ نے بتایا کہ وہ کہا کرتے سے کہ اللہ جب کی بندہ کے لیے فیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس میں تین خصاتیں پیدا کرد بتا ہے اولا وین میں سمجھ ہو بھی تو فیق دے دیتا ہے دوئم دین کے لیے تقویل و پر بین گاری کا جذبہ بیدا کرنا ہو ہوگا اپنا ہے سوئم اپنا فس کے میب اپنا و پر فلا ہر کرد بتا ہے ابن کعب رہمی کہا کرتے سے کہ دینا دار انفلق ہے نیک لوگ اس سے کنارہ کش رہے ہیں اور لوگوں میں سب سے بد بخت وہ ہیں جو دنیا میں زیادہ ملوث رہتے ہیں اور سب سے متی وہ لوگوں ہیں جو دنیا میں اپنا وقت گزارتے ہیں اور روتی ان پر ہے جو معصیت الہی میں روتی ہے روتی ان پر ہے جو معصیت الہی میں زیدگی گڑا رہے ہیں اور روتی ان پر ہے جو معصیت الہی میں زیدگی گڑا رہے ہیں اور روتی ان پر ہے جو معصیت الہی میں زیدگی گڑا رہے ہیں اور روتی ان پر ہے جو معصیت الہی میں زیدگی گڑا رہے ہیں اور وی ان پر ہے جو معصیت الہی میں زیدگی گڑا رہے ہیں اور روتی ان پر ہے جو معصیت الہی میں زیدگی گڑا رہے ہیں اور وی ہر ہے آپ ہو ہے ہے :

﴿ فَمَا بَكُتُ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْآرُضُ ﴾ .

عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ ابن کعب کو لکھا کہ ان کے پاس جو غلام ہے اور جس کا نام سالم ہے وہ ان کے (عمر بن عبدالعزیز) کے ہاتھ فروخ کردیں ابن کعب نے کہا میں نے اس معاملہ میں خود بھی غور کیا ہے اور اس کو بھی موقع دیا ہے عمر بن عبدالعزیز نے کہا آپ بھی ضرور اس پراچھی طرح غور و گلر کرلیں بہر حال غلام عمر بن عبدالعزیز کے سامنے آیا تو انہوں نے اس سے کہا میں تہباری بابت آز مائش میں پڑ گیا ہوں اور عدم نجات سے ڈرتا بھی ہوں اس پر سالم نے کہا جیسا آپ نے سوچا ہے نجات کا تو یہی راستہ ہو درنہ دوسرا راستہ خوف کا ہے۔ یہ جو اب س کرعبدالعزیز نے سالم سے کہا جھے کچھ شیحت کر سالم نے کہا آدم طال اس نے ایک غلطی کی تھی تو اس کی پاواش میں جنت سے نکال دیۓ گئے تھے اور آپ لوگ خطا وَں پرخطا کیں کرتے ہیں اور پھر بھی جنت نے ایک غلطی کی تھی اور آپ لوگ خطا وَں پرخطا کیں کرتے ہیں اور پھر بھی جنت کے بعد خاموش ہو گئے۔ اس پرمؤلف نے لکھا ہے کہ یہ تبرہ و دراصل قرآن کریم کی ان آیا ت کے حوالہ جات پر ہنی ہے جن کے معنی یہ ہیں کہ لوگ برائیاں کرتے ہیں اور نیکی کی امیدر کھتے ہیں' کا نظ ہوتے ہیں اور انگور کی فصل کا ثنا جا ہے ہیں۔ منع

تفصل الذنوب الى الذنوب وترجى درج الجنان وطيب عيش العابد
"كناه يركناه كرتے جاتے مواور پر بھی اميدر كھتے ہو جنت بس اعلیٰ مقام اور عابد كى حاصل ہوگ"
ونسبت ان الله احسر ج ادما منه الى الدنيا بذنب و احد
"اور ساتھ ہى يہ مي بھول جاتے ہوكہ اللہ نے آدم كو ايك كناه كى يا داش ميں جنت سے نكال كر دنيا ميں بھيج ديا تھا"
اس سال ابون فره المنذر بن ما لك بن قطعة العبدى انتقال كر كئے جن كا حال ہم نے اپنى كتاب الكميل ميں لكھا ہے۔



#### 01.9

ا سال بشام بن فبرالملک نے اسد بن فبرانلہ القمری کو فراسان کی امارت ہے معزول کر کے اس کو تھم دیا کہ وہ جی پہ جائے چنا نجے وہ وہ ہاں سے دمضان میں چل پڑا۔ اس کے بعد خراسان کی نیابت کے لیے ہشام نے الحکم بن عوانہ المکلی کا انتخاب کیا اوراس کی ماتحتی کے لیے ہشام نے خراسان میں اشرس بن عبداللہ اسلمی کوموز وں قرار دیا اوراس کو تھم دیا کہ وہ خالد بن عبداللہ العملی کوموز وں قرار دیا اوراس کو تھم دیا کہ وہ خالد بن عبداللہ القسری سے مراسلات کی تحریر کا کام لے اشرس فاضل وشعور مند آ دمی تھا اس لیے اس کا نام فاضل پڑ گیا تھا۔ یہی وہ تحق ہے جس نے سب سے پہلے رابطہ و تعلقات کا دفتر قائم کیا اور بطور مرابط عبدالملک بن ذیا والبابلی کومقر دکیا جوتمام امور کے انصرام وا تنظام کا انچارج تھا اور انہی اختیارات کی بناء پر اس کے اہل وعیال بہت شاواں وفر حال تھے۔ اسی سال امیر المومنین ابراہیم بن ہشام نے لوگوں کو تج بھی کرایا۔

#### ٠١١م

اس سال مسلمہ بن عبدالملک نے ملک الترک الاعظم خاقان ہے پھر جنگ کی چنا نچہ وہ لشکر جرار کے کرمسلمہ کے لیے مقابلہ

کے لیے لکلا اور ایک مہینہ تک برابر ایک دوسر ہے ہے ڈبھیٹر ہوتی رہی پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ خاقان کوموسم سرما میں شکست ہوگئی

اورمسلمہ بن عبدالملک کامیاب فتح مند ہوکر واپس آیا اور بہت سامال غنیمت بھی ساتھ لایا اور اس نے شام کی طرف واپس آتے

وقت ذوالقر نین کے طریقہ پرعمل کیا ان جنگوں کو تاریخ میں غزاۃ الطین کا نام دیا گیا ہے اس کی وجہ ہے کہ جن راستوں سے
فوجوں کوگر زبا پڑا وہاں بخت دلدل 'کپڑا اور گہری کھا 'یاں وغیرہ تھیں جن کی وجہ ہے مویثی بھی بہت ضاقع ہوئے اور لوگ بھی بخت

مشکلات اور دشوار یوں میں پھنس کرموت کے گھا ہے اتر گئے اور جولوگ باقی بچے تھے وہ بڑے ہے مہمائب اور ہولناک مشکلات کا
مقابلہ کرنے کے بعد بچے تھے ۔ اس سال اشرس بن عبداللہ اسلمی خراسان کے نائب امیر نے سرقند کے ذمیوں کو اسلام کی دعوت

دی اور ما وراء النہ کو گول کو بھی اسلام کا پیغا می پہنچایا اور ان کے جزیہ کو بھی معاف کر دیا جس کا اثر یہ ہوا کہ ان میں ہے بیشتر اسلام

لے آئے لیکن بعد میں جب ان ہے جزیہ کا پھر مطالبہ کیا گیا تو وہ لائی پر آمادہ ہوگئے چنا نچران ترکوں اور اشرک بن عبداللہ کے
درمیان عرصہ تک کے لیے پھر جنگ کا سلسلہ شروع ہوگیا جس کا حال بہت تفسیل ہے ابن جریر نے اپنی تاریخ میں کھا ہے اس سال
دریا جس نے مشرکین سے بڑی سخت لڑا کیاں لڑیں اور ان کے بہت سے آدمی موت کے گھا ہ اتارہ ہیا کہ کو بہت بڑا لکتور کیا
دریا درم کے بچھ قلعے فتح کیے اور مال غنیمت حاصل کیا ہرا ہیم بن بشام نے اس سال بچ بھی کرایا۔ اس وقت عراق میں خالدالقسر کی
طران تھا اور تراسان پر اشراس ال می کھرائی تھی۔

#### شاعر بري<sub>ري</sub>

یہ جریر بن انتخفی ہے اس کا نام معتقبرہ و نسب انتخفی خذید بن بدر بن سنمہ بن عوف بن کلب بن بریون بن خظاہ بن ما لک بین زید بن منا قابل بن بن منا قابل بن بن شخم بن بزار ہے شامر مذکور کی باروشش آیا اور بید بن معاه یہ کی مدر سرائی کرتا رہا اور بعد کے خلفاء کی قصیدہ خواتی بھی کی میے برا بعز بال بھی بھیجا تھا۔ بیفرز وق اور احلل کا جم عمر تھا اور ان سب سب میں شعور منداور با خبر مشہور تھا، کی لوگوں نے اس کے متعلق کہا ہے کہ وہ اشعر الثافا فاتھا بعنی متیوں مشہور شعراء میں سب سب میں شعور منداور باخبر مشہور تھا، کی لوگوں نے اس کے متعلق کہا ہے کہ وہ اشعر الثافا فاتھا بعنی متیوں مشہور شعراء میں سب سب میں شعور منداور پاخبر مشہور تھا، کی لوگوں نے اس کے متعلق کہا ہے کہ وہ اشعر الثافا فاتھا بعنی متیوں مشہور شعراء میں سب سب میں شعور منداور پاخبر مشہور تھا، کی حوالہ سے کہا میں نے کہا تہمیں ان با تو ں سے کیا حاصل تو اس پر اس نے کہا سب حسان اللہ و اللہ و اللہ الا اللہ و اللہ اکسر و نے اس نے کہا تہمیں ان با تو ں سے کیا حاصل تو اس پر اس نے کہا سب حسان اللہ و اللہ الا اللہ و اللہ الکہ الکہ ہی نے اس نے باپ کے حوالہ سے کہا کہ قبیلہ بنی عذرہ کا ایک اعرائی عبد الملک بن مروان کے پاس آیا اور اس کی شان میں اس نے تصیدہ پڑھا اس وقت عبد الملک کے پاس تین مشہور شاعرہ وجود سے جریئر فروز ق اور افطل کی وہ اعرائی ان میں سے کی کوئیں تھیا میں ایسا شعر یا د ہے جو بچو سے بھر اموام واس نے کہا جریکا یہ قول اس کا ثبات ہے:

اس کا ثبات ہے:

فغض المطوف انک من نمیر فیلا کعب بلغت و لا کلاب "
''اپنی نظریں نیجی رکھ کیونکہ تو ٹمیری قبیلہ کا ہے اور تیر اتعلق نہ قبیلہ کعب ہے ہاور نہ کلاب ہے'

پیشعرس کرعبدالملک نے اعرابی کی تحسین کی اور کہا کیا تھے کوئی اچھا شعر بھی یا دہے اس نے کہا ہاں جریر کا پیشعرہ ہے آپ بھی سن کیجے:

الستم خیر من رکب المطایا واندی السمعالمین بطون راح

"کیاتم بہترین سوارٹیں ہو اور کیاتم سب لوگوں سے زیادہ تی اور زم خوٹیں ہو؟"
عبدالملک نے اس شعر کوس کر بھی اعرابی کو داد دی اور کہا سب سے زیادہ خوبصورت اور لطیف شعر بھی کسی کا سنا سکتے ہو؟
اعرابی نے پھر جریر کے مندرجہ ذیل دواشعار سنائے:

ان العيون التي في طرفها مرض قتلنا شم لم يحيين قتلنا الأم لم يحيين قتلانا العيون التي في طرفها مرض تمين ارد الا جاور پرايک بار مار نے کے بعد جينے کا موقع نہيں ديا''
يصرعن ذالب حتى لا حراک به وهن اضعف خلق الله ار کانا ''برے برے صاحبان ہوش ایسے چت ہوئے کہ صوح کت باتی نہرہی حالا تکہ وہ اللہ کی ضعیف ترین کلوق ہیں'' عبدالملک نے بیا شعارس کراعرانی کی تحسین کی اور کہا کیا تم جریر کو پہچان سکتے ہو؟ اعرانی نے جواب دیا اگر چہ میں اس

ے ملنے کا بے حدمثتا تی ہوں لیکن آئ تک اس سے نہیں ملا ہوں 'ہر حال عبدالملک نے اعرابی کی زبانی جریے اشعار س کر اس کو بھی انعام واکرام دے کر دھست کرنا چاہاں پر جریہ نے عبدالمالک ہے کہا آپ اس کو جو بھی دے دہ ہیں وہ آپ کا اس کے لیے بہت بینا عطیہ ہے جو دینا چاہتے ہیں میری طرف ہو وہ بھی ان اعرابی کو دے دیں دکایت ہے کہا کیا روز جریہ بنا عظیہ ہے جو دینا چاہتے ہیں میری طرف ہو وہ بھی ان اعرابی کو دے دیں دکایت ہے کہا کیا میں اسامیر جریہ نے جریرے کہا کیا تم ان کو جانے ہو جریر نے کہا نہیں اسامیر جریری بنا جامیر نے کہا ہی انسال ہی موجود تھا بشر نے جریرے کہا کیا تم ان کو جانے ہو جریر نے کہا نہیں اسامیر نے کہا ہی اور تجہاں آئر و کے متعلق تیری گائی دینے کا تعلق ہے دگایا ہے اور جہاں تک تیرے قول را توں کو جگائی کرانے تو اس نے کہا دریا میں کہ دریا کو گائی کرانے کہا تھا تھی جھوڑ دے تا کہ میں سوسکوں تو بہی تیرے تی میں بہتر ہوگا اور جہاں تک تیرے قول را توں کو جگائی کرانے ہے متعلق بھی میں نے کہ تو ایسی قوم کو جھلا کیا ایذ اور جہاں تک تیرے قول کا تعلق قوم کی اذیت سے متعلق بھی میں نے کہ تو ایسی قوم کو جھلا کیا ایذ اور جہاں تک تیرے قول کا تعلق تواں کیا عرب مخصر ہے تو اس کے متعلق بھی میں نے کہ تو ایسی قوم کو جھلا کیا ایڈ اور جہاں تک تیرے قول کا تعلق نصار کی عرب مخصر ہے تو اس کے متعلق بھی میں نے بھر بین مروان کی قصیدہ گوئی کرتے بہ شعر پر خما تھا:

قد استوی بشیر علی العراق مین غیسر سیف و دم مهراق " بشرعراق پرقابض بوگیا بغیرتگوار چلائے اورخون بہائے "

یہاں لفظ استویٰ کا استعال نہ صرف غلط ہے بلکہ گتا خانہ بھی ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے استویٰ علی العرش کا جو مطلب لیا گیا ہے وہی مطلب گتا خی سے انطل نے بشر بن مروان کے لیے بھی لیا ہے ٔ اللہ تعالیٰ جمیوں کے اس ناشا نستہ اور بیہودہ تحریف کلمہ سے منز ہ ویاک ہے۔

الہیثم بن عدی نے عوانہ بن الحکم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو ان کے پاس کئی شعراء وفد کی صورت میں حاضر ہوئے لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی گئی روز درواز ہیر حاضری کے بعد جب ان میں سے کسی کو باریا بی ک اجازت نہ ملی توبیا مران لوگوں کو بڑا شاق گزرااور انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا اتفا قاس طرف رجاء بن حیوہ کا گزر ہوا اس سے جریر نے کہا:

یا ایهاالرجل الموحی عمامته هذا زمانک فاستاذن لنا عمراً

"اے ڈھلے عمامت اور کو کی تیرادوردورہ ہے ہمارے لیے باریابی کی اجازت دلادے'

رجاء بن حیوہ نے اندرجانے کے بعد خلیفہ سے ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں کیا لیکن جب عدی بن ارطاۃ کا ادھر سے گزر ہوا تو جریر
نے اس سے بھی ان اشعار میں اپنے لیے امیر المونین عمر بن عبد العزیز کے یہاں باریابی کی سفارش کی خواہش کی چنا نچوہ کہتا ہے:

یا ایھا المواکب الموحی مطیته هذا زمانک انی قد مضی زمنی

"اے آرام دہ مطیح سواری کے راکب آن کل تیراز مانہ ہے میراز مانہ تو گزر چکا ہے'

اب لغ حملیفتنا ان کنت لاقیہ انی لدی الباب کالمصفوء فی قون

": را نلیف سے ما قات ہوئے پر ہمارا بیغام بھی پہنچاویا کہ میں بھی درواز و پر بندھا پڑا ہوں'' لاتنس حاجتنا لاقیت مغفرة فد طال مثکی عن اهلی وعن وطنی

" ہماری بات بھول نہ جانا خداتیری مغفرت کرے مجھے اپنے اہل وعیال اور وائن سے جدا ہوے مرصہ کزر آمیا ہے"

چنا نچے عدی نے تمر بن عبدالعزیز کے سامنے پہنچ کر کہا اے امیر المونین تیرے درواز و پیشعرا ، ستک اے رہے ہیں النا کے تیر بڑے زہر میلے اور ان کی با تیں بڑی پراٹر ہوتی ہیں خلیفہ نے عدی کی بات من کر کہا 'مجھے شعراء سے کیالینا ہے اس پر عدی نے کہا امیر المونین رسول اللہ منگا فیا بھی شعر سنتے تھے اور انعام بھی دیتے تھے اور جب العباس بن مرداس نے حضور منگا فیا کم کی تعریف کی تھی تو آپ نے خوش ہوکر اپنا حلہ مبارک اس کوعطا کر دیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیا تم ان میں سے پچھا شعار مجھے سنا سکتے ہو؟ عدی نے کہاں ہاں بے شک لیجھے سنے:

رأیتک یاخیر البریة کلها!! نشرت کتابا جاء بالحق معلما

''ساری گلوق میں سب سے افضل کھے دیکھا ہے تو الی کتاب لایا ہے جو تن کی دائی ہے'
شرعت لنا دین الهدی بعد جو رنا عن الحق لما اصبح الحق مظلما

''تو ہمارے لیے دین ہدایت کی اس وقت شریعت لایا جب ہم تن سے بھٹک گئے تھے اور تن چھپ گیا تھا''
ونورت بالبرهان امرا مدلساً واطفات بالقران ناراً تضرماً

''تو نے دلائل کورے فریب کاپردہ چاک کردیا اور بھڑ کتی ہوئی آگ کو آن سے بھادیا''
فسمن مبلغ عنی النبی محمداً وکل امری یجزی بما کان قدما

''محریم فی کاپیرینا مام کردو کہ ہم آدی کو گزشتہ کل کی جزاضرور کے گئ'
تعالیٰ علواً فوق عوش اللها الله اعلی و اعظما

''ہمارا نی عش الہی ہے بھی اوپرنکل گیا اواللہ جل شانہ کامر تبسب سے اعلی وارفع ہے''

''مارا نی عش الہی ہے ہی اوپرنکل گیا اواللہ جل شانہ کامر تبسب سے اعلی وارفع ہے''

یہ اشعارین کرعمر بن عبدالعزیز نے پوچھا دورازہ پر کون کون شاعر ہیں جواب ملا' ایک عمر بن الی رابعہ ہے دوسراہام بن غالب یعنی فرزوق ہے اور تیسرا جریر ہے عمر بن عبدالعزیز نے اول الذکر دونوں شاعروں کوان کے لایعنی کلام اور غیراسلامی خیالات کی بنا پر بلانے کی اجازت دینے سے اٹکارکرتے ہوئے جریر کواندر آنے کاموقع دیا جس نے آتے ہی رسول اللہ منگاہیم کی شان میں کچھ سنانے کے بعد خلیفہ کی مدح میں بھی اسی طرح گویا ہوا:

ان الذي بعث النبسي محمداً جعل الخلافة الامام العادل محمداً بيالله كوني بناكر بهيجا اورجس في خلافة الامام عاول كريروك، وسع الخلائق عدل ووفاء ه حتى ادعوى وانا ميل المائل "جس كاعدل وانساف اوروفا سب كشامل حال في السيل المائل معدل وانساف اوروفا سب كشامل حال من السيل كرولوگول كوغلط اقدامات سے روك ديا مئا

# 

اس کا پورانام ہمام بن ما اب بن صحیحہ بن تا جہ بن عقال بن محمد بن سفیان بن مجاشع بن دارم بن حظلہ بن زید بن منا ة

بن مر بن او بن طانجہ ابوفر اس بن ابی خطل الممیمی البھری الشاع المعروف بالفروزق ہے اس کا دا داصصحہ بن نا جہد رسول الله ساؤ تینیم

کے پاس آتا تقا اور ایام جا ہمیت میں احیاء مؤدت والفت کا دعوید ارتقا۔ فرزوق حضرت علی خواہد نے بتا تا ہے کہ وہ اپنیا

باپ کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اس کود کھے کر حضرت علی خواہد نے جب یہ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میرے باپ نے

وان کو بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور شاعر ہے اس پر حضرت علی خواہد نے میرے باپ سے کہا تھا کہ اس کو قر اُت سکھلا وُ کہ یہ اس کے علاوہ

اس کے کلام کو ابو ہریرہ ابوسعید خدر دی عرفی بن سعید و ارا ہ بن کعب اور طراح بن عدی شاعر نے بھی سنا تھا فرزوق نے خالد الخذاء مروان الاصغراور جاج بن حجاج الاحوال نے پچھر دوایات بیان کی ہیں۔

مروان الاصغراور جاج بن حجاج الاحوال نے پچھر دوایات بیان کی ہیں۔

کہا جا تا ہے کہ فرزوق معاویہ کے پاس بھی اپنے بچاالحباب کی میراث طلب کرنے کے سلسلہ میں گیا تھا اور ولیداورا سکے
بھائی کے پاس بھی غالبًا اس غرض سے گیا تھا مگر غالبًا میسے نہیں تھے' اشعث بن عبداللہ نے فرزوق کے حوالہ سے کہا ہے کہ ایک روز
ابو ہبیرہ ورضی اللہ عنہ نے میرے قدموں کو و کھے کر کہا کہ میں تیرے چھوٹے چھوٹے قدموں کے باعث تیرے لیے جنت طلب
کروں گا۔ میں نے کہا میرے گناہ تو بہت ہیں اس نے جواب دیا کوئی حرج نہیں میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے
منا ہے کہ تو بہ کا دروازہ اس وقت تک کھلارہے گا جس تک سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور معاویہ بن عبدالکر یم نے بھی اپ
باپ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز میں فرزوق کے پاس پہنچا تو اچا تک اس کے پیر میں بیڑی دیکھی میں نے اس سے پوچھا یہ
کیا اس نے جواب دیا میں نے تم کھائی ہے کہ میں اس وقت تک سے بیڑی پیر سے نہیں نکالوں گا جب تک قرآن پاک حفظ نہ
کرلوں گا۔

روں ہو۔

ابوعمر و بن غلاء کا بیان ہے کہ میں نے کسی بدوی کونہیں دیکھا کہ اس نے شہر میں قیام کیا ہوا وراس کی زبان خراب نہ ہوگئ ہو

مگر دوآ دمی اس ہے ستنیٰ ہیں ان میں ہے ایک اروب بن الحجاج ہے اور دوسرا فرزوق ہے ان لوگوں کی زبان تو شہر میں طویل قیام

کے باوجود مزید کھر گئی ہے ابوشنیل کا بیان ہے کہ فرزوق نے اپنی ہیوی النوار کو تین طلاقیں دے دیں تو انحن البصری کے پاس آیا
اور ان کواس امر پر گواہ بنایاس کے بعد طلاق دینے پر بہت ناوم ہوا اور حسن بھری کی شہادت پر بھی اس کو بہت افسوس ہوا چنا نچے وہ

کہتا ہے:

فلوانی ملکت یدی وقلبی لکسان علی للقدر الخیار "
"كاش میرے باتھ اور میر اول میرے قضہ میں ہوتے اور تقدیم پرمیر ااختیار ہوتا"

ندمت ندامة اللسعى لما غدت منسى مطلقة نوار تیں اس وقت مدا ات کرتارہ کیا جب بیری مطلقہ بیوی تو ارمیر سے پاس سے بیلی کی "

وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين اخرجه الضرار '' وہ تو گویا میری جنت تھی مگریس تواس جنت سے خودنگل آیا۔ آ دم کی طرح جو بجور ہوکر <u>نگلے تھے'</u>'

اسمعی وغیرہ نے کہاہے کہ جب نوار کا انتقال ہوا تو اس نے وصیت کی تھی کہاس کی نماز جنازہ حسن بھری پڑھا تیں' غرض که اس کی نماز جناز ه پر بکثرت اشراف وعیان اہل بھر ہ موجود تھے جن میں حسن بھی شامل تھے جوا پے خچر پر سوار تھے اور فرزوق ا پنے اونٹ پرسوارتھا جب جنازہ چل پڑا تو حسن نے فرز وق سے کہالوگ کیا گہتے ہیں؟ اس نے جواب دیالوگ کہدر ہے ہیں کہ آج کے جناز وہیں ایک بہترین انسان موجود ہے اور ایک بدترین انسان بھی حاضر ہے بیعنی بہترین انسان آپ ہیں اور بدترین انسان میں ہوں اس پرحسن بھری نے جواب دیا اے ابوالفرس نہ میں بہترین انسان ہوں اور نہ تو بدترین انسان ہے اس کے بعد حسن نے کہا آج کے لیے تیری کیا تیاری ہے اس نے جواب دیا اس برس سے لا الدالا الله کی شہادت دے رہا ہوں جب حسن بھری نے میت کی نمازیر ھادی تو لوگ قبر کی طرف مائل ہوئے تو فرز وق نے بیاشعار پڑھے:

اقاف وراء القبر ان لم يعافني اشد من القبر التهابا واضيقا " بجھے اگر معاف ند کیا گیا تو قبر کی منزل کے بعد مجرئی ہوئی آ گ ادر تنگی قبر کا خوف لاحق ہے" اذا جاء في يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزوقا "اورجب قيامت قائم موكى تواكي سخت كيرقائد اور باكلنے والافرزوق كو منكاكر لے جائے گا" يساق الى نار الجحيم مسربلاً سرابيل قطران لباساً مخرقا "اورنارجہنم کی طرف گندھک کے کیڑے پہنا کر لے جایا جائے گا اوروہ کپڑے بھی تارتار ہو چکے ہوں گے"

کہتے ہیں ان اشعار کوئن کرحسن بھری روپڑے اور فرزوق کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور کہنے لگے آج سے قبل تم سے زیادہ مجھے کوئی برانہیں لگتا تھالیکن آج تم سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے ' بعض لوگوں نے فرزوق سے کہا تنہیں پاک بازعورتوں پر تہمت لگاتے کچھ خوف خدانہیں آتااس نے جواب دیا آج مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ذات ہے جوسب سے زیادہ دیکھتی ہے پھروہ مجھے کیوں عذاب دے گی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں فرز وق والھ میں جریرے جالیس دن قبل فوت ہوا بعض لوگ کہتے ہیں ایک مہینة قبل فوت ہوا' واللہ اعلم' البتة حسن بصری اور ابن سیرین کا ذکر ہم نے اپنی کتاب انتکمیل میں بھی تفصیل ہے کیا ہے۔

الحسن بن الي أنحسن

ان کے باپ کا نام بیارتھا ابوسعید البصری تھے جوزیدین ثابت کے غلام تھے یہ بھی کہاجا تا ہے کہ وہ جابرین عبد اللہ کے غلام تھان کی ماں کا خیرہ ام سلمہ کی کنیز تھیں اور ان کی ہی خدمت کیا کرتی تھیں لیکن جب بھی وہ ان کو کسی کام کے لیے بھیج ویتی تھیں تو وہ ا پنے کڑے حسن سے غافل ہو جاتی تھیں اس وقت ام سلمہ چھ عنا ہی ان کو اپنی چھاتیوں کا دود ھیلا کر بہلاتی تھیں اس طرح حسن و ان استان میں ان استان کی برکت ہے تھے لوگوں کا خیال ہے جسن کو تکھ سے وعلوم میں جو مقام ماصل مواہ واسی دور ہے ہے گئی وجہ سے تھا جو ان چھا تیوں کی برکت ہے ان کو ملا تھا جس کی نسبت رسول اللہ متا تھیا ہی کی طرف تھی ان کی والد و بچپن ہی میں ان کو صحابہ کے پاس بھیجتی تھیں جو ان کو اپنی وعاؤں اور ہر کتوں سے نواز تے تھے۔ ان وعا دینے والوں میں تم بن الخطاب جی ہو نہ بھی شامل تھے جو ان کو دعا دیئے وقت کہا کرتے تھے اسے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر اور اس کو لوگوں کا مجبوب بنا دے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے انس بن مالک جی ہوئے کہا ہمارے مولا الحن سے دریا فت کروانہوں نے بھی سنا ہے اور ہم نے بھی سنا ہے اور ہم مجبول گئے ہیں۔

انس نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا میں اہل بھر ہ میں ہے دوآ دمیوں پر رشک کرتا ہوں ایک حن دوسرے ابن سیرین۔ قادہ کا قول ہے میں جس فقبیہ ہے بھی ملا ہوں حن کوان سب ہے افضل پایا' ایک مرتبہ انہوں نے ان کے بارہ میں بہتی کہا کہ میری آئکھوں نے حسن ہے زیادہ کی کو فقبیہ نہیں دیکھا ایوب نے کہا لوگ حسن ہوال کرنے کے لیے تین تین سال تو قف کرتے تھے پھر بھی ان کی ہمیت کے باعث ان ہے پھر نہیں بوچھ پاتے تھے فعصی نے بھرہ و جانے والے ایک فخض سے کہا جب تم بھرہ میں سب سے زیادہ خواصورت اور بارعب آ دی کو دیکھوتو ہمچھ لوی یہی حسن ہیں پھراس وقت ان سے میر اسلام کہنا' یونس بن عبید کا کہنا ہے جب کو کی فخص حسن کو دیکھوتو ہمچھ لوی کہنی حسن ہیں پھراس وقت ان سے میر اسلام کہنا' یونس بن عبید کا کہنا ہے جب کو کی فخص حسن کو دیکھوتو ہمچھ کہ بات کرتے ہیں۔ ابو جعظر جب حسن کا ذکر کرتے تھے تو کہا کرتے تھے بیوہ فخص ہے ان کہنا کہ کہنا ہے جس کا کلام انبیاء کے کلام کی بات کرتے ہیں۔ ابو جعظر جب حسن کا ذکر کرتے تھے تو کہا کرتے تھے بیوہ فخص ہے عالم ہیں عالی مقام فقبیہ ہیں عالم مقاب کے جامع ہیں وہ جب مگر آئے والیک مند پر بھائے گئے اور تمام علیاء وقت ان کے اطراف میں بیٹھے اور لوگوں کا جموم اکھا ہوگیا تو حسن نے ان سب کو خاطب کرکے گئے گؤ کہنا ہے علیاء وقت ان کے اطراف میں بیٹھے اور لوگوں کا جموم اکھا ہوگیا تو حسن نے ان سب کو خاطب کرکے گئے گؤ کہنا ہے حسن جب اٹھاس سال کے ہوگئے تو البھ میں ان کا وصال ہوگیا بیر جب کا مہینہ تھا ان کے اور این سیرین کے بوم وفات میں ایک مون کا فرق ہے۔

#### ابن سيرين

محربن سیرین ابو بکر بن ابی عمر والانصاری انس بن یا لک النظری کے غلام تھے محمد کے باب عین التمر کے قید بول میں شامل سے ۔ خالد بن الولید نے منجملہ دیگر قید بول کے ان کو بھی غلام بنالیا تھا جن کو بعد میں انس نے خرید کر اپنا مکا تب بنالیا تھا ان کے یہاں اولا داخیار بیدا ہوئی جن میں محمد انس بن سیرین معید کی خصہ اور کر بید شامل ہیں ۔ بیسب تا بعین ثقات میں شامل ہیں رہم اللہ ' بخاری نے کہا ہے محمد حضرت عثمان میں خواف کے اختمام خلافت سے دوسال قبل پیدا ہوئے تھے ہشام بن حسان کا کہنا ہے جیتے آدمیوں سے میں ملا ہوں ان میں محمد سب سے زیادہ سے تھے ۔ محمد بن سعد کا کہنا ہے کہ محمد ثقہ مامون بلند مرتب عالم فقید امام کثیر العلم اور نہایت متق و پر ہیزگار تھے ان کو تقل ساعت کا عارضہ لاحق تھا۔ مؤرخ الحجلی کا قول ہے میں نے کی شخص کو ان سے زیادہ تھی میں بڑھا ہوانہیں یا یا اور نہ ان سے زیادہ کی کو فقید دیکھا۔ ابن عون کا قول ہے میں میں بن ای امت کے لیے سب سے زیادہ میں بڑھا ہوانہیں یا یا اور نہ ان سے زیادہ کی کو فقید دیکھا۔ ابن عون کا قول ہے میں میں بن ای امت کے لیے سب سے زیادہ میں بڑھا ہوانہیں یا یا اور نہ ان سے زیادہ کی کو فقید دیکھا۔ ابن عون کا قول ہے میں میں بن ای امت کے لیے سب سے زیادہ کیں بڑھا ہوانہیں یا یا اور نہ ان سے زیادہ کی کو فقید دیکھا۔ ابن عون کا قول ہے میں میں بن ای امت کے لیے سب سے زیادہ کی کا قول ہوانہیں بن ای امت کے لیے سب سے زیادہ کی کو بین میں بڑھا ہوانہیں یا یا اور نہ ان سے زیادہ کی کو فقید دیکھا۔ ابن عون کا قول ہوانہیں میں اس کا میں کو بین کی کہ کو بی کی کو بین میں بڑھا ہوانہیں کا تو کی کو بین سال کی کی کو بی کے کھی کے کہ میں سے کا کہ کو بیانہ کو بیا کی کی کو بیوں کا تو کی کو بیانہ کی کو بیانہ کو بیانہ

المجمی او تعات رکھنے والے اوراپ نفس پر ب نے اورا چنی برداشت کرنے والے اور ب نے زیادہ امت کا خوف رکھنے والے سے اس عون کا کہنا ہے دنیا میں تین آ دمیوں ہے زیادہ خشیت اللی ہے روکنے والے نہیں ہیں ایک عراق کے محمد بن سیرین دوسرے جاج کے قاسم بن محمد اور تیسرے شام کے دجاء بن حیووں یالاگر جنوب احادیث سناتے تھے شعبی کا قول ہا لوگو اس اونچا شنے والے آ دی کے ساتھ لگے رہو۔ ابن شودب کا قول ہے میں نے کی کو محمد بن سرین ہے زیادہ ہا کہ خواب کی تعبیر بتانے والا نہیں دیکھا عثمان البتی کا کہنا ہے بھرہ میں محمد بن سیرین سے زیادہ قضاء اور شرعی محمد کا عالم کوئی خدتھا۔ ان کا انتقال میں شوال کی نوتار سے کو حسن کے انتقال کے سودن بعد ہوا تھا۔

# الحسن (مزيد كوائف واقوال)

ابن ابی الدنیا نے ان کا یہ تول نقل کیا ہے کہ آدی کو چاہیے کہ قلب کے حادثات سے بچے کیونکہ قلب بہت جلد ہلاکت میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے حسن سے دریافت کیا اس وقت مقوبت عالم کا کیا حال ہوگا جب وہ دنیا کی مجت میں گرفتار ہوجائے فرمایا اس وقت قلب کی موت واقع ہوجائے گی۔ جب کوئی عالم دنیا کومل آخرت کے ذریعہ طلب کر بے تو اس سے علم کی برکتیں دخصت ہوجا کیں گی اور صرف رسمی طور پر اس کاعلم رہ جائے گا ایک شخص نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ حسن نے ایک شخص کو دیکھا جو بھی اس کو یا دکر اور اس کے ایک شخص کو دیکھا جو بھی اس کو یا دکر اور اس کی بعد مریض یا گھوڑے کا شہوار کا شہوار اس کے بعد حسن نے کہا مرض بھی اللہ کی طرف سے تا زیا نہ عبر سے ہوتا ہے اس کے بعد مریض یا گھوڑے کا شہوار بن جا تا ہے بیتی نے اینے باپ کے حوالہ سے کھا ہے کہ حسن نے فرقد کو کھھا:

المابعد! ' میں تجھے تقوی اور خشیت الہی کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ نے تجھے جوعلم دیا ہے اس پڑل کی تلقین کرتا ہوں اللہ نے تجھے جوعلم دیا ہے اس پڑل کی تلقین کرتا ہوں اللہ نے جو حدہ کیا ہے اس کا اعدہ یوا اس نیکا وقت آ جائے گا تو اس وقت ندا مت سے بچھے حاصل نہ ہوگا اپنے سرسے غافلین کا پرو و بٹا دے اور جہلاء کی نیند سے بیدار بوجا والی گریس لے کیونک و نیا ایک میدان مسابقت ہے اور اس کی انتہا گا جنت ہے یا دوز ن میرے اور تیرے بیدار بوجا والی گریس لے کیونک و نیا ایک میدان مسابقت ہے اور اس کی انتہا گا جنت ہے یا دوز ن میرے اور تیرے بارہ لیے اللہ کی طرف سے آیک مقام مقرر ہے اس میں ہر تھو ٹی بڑئی چیز کے متعلق سوال ہوگا اور ہر فی اور جلی امر کے بارہ میں پوچھا جائے گا چنا نچہ جو پچھ جھے اور تھے سوالات ہوں گے اس سے مطمئن نہ ہو جانا۔ اس میں دل کے وسوسے سے کھوں کی خیا نتیں اور کا نوں کی ساعتیں وغیرہ سب پچھوا خل ہے'۔

ابن الى الدنیا نے حمز ہ الاعملی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ان کی والدہ ان کوحسن کے پاس لے کئیں تا کہ وہ ان کی صحبت سے فیض حاصل کریں ان کا بیان ہے کہ ان کی والدہ ان کوحسن کے پاس لے گئیں تا کہ وہ ان کی صحبت سے فیض حاصل کریں ان کا بیان ہے کہ میں روز انہ جب حسن کے مکان پر پہنچتا تھا تو ان کوروتا ہوا پا تا تھا اور بسا او قات ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے حسن کو نماز میں روتے ہوئے دیکھا تو ایک دن ان سے پوچھ جیٹھا کہ آخر آپ اتنا کیوں روتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ بندہ اگر نہ روئے تو آخر کہا کر ہے۔

خدا کی تشم مومن کے دین میں فیبت کی برائی غذا کے جسم میں سر' یت کرنے سے زیادہ تیزی سے سرایت کرتا ہے نیزید کہ ابن آ دم ایمان کی حقیقت کواس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنے نفس کے عیبوں تک نہیں پہنچ پا تا انہوں نے یہ بھی کہا کہ تین ته دمیوں کی غیبت نیبت نہیں کہلائے گی اوران کی غیبت کی برائی کا اعلان گنا و میں شامل نہیں ایک وہ فاسق و فاجر شخص جو کھلم کھلا اس کا رتائا ہے کر ہا ہے کو و آپا کم و با برسا کم بوقم برعتی ہے ہے ایک بارمجمع میں بیاتھی کہا اوگوں کے اشال پی نظر کھواں کے اقد دل پر نہ با وَاسی طرح حسن نے بیاتھی کہاہے کہ جس شخص میں بیاچار با تیس بوں گی انتداس ہے محبت کر سے گا اوراس پر اپنی رحمت بازل کر سے گا ایک و و شخص جو والدین کے لیے رقیق القلب ہے دوسرا و و شخص جو غلام کا ہرطرح خیال رکھتا ہے تیسر سے وہ جو کسی میتم کا کنیل ہے چو بتھے وہ ضعیف و کمز ورکی اعانت کرتا ہے۔

#### محمد بن سيرين (مزيد كوائف واقوال)

محر بن سیرین کے سامنے جب کسی کی شخص کی برائی ہوتی تھی تو وہ اپنے علم کے مطابق اس کی خوبیاں بیان کرتے تھے تھر بن سیرین خشوع وخضوع اور خشیت الہی کا مرقع تھے۔ جب ان کولوگ دیکھتے تھے تو اللہ کو یاد کرنے لگتے تھے جب انس بن مالک کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ ان کو تحر بن سیرین خسل دیں لیکن محمد بن سیرین اس وقت محبوس تھے جب لوگوں نے ان سے انس بن مالک کی وصیت کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا 'میں تو محبوں ہوں اس پرلوگوں نے امیر سے ان کی رہ نواست کی تو انہوں نے کہا 'میں تو محبوں ہوں اس پرلوگوں نے امیر سے ان کی رہائی کی درخواست کی تو انہوں نے جواب میں کہا مجھے امیر نے قید نہیں کیا ہے جھے اس نے قید کیا ہے جس کا مجھے پر تق ہے چنا نچراس شخص سے اجازت رہائی لے کر ان سے انس بن مالک کو خسل دلوایا گیا ان کا معمول تھا کہ وہ دو پہر کو بازار میں جا کر تکبیر وہلیل اور تذکیر میں مشغول ہوجاتے اور کہتے تھے کہ بیوفقت لوگوں کی غفلت کا ہوتا ہے اس لیے میں ایسا کرتا ہوں وہ کہا کرتے تھے اللہ جب اپنے کسی بندہ کے ساتھ خیر کا ادادہ کرتا ہے تو اس کو واعظ بنا دیتا ہے جس سے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام لیتا ہے 'وہ کہا کرتے تھے کہ تیراسب سے کہتا پھرتا ہے اور اس کی اچھا ئیوں کو چھیا تا ہے۔ براظلم اپنے بھائی کے ساتھ میہ ہے کہتا کھرتا ہے اور اس کی اچھا ئیوں کو چھیا تا ہے۔

محد بن سیرین کے بقول عزلت اور گوششی بھی عبادت ہے جب وہ موت کا ذکر کرتے تھے تو ان کے جم کا معضوم دہ ہوجا تا تھاا کیہ اور دوایت میں ہے کہ ان کی حالت اس وقت نہایت دگرگوں ہوجاتی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بیدہ ہم کہ بن سیرین نہیں ہیں جو واقعتا ہیں جب خواب کے بارہ میں ان سے سائل کوئی سوال کرتا تو کہا کرتے تھے خدا سے ڈرواور جو کچھ خواب میں دیکھا میں جو کہ ہو کہ نہیں جب کہ میں نہیں جب کہ میں نہیں ملار ہا ہوں بیس کر انہوں نے کہاا پی بیوی کے بارہ میں جا کر معلو بات حاصل کروہ تیری ماں ہے چنا نچہ جب اس نے نفشیش کی تو دہ اس کی ماں نگی اور بیاس طرح ہوا کہ وہ خواب دیکھنے والشخص بھی تیری ہیں قیدی ہورکنے بیان کر فالم کی صورت میں لیا گیا تھا ادر عرصہ تک یعنی اپنی بلوغ تک بلا داسلامی میں رہتا رہا تھا اس کے بعد اس کی ماں بھی قیدی اور کنیز بنا کر ہائی جو او پر ذکر کی لیا گیا تھا ادر عرصہ تک یعنی اپنی خواب کی بعد جب اس نے بیخواب دیکھا اور اس کی قیدی ہورکنے نے وہ بتائی جو او پر ذکر کی گئی تو سارا راز کھلا ۔ ایک اورشخص نے ابن میرین نے کہا تم ناائل شخص کو تر آن اور علم پر ھار ہے ہوجس سے وہ کوئی فا کہ نہیں بہنی سے گئی تو سارا راز کھلا ۔ ایک اورشخص نے ابن میرین نے کہا تم ناائل شخص کو تر آن اور علم پر ھار ہے ہوجس سے وہ کوئی فا کہ نہیں بہنیا سے گئی و سارا راز کھلا ۔ ایک اورشخص نے ابن میرین نے کہا تم ناائل شخص کو تر آن اور علم پر ھار ہے ہوجس سے وہ کوئی فا کہ نہیں بہنیا سے گئی سے میں موتی دیکھر ہوں یہ بین کر ابن میرین نے کہا تم ناائل شخص کو تر آن اور علم پر ھار ہے ہوجس سے وہ کوئی فا کہ نہیں بہنیا سے گئی۔

ابن سیرین کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں ایک بلی دیکھی ہے جس نے اپنا سرمیر سے سور جرکے بیٹ میں داخل نرویا ہے اور اس نے بیٹ میں سے بیچھ نکال بھی لیا ہے اس پر ابن سیرین نے کہا تم ہی گئی ہے جو گئی ہے۔ اس پر ابن سیرین نے کہا تم بی گئی ہے جو گئی ہے۔ اس کے دام کے جو اور راء میں اس نے کہا تم بی گئی ہے جو گئی ہے۔ اس کی روسے سین کے ساتھ' نون کے بچاس واؤ کے جھا ور راء میں حالیہ الجمل سے میں نے حساب لگا کر بیسب بچھ بتایا ہے جس کی روسے سین کے ساتھ' نون کے بچاس واؤ کے جھا ور راء کے دوسو عد دہوئے جن کا ٹوٹل تین سوسولہ ہوا اور چونکہ تم نے کا لی بلی کا ذکر کیا۔ تمہارے پڑوں میں ایک جبٹی غلام ہے اس کو جا کر کیا جہاں کو پکڑا گیا تو اس نے چوری کا افر ار کرلیا' اس طرح ایک شخص نے ابن سیرین سے آکر بیان کیا کہ میں نے خواب میں و یکھا ہے میری واڑھی کمی ہوگئی ہے اور میں اس کو بخور دکھے رہوا ہوں۔ اس پر ابن سیرین نے کہا کیا تم مؤذن ہو؟ اس نے میں و یکھا ہے میری واڑھی کمی ہوگئی ہے اور میں اس کو بخور دکھے رہوا ہوں۔ اس پر ابن سیرین نے کہا کیا تم مؤذن ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں' اس پر ابن سیرین نے کہا کیا تم ما فداسے ڈراور پڑوسیوں کے گھروں میں جھا نکانہ کر۔

ایک اور شخص نے ابن سیرین سے ذکر کیا کہ میری داڑھی لمبی ہوگئی ہے میں نے اس کو کاٹ لیا ہے'اس کی چا در بنا کراس کو بازار میں نچ ڈالا ہے اس کی بات س کر محمد ابن سیرین ہولے خدا سے ڈرتو جھوٹا گواہ ہے' ایک اور شخص نے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کی اور کہا میں خواب میں اپنی انگلیاں کھاتا دیکھ رہا ہوں' بیس کروہ ہولئتم اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے ہو۔

# وهب بن منبداليماني

جلیل القدرتا بھی ہیں۔ متقد مین کی کابوں میں ان کا تذکرہ ماتا ہے ان کی اسنادا بن عباس جابراور نعمان بن بیٹر تک پنچنی ہیں۔ ہیں۔ انہوں نے معاذ بن جبل الو ہر یوہ طاوئ سے دوایات بیان کی ہیں اوران سے بھی متعد دتا بعین نے روایات نقل کی ہیں۔ یہ کی سبالا حبار سے بہت کچھشا ہے تھے۔ ان کی عبادت اور جذب اصلاح بہت معروف تھا۔ ہم نے ان کی سواٹ خی پنی کت ب التحکیمیل میں تحریر کی ہے واقد می کا بیان ہے وہ ہب کا صنعاء میں والے میں انتقال ہوا ' بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے ایک سوسال بعد میں ہوا واللہ اعلم ۔ بعض لوگوں کا کمان ہے کہ ان کی قبر غربی بھرہ کے قریبے میں انتقال ہوا ' بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے ایک سوسال بعد میں ہوا واللہ اعلم ۔ بعض لوگوں کا کمان ہے کہ ان کی قبر غربی بھرہ کے قریبے میں ہے لیکن جھے اس کی حقیقت کا پیتی نہیں چلا ۔ واللہ اعلم ۔ وہب کا قبر کے جس پر اس کاعمل نہ ہووہ اس طبیب کی ما ندہ ہو جس کے ہاتھ میں شفاء ہے گروہ علاج نہیں کرتا ہے ۔ فضل بن ابی عیاش کہتے ہیں میں وہب بن منب کے پاس ہیں ہوا ہوا تھا کہ اس کے پاس ایک میں شفاء ہے گروہ علاج نہیں کرتا ہے ۔ فضل بن ابی عیاش کہتے ہیں میں وہب بن منب کے پاس ہیں اور اس نے تا یا کہ میں فلاں آ دی کے پاس ہی گا اور اس نے تا یا کہ میں فلاں آ دی کے پاس ہی گروہ کو گالیاں دید والاشخص وہاں آ گیا اس نے آ کرسلام کیا جس کو وہ ب شعطان کو تیر سواکوئی دو ہرا قاصد نہیں ملائ تھوڑی در بعدوہ گالیاں دینے والاشخص وہاں آ گیا اس نے آ کرسلام کیا جس کو وہ ب کے حوالہ ہی تعمل کی تو جب کو والہ ہے تھی کیا کر کوئکہ جو شعمی دو ہر کوئکہ جو شعمی دو ہر کے کوئلہ جو شعمی دو کر ہو تھی دو ہر کہ کوئلہ جو شعمی دو کر ہو تھوں کہیں ہوتا ہے اور انجا ہی تھوں نہیں ہوتا ہے اور تھیوت کی تحکیل مجمی طاعت الذی کے بغیر نہیں ہوتی جس کے والد ہے تکھا ہے اور انجا کی کوئکہ جو شعمی دور کی کوئکہ جو شعمی دور کہیں کوئل میں کرتا اس کاعل مقبول نہیں ہوتا ہے اور تھیوت کی تحکیل مجمی طاعت الذی کے بغیر نہیں ہوتی جس کے والد تو کھوئی دور آئی کوئکہ جو شعبود والر تحسی کی کی کر کی کوئکہ جو شعبود اس کے کھوئی کی کر تیں کرتا اس کاعل مقبول نہیں ہوتا ہے اور انجا کہ کی کی کر کی کرتا ہو تھوئی کی کر تو اس کی کی کر کر بعد کی کوئکہ خوشمود وار کوئل کے والی کی کرنا چا کہ کا کوئی کی کر دور کی کوئک کی کر کی کرنا چا کہ کا کہ کی کر کوئل کر کی کی کر کر بعد کی کرک

ا جیما ہوتا ہے اسی طرح طاعت الٰہی ہے نصیحت اس کی روح اور خوشبو ہے اور تمل اس کا ذا نقہ ہے اپنی طاعت کوحکم اور عقل سے زینت بخشوا ور ہمیہ وتمل سے اس کو جلا بخشو۔

انہوں نے مزید کہا کہ اپنیس کو کمینوں کے اخلاق سے بلند رکھواور دنیا داروں کے عادات واخلاق سے ابنادامن بچائے رکھو'اس کے برخلاف اپنیفس کو انبیاء اور علاء عاملین کے فضائل ومحاس اخلاق سے اراستہ کروا پے نئس کو تعلاء کے فعل کا عادی بناؤ'اس کو اشقیاء کے ممل سے دوررکھو بلکہ اس کو اتقیاء کی سیرت کا عادی بناؤ اور خبیثوں کے طریقوں اور اطوار سے بچاؤاگر متہمیں خدا کا فضل حاصل ہے تو اس سے دوسرے کی بھی مدد کروا گرکسی میں کوئی نقص دیجھوتو حتی الا مکان اس کودور کرنے کی کوشش کرو جو تمہار سے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ حسن سلوک سے چیش آؤ۔

ادرلیں نے اپنے باپ کے حوالہ سے وہب کولقمان کی اپنے بیٹے کی نفیحت کوان الفاظ میں بیان کیا ہے: ''اہل ذکر وغفلت کی مثال نور وظلمت کی ہے اور یہ بھی کہا کہ میں نے تو رات میں چارمتواتر سطریں اس معنی کی پڑھی ہیں کہ جس شخص نے کتاب اللہ کو مثال نور وظلمت کی ہے اور جس شخص نے کویا آیات الہی کا نداق اڑایا ہے اور جس شخص نے اپنی مصیبت کی شکایت کی اس نے کویا رب العزت کی شکایت کی اور جس شخص نے و نیا ہاتھ سے نکل جانے یا کسی نقصان پراظہار افسوس کیا اس نے کویا قضاء الہی پرناراضگی کا اظہار اور جس شخص نے کسی غنی یا مالدار کے سامنے اپنا سر جھکا یا اس کا ایک تہائی دین جاتا رہا وہ ہب نے کہا میں نے تو رات میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جو گھر کمزور یوں کے ہل ہوتہ پر بینے گا اس کا انجام بالآ خرخراب ہوگا اور جو مال حرام طریقہ پر جبح کیا جائے گا وہ اس کے اہل کو جلد نقر وفاقہ میں مہتلا کردے گا۔

عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ انہوں نے معمر ہے اور معمر نے جمہ بن عمرو ہے وہب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب بندہ میر اطاعت گزار بن جاتا ہے تو ہیں اس کی دعا کرنے سے قبل ہی قبول کر لیتا ہوں اور اس کو ما نگنے سے پہلے و ب دیا ہوں اور جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے اگر آسان اور زمین کے بینے والے سارے اس کے دشن ہو جا نمیں تب بھی اس کی نجات اور ان کے چنگل ہے رہائی کی صورت پیدا کر دیتا ہوں اور اگر بندہ میر انا فر مان ہے تو اس کے سارے راستے مسدود کر دیتا ہوں عبداللہ بن مبارک نے بکار بن عبداللہ کے حوالہ ہے وہب بن مذہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احبار بنی اسرائیل کے عبوب ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے اے احبارتم غیر دین کی بابت علم سکھتے سمھاتے ہوئی تم غیر عمل کے لیے عمل سکھتے ہو ہے مثال کرت کے ذریعہ دینا خرید نے جو بھل سے احبارتم غیر دین کی بابت علم سکھتے سکھاتے ہوئی تم غیر عمل کے لیے عمل سکھتے ہو جم عمل آخرت کے ذریعہ دینا خرید نے جو تم مینڈ ھے کی کھال پہنچ ہوا گر بھیڑیوں کانفس رکھتے ہو شواب تمباری غذا ہے اور پہاڑی طرح حرام مال طق کے نیے تا تاریخ ہو تم دین کولوگوں کے لیے مشکل بناتے رہتے ہواور اس کے ساتھ ہی تیہوں اور مسکنوں کا مال کھا جاتے ہو۔ مجمع منہیں ایسے فتنہ میں مبتلا کروں گا کہ اس کود کھی کر بڑے برے حکماء دیگ رہ جاتمی میں گیں گے۔

ا مام احد نے عبد المجیدا بن ختک کے حوالہ سے وہب کا بیقو ل نقل کیا ہے کہ جب نوح کو عکم ملا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ شتی میں لے جائیں تو انہوں ہے کہاا ہے رب شیراور گائے کو مجری اور بھڑ بئے کواور کبوتر اور ملی کوایک ساتھ کیسے رکھوں گا تو خدانے کہاان جانوروں میں دشنی کسنے پیدا کی نوح نے کہااے خدا تونے تو خدانے کہامیں ان میں ایسی محبت پیدا کروں گا کہ بدائک وصرے کو ضررت پنجا کیں ئے۔

تعبد الرزَاق نے عبد الصمدین متنل کے حوال ہے وہ ب کا بیقول کھی نقل کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالی جب کلوق کی پیدائش ہے فارغ ہوا تو اس نے اپی تفوق پرز مین پر پلنے پھرتے ایک نظر ذالی تو کہا میں خدانے واحد، وں جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور میں ہی تم کو این تحکم ہے فنا کرول گا اور اپنا تھم تم میں دنیا میں جب تک تم رہوگے نافذ کر تاربوں گا میں نے تم کو جس طرح پیدا کیا ہے اسی طرح واپس بھی بلاؤں گا اور تم سب کوفنا کردول گا حتی کہ صرف میری ذات باقی رہ جائے گی کیونکہ ملک اور دوام صرف میرے لیے زیبا ہے میں اپنی خلقت کو اپنے تھم سے جمع کروں گا اور وہ دن حشر کا ہوا۔ اس دن لوگوں کے قلوب میری ہیں ہیں ہے خداؤں کی پرستش کی گئے تھی وہ سب اعلان براء ہے کریں گے۔

ایک اورموقع پروہب نے خدائے ذوالجلال کے بارہ میں ذکر کرتے ہوئے کہا جب اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن خلقت کی تخلیق سے فارغ ہوا اور سینچر کا دن آیا تو اس نے اپنی حمد بیان کی اور اپنی قدرت وعظمت عصمت ور بوبیت کا ذکر کیا اس وقت ہر طرف خاموشی طاری تھی تو خدائے ذوالجلال بوں گویا ہوا میں خدائے ذوالجلال وحدہ لاشریک ہوں وسیح رحمت وقد رت کا مالک ہوں میں صاحب عرش عظیم ہوں میں وہ ہوں جو کبریائی اور عظمت وجلال کا مستحق ہے میں بدلیج السما وات والارض ہوں ہر شے میری عظمت سے بھری ہوئی ہے اور ہر شیری ملکیت میں ہے اور میری قدرت نے ہر شے کا اعاطہ کردکھا ہے اور ہر چیز میرے علم کے دائر ہمیں ہے۔ میری رحمت تمام اور میری نعمت سب کے لیے عام ہے۔ اے معشر الخلائق میں تمہارا خدا ہوں جھے پہچا نو اور میرا مرتبہ جھو۔ آسان اور زمین میں میر بے سواا قد ارکسی کے پاس نہیں ہے اور نہ میری شل کوئی شے ہے۔ و نیا کی ساری مخلوق میرے عظم سے ہی قائم اور باتی ہے اور سب کچھ میر بے قضہ وقد رت میں ہے۔ لوگ اور دنیا کی ہرشے میرا دیا ہوار زق کھاتی ہے اور اس کی بقا اور فا سب کچھ میر بے قضہ وقد رت میں ہے۔ لوگ اور دنیا کی ہرشے میرا دیا ہوار زق کھاتی ہے اور اس

امام احمد بحوالہ ابوالہذیل کہتے ہیں کہ میں نے وہب کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کی لوگوں کی قبل وقال سے ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ ابوالہذیل نے وہب کے متعلق میر بھی بتایا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی انسان شیطان سے دنیا میں بچا ہوانہیں ہے شیطان کے ساتھ قو اس کا اکل شرب برابر جاری رہتا ہے وہ اس کے ساتھ فرش پرسوتا بھی ہے البتہ وہ مومن کی تاک میں رہتا ہے جیسے بی اس کو غافل اور فریب میں جتلا و کچتا ہے اس پر حاوی ہونے کی فکر میں رہتا ہے بنی آ وم میں شیطان کا سب سے مجبوب وہ ہے جو بہت کھا تا ہے اور بہت سوتا ہے۔

داؤد بن ابی ہندنے وہب کے بارہ میں تایا کہ وہب نے ایک مرتبہ کہا میں نے بعض آسانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علائے ہے کہاتم کومعلوم نہیں ہوتا لتعالیٰ نے ابراہیم علائے ہے کہاتم کومعلوم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے کہانماز میں میرے سامنے تمہاری عاجزی اور خشوع وخضوع کے باعث تم کو دوست بنایا گیا ہے۔ ابوا دریس الخولانی نے بلال کے حوالہ سے رسول اللہ مظافیۃ کا می قول نقل کیا ہے:

'' تم لوگ قیام اللیل کا لاز ما اہتمام کرو ہتم سے قبل بھی صالحین کا طریق کارر ہا ہے نیز نیہ کہ قیام اللیل قرب البی کا مؤجب ہوتا ہے اس سے گنا ہوں سے نجات ملتی ہے اور نیطان کو جسم پر نلبہ حاصل نہیں ہوتا''۔

عطا بخرارانی کتے میں تیام اللیل بدن کوزندگی اور قاب کونور بخشا ہے چہرہ کونیا و بخشا اور ابسارے اور دیگر اعضا رکوتوانا کی بخشا ہے۔ عمر بن عبدالرحمان نے وہب بن منیہ کو کتے ہوئے سنا ہے کہ داؤد علیشنگ نے ایک مرتبہاللہ رب العزت ہے ہو چھا اے رب مجھے کون سابندہ زیادہ محبوب لگتا ہے فرمایا وہ مومن جو حسن صورت کے ساتھ حسن عمل بھی ہواس کے بعد داؤد علیشنگ نے بوچھا اے اے رب! میرے نزدیک مبغوض ترین بندہ کون ہے اللہ نے فرمایا وہ کا فرجوحسن صورت ہو چاہے وہ کفر کرے یا شکر۔ دوسری روایت میں ہے خدانے فرمایا میرے نزید یک مبغوض بندہ وہ ہے جو مجھ سے استخارہ کرتا ہے لیکن جب میں اس کے لیے ہولتیں مہیا کرتا ہوں تو بھی اس پرخوش نہیں ہوتا۔

مہاجرالاسدی نے وہب کا قول نقل کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ عیسیٰ بن مریم معدا ہے حواریوں کے ایک ایسے گاؤں کے قریب گزرے جس کے باشندے اور جانور اور پرندے عذاب اللی سے ہلاک ہو چکے تھے عیسیٰ بن مریم تھوڑی در یہ منظر دیکھتے رہے اور پھر اپنے ہمراہیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کھنے لگے یہ سب عذاب اللی سے ہلاک ہوئے ہیں اگر عذاب اللی نہ آتا تو یہ لوگ اپنے اپنے وقتوں میں متفرق طور پر مرتے اجتماعی موت نہ مرتے اس کے بعد ان سب کوئیسیٰ علیش نے بر واز بلند پکار ااور کہا اے اہل قریباس پر ایک شخص نے سراٹھا کر جواب دیا اے روح اللہ لبیک ؟عیسیٰ بن مریم نے دریا فت کیا ان کی ہلاکت کا سب کیا تھا؟ اس نے جواب دیا طاخوت کی عبادت اور دنیا کی محبت اس پرعیسیٰ نے بوچھا انہیں دنیا کی کیسی محبت تھی۔ اس شخص نے جواب دیا ان کو دنیا کی محبت ایس کی جب دنیا ملتی تھی تو ان کی خوثی کا ٹھکا نہ نہ رہتا تھا اور جب دنیا ان سے منہ موڑ لیتی تھی تو بیٹم ہیں ڈوب جاتے تھے اور بڑی بڑی آرز و کیس رکھتے تھے۔

نیز بیلوگ طاعت البی سے دور بھا گئے تھے اور اس کی نا راضگی کے داعیات پرجان دیتے تھے عیسیٰ بن مریم نے دریا فت کیا بیہ ہلاک کس طرح ہوئے اس نے جواب میں کہارات کوہم لوگ شاداں وفر حال سوئے اورضی کوگڑ ھے میں گر گئے انہوں نے دریا فت کیا ہود پر گڑھا) کیا اس نے جواب دیا تحیین (قیدخانہ) پھر انہوں نے دریا فت کیا تحیین سے کیا مرا دہ ہم کہا آگ کا ایسا شعلہ جس میں ہم سب کی رومیں وفن ہوگئیں۔ اس کے بعد عیسیٰ بن مریم نے دریا فت کیا تمہارے ساتھیوں کو کیا ہوا ہے کہ بیہ بات میں کریا ہے ایسا آگ کیا گادی گئی ہے اس پرعیسیٰ بن مریم نے کہا تم بات کرنے پر س میں کریا ہے ایسا آخر کیوں کر ہوا ہے جواب ملا ان کے منہ میں آگ کی لگادی گئی ہے اس پرعیسیٰ بن مریم نے کہا تم بات کرنے پر س طرح قادر ہوئے ۔ اس خفص نے جواب دیا جب عذاب الہی آئی قیل بھی بہر حال ان میں شامل تھا لیکن میر ے اعمال ان لوگوں کے جیسے نہیں معلق کے جیسے نہیں معلق میں ہم میں ہم میں میں اس کے لیے میں معلق رہا اب مجھے نہیں معلوم کہ میں بھی اس کے ساتھ ہلاک ہوجاؤں گایا نجات یا جاؤں گا۔ البتد ایک بال کے ذریعے اس گڑھے میں معلق رہا اب مجھے نہیں معلوم کہ میں بھی اس کے ساتھ ہلاک ہوجاؤں گایا نجات یا جاؤں گا۔ اس پرعیسیٰ بین مریم نے اپنے ہمراہیوں سے کہا میں چھی کہتا ہوں جو کی روئی صاف اور میٹھا پانی اور گھورے پر آر رام سے سونا دنیا اور آخرت کی عافیت کے لیے بس ہے۔ اس سوال کا جواب وہب کی زبانی سن کر یہاں نقل کیا اس حال بین راہو یہ نے سے سعید بن راہ وہ نے کوالہ سے ان کے باپ کے اس سوال کا جواب وہب کی زبانی سن کر یہاں نقل کیا

ہے۔ان کے باپ نے جب وہب سے دریافت کیا کہ کیالا الدالا اللہ جنت کی تبی نہیں ہے تو وہب نے کہا ہاں ہے شک مگر جس حرن ہر کئی میں وندانے ہوئے جیں لا الدالا اللہ ہے تکی دندائے جیں جواس کئی کوان دندا کون سمیت دروازہ پر نے کر آنے کا صرف ای کا دروازہ اس کنجی سے کھلے گا۔

وہب بن منیہ الیمانی نے ایک بار کہا سب سے بڑئ نعتیں تین ہیں۔ پہلی ٹمت اسلام ہے کوئی نعت ال نعت کے بغیر بحیل کو نہیں پہنچتی دوسری نعت عافیت ہے زندگی کی راحت اس سے میسر آتی ہے اور تیسری نعمت غنا ہے زندگی کی تخیل اس کے حصول پر موقوف ہے ایک شخص وہب کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے کوئی نفع بخش چیز سکھا وہب نے کہا اپنی موت کو اکثر یا دکیا کر۔ اپنی آرز وؤں کوتا ہ کرلیکن تیسری خصلت ایس ہے اگر اس پر تیراعمل رہا تو کامیا بی حدکو پالے گا اس نے بوچھا وہ کیا جواب ملا توکل۔

#### سليمان بن سعد

یہ بزرگ عربی کے عالم نصیح اور حسین وجمیل تھے' یہ لوگوں کوعربی سکھاتے تھے ان کے رفیق ومعلم صالح عبدالرحمٰن الکا تب تھے' صالح کا انقال ان کے انقال کے پچھے دن بعد ہوا صالح بھی فصیح وجمیل اور کتابت دیوان کے ماہر تھے۔ ان کوسلیمان بن عبدالملک نے عراق کے خراج کا انچارج بنادیا تھا۔

# ام البذيل

ان سے بھی بہت می روایات مشہور ہیں۔ بارہ سال کی عمر میں انہوں نے قر آن کریم پڑھ لیا تھا یہ اپنے وقت کی نقیہہ اور عالمہ تھیں محتر م خواتین میں شار ہوتی تھیں۔ بیستر برس زندہ رہیں۔

# عائشه بنت طلحه بن عبدالله التميمي

ان کی والدہ ماجدہ ام کلثوم تھیں جو ابو بکر ٹئیڈند کی بٹی تھیں۔ عائشہ ٹئیڈنڈ کا نکاح ان کے خالہ زاد بھائی عبداللہ بن عبدالرحمان بن ابی بکر سے ہوا تھا۔ بعدازاں مصعب بن زبیر کے نکاح میں آئیں ان کا دین مہرا یک لاکھ دینارتھا بیے سین وجمیل خاتون تھیں ان جیسی حسین عورت اس زمانہ میں اور کوئی نہ تھی۔ان کا انتقال مدینہ میں ہوا۔

#### عبدالله بن سعد بن جبير

ان سے بھی بہت میں روایات منسوب ہیں۔ بیا پنے زمانہ میں افضل لوگوں میں شار ہوتے تھے۔

# عبدالرحمان بن ابان

یدا بن عثال بن عفان میں صحابہ کی معتد بہ جماعت سے انہوں نے روایات بیان کی ہیں۔



# االع

اس من میں معاویہ بن ہشام نے الصا کفہ الیسری لیمنی با دالا نا ضول میں جگ و آغاز کیا اور صعید بن ہشام نے الصا کفہ اہمنی لیمنی بیان بلا دالا نا ضول کے داخلی خشل کے ملاتوں میں جنگ شروع کی یہاں تک کہ وہ جنگ کرتا کرتا بلادالروم کے شہرتیسا رہیا تک بہتی گیا۔ اسی سال ہشام بن عبدالملک نے اشرس بن عبداللہ السلمی کوخراسان کی امارت سے معزول کر کے ان کی جگہ جنید بن عبدالرجمان کو ہاں کا امیر بنا دیا اور جب وہ خراسان پہنچا تو اس کی ٹہ بھیٹران ترک گھوڑ سواروں سے ہوگئی جومسلمانوں سے شکست کھا کر آئے تھے۔ ان کی تعداد سات ہزارتھی۔ بہر حال ان سے سخت جنگ ہوئی اور مسلمانوں کی قلت تعداد کے پیش نظر مسلمانوں پی غالب آنے کی جدوجہد میں تھے ان کے ساتھ ان کا بادشاہ خاقان بھی تھا قریب تھا کہ جنید مقابلہ میں ہلاک ہوجا سے مگر اللہ کی مدو شام میں اور جنید نے ان ترکوں کو شکست فاش دی اور ملک خاقان کے بیشیج کوقیدی بنالیا گیا جس کو خلیفہ کے پاس بھیج دیا گیا اس سال ابراہیم بین ہشام مخزومی نے لوگوں کو تج کرایا جو امیر الحرمین والطائف تھا۔ اس زمانہ میں امیر عراق خالد القسری تھا اور خراسان کا امیر الجنید عبد الرحمان المری تھا۔

# االع

اس میں معاویہ بن ہشام نے الصا کفہ میں جنگ کا آغاز کیا اور ملاطیہ کے اطراف میں کئی قلعے فتح کیے۔ اس دوران ترک لان سے چلے تو ان کی ڈبھیڑ الجراح بن عبداللہ التحکمی کی فوج سے ہوگئی جس میں اہل شام وآذر با میجان شامل تھے۔ جنگ ہوئی جس میں الجراح شہید ہوگیا اوراس کے ساتھ اس کے کچھ فوجی بھی مرخ اورار دئیل میں مارے گئے۔ نیجنًا وشن نے اردبیل پر بھنے کرلیا جب اس امرکی اطلاع ہشام بن عبدالملک کو ہوئی تو اس نے معبد بن عمر والجرشی کو شکر دے کر بھیجا اور اس کو جلد اردئیل جنبی کا کیدگی۔ چنانچہ وہ ترکوں سے جاملا جو مسلمان و بیدی بنا کراپنے بادشاہ خاقان کے پاس لیے جارہ ہے۔ معبد نے ان سب مسلمان قید یوں کو جن میں بچھ عورتیں بھی شامل تھیں رہائی دلائی اور اہل الذمہ کو بھی چھڑ ایا اس مقام پر ترکوں سے سخت جنگ ہوئی اور ان کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنالیا گیا اور بہت سوں کوئل بھی کر دیا گیا اور خوب اپنے دل کی بھڑ اس نکالی۔

خلیفہ گوابھی اس کی اطلاع نہیں ہونے پائی تھی اس لیے اس نے اپنے بھائی مسلمہ بن عبدالملک کوبھی ترکوں کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ کیا چنا نچے مسلمہ شدید سردی اور با دوباراں کی حالت میں اپنی فوج لے کرچل پڑا اور باب الا بواب تک پہنچ گیا اور وہاں اپنا نائب چھوڑ کرترکوں کے تعاقب میں نکلا۔ ادھرامیر خراسان بھی ملک خاقان اور ترکوں کی خبر لینے کے لیے بھاری لشکر لے مرنکلا اور بلخ کی نہرتک مارچ کرتا ہوا پہنچ گیا اور وہاں اس نے آٹھ ہزار نفری کا ایک دستہ تعین کرویا اور دوسرا دستہ جودس ہزار فوجیوں پرشتمل تھا دیمن کے میمند اور میسرہ میں لگا دیا یہ گھیراؤد کھے کرترک گھبرا کر باہر نکلے اور سرقند کی طرف بڑھے وہاں کے امیر نے جنید کو لکھا کہ وہ ترکوں سے شعب سمرقند کی لوزیش میں نہیں ہے جب ان کا سردار خاقان بھی تیزی سے شعب سمرقند پہنچ گیا

ا اس کی فوجوں اور دہمن کی فوجوں کے درمیان صرف چارمیل کا فاصلہ باقی رہ گہا تھا۔ بنا نجے جن کا قان زیر دست فوج لے کر جند کی فوج پر مملہ آ ور بوااس نے خصوصت سے جنید کے مقدمہ اُنجیش کواپے حملہ کا نشانہ بنایا چنا نجے جند کا نشکرا کیا ہوئی اور ترک ان کا تھا قب کرتے رہ اور مسلمان ایسے استثار کا شکار ہوئے کہ ان سے ایک حصہ کے نشکر کو دوسر کی جانب کے حالات کا علم نہ ہوا نیخیتاً وہ نہا ہوکر وسٹے میدان میں پھیل گئے اس کے بعد ترکوں نے ملمان وں کے بہت سے فوجی جام شہادت نوش کر گئے ۔ اس اور الا ذرک لوگ شامل سے اور ان سے ترکوں کی شدید جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے بہت سے فوجی جام شہادت نوش کر گئے ۔ اس موقع پر بعض شجاع مسلمان بہادر ترکوں کے مقابلہ میں بوی بے جگری سے لا سے اور شہید ہوگے اس پر ملک خاقان نے ایک مسلمان بہادر فوجی سے کہا اگرتم ہمارے ساتھ شامل ہوجاتے تو تہمیں اپنے صنم اعظم کے سامنے رقص کا مظام کرنے کا عظیم الشان مرتبہ عطا کرتے رہاں کرملمان سیاجی نے کہا افسوں ہے تم نے آئ ج تک ہمارے مشن کو بی نہیں سمجھا ہم تم سے خدا کے وصدہ لا شریک لدگی واصد انہت اور اعلاء کلمتہ اللہ کے لیے لاتے آئر ہے جیں اور اس کے بعدوہ دشمنوں میں گئس گیا اور داد شجاعت دے کرجام شہادت نوش کرگیا۔ رحمہ اللہ

اس کے بعد مسلمان اکٹھے ہوگئے اور سب نے استقامت اور صبر کے ساتھ متحد ہو کرتر کوں پر حملہ کیا اور تر کوں کو شکست سے دوچار کیالیکن اس کے بعد ترک پھر متحد ہو کر حملہ آ ور ہوئے اور انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو مارڈ الاحتیٰ کہ صرف دو ہزار مسلمان اس معرکہ میں زندہ نیجے ۔اناللہ و اناالیہ راجعون۔

اس جنگ میں نودہ بن ابجر بھی مارا گیا اور بہت ہے مسلمان قیدی بن کروشن کی تحویل میں چلے گئے ترکوں نے ان مسلمان قید یوں کوا پنے بادشاہ خاقان کے پاس بھیج دیا جس نے ان سب مسلمانوں کوئل کرادیا۔ یدوا قعہ تاریخ میں واقعہ شعب کے نام سے ماد کیا جاتا ہے اس کونفصیل کے ساتھ ابن جریر نے قلم بند کیا ہے اس سال جولوگ وفات پاگئے وہ یہ ہیں:

#### رجاء بن حيوه

یہ ابوالمقدم کہلاتے تھے اور بعض لوگ ان کو ابونھر بھی کہتے تھے' جلیل القدر تا بٹی گزرے ہیں اپنے ہم عصروں میں ہی نہیں بلکہ عوام میں بھی عظیم المرتبت تھے ثقتہ فاضل وعاول تھے۔ بنی امیہ کے خلفاء کے وزیر صدق رہ چکے ہیں۔ ان کی بابت مکول کہا کرتے تھے ہمارے شخے وسر دارر جاء بن حیوہ سے جو بوچھاہے بوچھو۔ بہت سے ائمہ نے ان کی تعریف کی ہے اور ان کی روایات کی توثیق کی ہے ان سے بہت می روایات اور عمدہ کلام بھی منسوب ہے۔ رحمہ اللہ

# شمربن حوشب الاشعرى الخمصي

کہتے ہیں یہ دشقی تھے جلیل القدر تابعی گزرے ہیں انہوں نے اپنی آ قاالسماء بنت بزید السکن وغیر ہا ہے روایات کی ہیں۔ یہ عالم وعابد دیر ہیز گارانسان تھے لوگ ان پراس لیے معترض ہوئے کہ بغیر عالم کی اجازت کے بیت المال ہے اپنے لیے خریطہ لے لیتے تھے۔ چنانچے لوگوں نے ان کواس لیے ملعون کیا اور ان کی احادیث لیناترک کر دیں اور ان کے متعلق کچھا شعار بھی

کیے گئے'ان کنے والوں میں شعبہ وغیرہ مثامل تھے ۔بھی کیاجا تا ہے انہوں نے چوری بھی کی تھی لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا بھی تھا جوان پر توثیق کرتا اور ان سے روایات منقول کرتا ہے اور ان کی عبادت زید ودینداری اور اہتباد کے لیے ان کی تعریف وتو صیف بھی کرتا ہے واللّداعلم واقد کی کا کہتا ہے ان کا انتقال <u>الااجے کے شوال بی</u>ں ہوا۔

# االع

اس ن میں معاویہ بن ہشام نے ارض روم میں مرحش کی جانب لڑائی کا آغاز کیا اس وقت اس علاقہ میں جوعباس کے داعیوں کی ایک جماعت کام کررہی تھی ان لوگوں نے ان کا ایک آدمی کپڑ کرفتل کرڈ الا جوان کا امیر تھا اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی دھمکایا ڈرایا۔اس سال مسلمہ بن عبدالملک بلا دالترک میں اندرتک گھتا چلا گیا اور اس نے بہت سے ترکوں کو نہ تیج کرڈ الا اور بلخیر کے اطراف کے کچھما لک اس کے مطبع بھی ہوگئے اس سال ابراہیم بن ہشام المحزومی نے لوگوں کو جج بھی کرایا۔

# الاميرعبدالوماب بن بخت

عبداللہ جیسے بطل جلیل کی طرح یہ بھی ارض روم میں شہید ہوئے ان کا تذکرہ حیات مندرجہ ذیل ہے ان کا پورا نام عبدالو ہاب بن بخت ابوعبدہ تھا بعض لوگوں کے زد کیہ بیا بوہر بھی کہلاتے تھے۔ بیآل مروان کی کے غلام تھے۔ ابتدائی دنوں میں شام میں تیم رہے پھر مدینہ آگئے۔ انہوں نے ابن عمروا انس ابوہر برہ ٹی افتی اور تابعین کی ایک جماعت سے روایات بیان کی ہیں اور ان سے بہت سے لوگوں نے روایات بیان کی ہیں جن میں ابوب مالک بن انس کی ٹی بن سعیدالا نصاری اور عبیداللہ العری شام ہیں انہوں نے انس سے ایک حدیث مرفوعاً بیان کی ہے کہ اللہ اس شخص کوخوش رکھے جس نے میری بید بات نی پھراس کو محفوظ رکھا اور دوسروں تک پہنچا یا بعض آدمی دوسروں تک پیغام پہنچا نے والے سے زیادہ افقہ اور شعور مند ہوتا ہے۔ تین چیزوں کے لیے مومن کا سینہ بھی تک نہیں ہوتا۔ اخلاص العمل برائے خدا اولوالا مرکے لیے تھیجت اور ان مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کمی رہنا دور ابو ہر برہ کے حوالہ سے یہ حدیث بیان کی ہے جس میں رسول در می والد شخار بیان کی ہے جس میں رسول

'' جبتم میں ہے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس کوسلام کرے اگر دونوں کے ماثین درخت آ جانے اور پھر آ مناسا مناہوتو پھراس کوسلام کرے'۔

اس صدیث کی توثیق علاء کی ایک جماعت نے بھی کی ہے۔ مالک نے کہا ہے کہ عبدالوہاب نے بہت سے جج اور عمرے کیے اور بہت سے خزوات میں شریک ہوئے۔ حتیٰ کہ جنگ میں ہی شہید ہو گئے سفر میں اپنے ہمراہیوں سے کسی بات کے لیے در لیخ نہیں کرتے تھے جو کچھان کے توشدوان میں ہوتا تھا سب ان کی نذر کر دیتے تھے بڑے تنی اور فیاض تھے۔ بلا در وم کی لڑائی میں امیر محمد عبداللہ جیسے بہا در انسان کے ساتھ مرتبہ شہادت حاصل کیا اور وہیں وفن بھی ہوئے۔ خلیفہ وغیرہ کے بیان کے مطابق اس سال

وفات پائی۔ایک مرتبان کا دشمن سے مقابلہ ہوا تو آبھے مسلمان مقابلہ سے کتر اگر بھاگ کھڑ ہے ہوئے مگریہ برابراپنے گھوڑ ہے پر ونہن کے تعاقب میں نکے رہے اور مسلمانوں کو پکار پکاروائیں بلاتے رہے اور کہتے رہے افسوس ہے تم پراوکو ام خرجنے سے کیوں اور کہاں بھاگ کر جارے سوافسوس ہے وزیامیں ندتم کو ٹمکانہ ملے گا اور نہ بتا رحاصل ہوگی اس کے احد زبادری کے ماتھ دشنوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔رحمہ اللہ۔

# مكحول الشامي

جلیل القدرتا بعی سے اپنی میں اہل الثام کے امام سے قبیلہ ہذیل کی ایک عورت کے غلام سے بیجی کہا جاتا ہے کہ وہ آل سعید بن العاص میں سے کی خاتون کے غلام سے اور چوکیدار سے بیجی کہا جاتا ہے کہ کابل کے قیدیوں میں سے سے نیز ان کے متعلق بیکہا جاتا ہے کہ وہ کسروی خاندان سے تعلق رکھتے سے ہم نے ان کا تفصیلی ذکرا پی کتاب الٹکمیل میں کیا ہے محمہ بن اسحاق کہتے ہیں میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے ساری دنیا کا چکر طلب علم میں نگایا ہے۔ الز ہری کا بیان ہے علاء چار ہیں۔ حجاز بن سعید المسیب بھرہ میں حسن بھری کو فہ میں شعبی اور شامل میں محول بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ قال کوکل کہتے سے مگر لوگوں میں ان کی عزت بہت تھی جب وہ کسی امر کا تھم دیتے تھے تو لوگ اس کو بجالاتے سے سعید بن عبد العزیز کا بیان ہے کہ وہ مشام میں سب سے بڑے فقیہہ سے اور شامل میں خورے فقیہہ سے ایک سے زیادہ لوگوں کا بیان ہے کہ وہ اس سال فوت ہوئے اور لیمن کہتے ہیں بعد میں انقال ہوا۔ واللہ اعلم۔

ان کے متعلق ابن ابی الدنیا نے کہا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے جس نے اپنے کپڑوں کی نظافت ونفاست کا خیال رکھا اس کی مت وحوصلہ کم ہوگیا اور جس نے روح کا خیال رکھا اس کی عقل میں اضافہ ہوا کمحول نے کہا قولہ تعالیٰ ''نہ لنسٹ لمن یہ و منذ عن المنتعبہ '' میں شفتہ ہے مشروبات 'عمدہ ومعتدل اخلاق گھروں کی عافیت وسائی پیٹ بھر کھا نا اور نیند کی لذتیں شامل ہیں اور یہ بھی کہا کہ جب مجاہد میدان جہاد میں اپنی سواریوں پرسے اپنا سامان اتارتے تو فرشتہ آکر ان کی ملائی ولائی کرتے تھے اور برکت کی دعا و سیتے تھے بجز ایک جانور کے جس کے گلے میں کھنٹی ہوتی تھی۔

#### االه

اس من میں عبداللہ البطال اور ملک الروم مطنین کی ملاقات ہوئی چو ہرکل کا بیٹا تھا جس کورسول اللہ منگی ہے کے اس میں عبداللہ الروم مطنین کی ملاقات ہوئی جو ہرکل کا بیٹا تھا جس کورسول اللہ منگی ہے ایک خط کھا تھا بطال نے اس میں عبداللہ البطال اور ملک الروم مطنین کی ملاقات ہوئی جو ہرکل کا بیٹا تھا جس کورسول اللہ منگی ہے ہی ہے ہیں بھیج اس محمد میں ہشام نے اس کواس کے باب بھیج دیا اس سال ہشام نے اس کواس کے باب بھیج دیا اس سال ہشام نے مکہ وحد یہ اور طاکف کی امارت سے ابراہیم بن ہشام بن اساعیل کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ اپنے بھائی محمد بن ہشام کو متعین کر دیا جس نے ایک قول کے مطابق لوگوں کو جج کرایا ۔لیکن واقدی اور ابومعشر کا کہنا ہے کہ اس سال لوگوں کو حدیث ہیں ۔

# عطاه بن الناديان

ان کے آفا ابو تھ المکی تھے۔ یہ کہار نابعین میں نبایت تقد اور بلندم تبدیز رگ گزرے میں۔ کباجا تا بھان کی دوسوسحا بہ کرام زمانی ناب ناتے ہوئے اور ابن معد کہتے ہیں کہ میں نے بعض اہل علم کویہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ عطاء کانے کھندی ناک شنج اور انتلاے تھے اور ابعد میں اند ھے بھی ہو گئے تھے۔ عطاء اُلقہ عالم وفقیہدا ورکشر الحدیث تھے ابوصفیرالبا قرو نجیرہ نے اُلھا ہالن ک زمانہ میں ان سے زیادہ مناسک کا عالم کوئی نہ تھا۔ ان کی عمرسوسال کی ہوئی آخری عمر میں کبروضعف کے باعث روز نے نہیں رکھ پاتے اورا پنے روزوں کا فدید دیتے تھے اور علی الذین بطیقو نه فدیتے مسکین کی یہی تاویل کرتے تھے۔ بنی امیہ کے زمانہ میں منادی اعلان کرتا تھا کہ عطاء بن ریاح کے سواجے کے ایام میں کسی کوفتو کی دینے کی اجازت نہیں۔

ابوصغیرالباقر کہتے ہیں میں نے عطاء سے زیادہ کسی کوفقیہ نہیں پایا اوزاعی کا کہناتھا عطاء جس دن مرے وہ دنیا کے محبوب ترین انسان تھے ابن جریج نے کہا ہے عطاء معجد میں ہیں سال جاروب کش رہے اوراس میں سب سے اچھی نماز پڑھنے والے تھے ۔ قادہ نے ان کی بابت کہا سعید بن المسیب اور الحن اور ابراہیم اور عطاء بیسب شہروں کے ائمہ تھے عطاء کہا کرتے تھے جب کوئی شخص حدیث بیان کرتاتھا تو میں اس کواس طرح خاموثی سے سنتاتھا گویا میں اس حدیث کو پہلی بارس رہا ہوں حالا نکہ میں اس حدیث کو پہلی بارس رہا ہوں حالا نکہ میں اس حدیث کواس شخص کی پیدائش سے قبل سن چکاتھا ایک دوسری روایت کے مطابق عطاء نے کہا میں اس حدیث کا اس شخص سے زیادہ حافظ ہوتا تھا لیکن فخر نہیں کرتا تھا گویا میں نے اس حدیث کواس سے قبل سنا ہی نہیں جمہور کی رائے کے مطابق عطاء سے السے میں ہی وفات یا گئے۔ رحمۃ اللہٰ واللہ اعلم۔

وں مدیجہ میں ویں ویوں اس ساحب قلم کے بھوں نے کہا میں نے عطاء سے بوچھا کہ تمہاری اس صاحب قلم کے بارہ میں کیا رائے ہے اگروہ اس کام میں مشغول رہتا ہے تو وہ اور اس کے اہل وعیال خوش حالی کی زندگی گز ارتے ہیں اور اگروہ یہ

کام چھوڑ دیتا ہے تو سب فقر وفاقد میں مبتلا ہوجائے ہیں اس نے جواب دیا' یہ میں عزت وفخر کی بات ہے اور عطاء نے کہا انہاں کو خدا کی طرف سے سب سے بہتر عطیہ وین کی بھے ہے مطاء نے یہ بھی کہا ہے بندہ رب کو تئین برین یہ لفظ سے بکارتا ہے اللہ بب مندہ کی طرف سے سب سے بہتر عطیہ وین کی بھے ہوطاء نے یہ بھی کہا کیا تھ قرآن العزیدان کی طرف میر بانی کی نظر ہے ویکھا ہے اور کہا جب میں نے یہ بات حسن سے بن تو انہوں نے جواب میں کہا کیا تم قرآن کی بدآ بات نہیں پڑھتے :

﴿ زَبَّنَا انَّنَا سَمِعُنَامُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيْمَانِ اَنُ امِنُوا بِرَبَّكُمْ فَامُنَا رَبَّنَا فَاغْفِرُلْنَا ذَنُوبُنَا وَكَفَرَ عَنَا سَيِّنَاتِنَا ....﴾. ﴿ زَبَّنَا النَّا سَمِعُنَامُنَادِيًا يُنَادِي لِللَّهُ مَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفُلُولُولُولُولُولُنَا اللَّهُ اللّ

عبداللہ بن احمد بن ضبل نے کہا ہے کہ ہم تک عبداللہ التافی ضمر ہ اور عمر والورد کے ذریعہ یہ یات پینچی ہے کہ عطاء بن ریاح نے کہا ہے اگر توعرفہ میں تخلیہ کے لیے شب بیداری کر سکے تو ضرور کر سعید بن سلام البصری کا قول ہے کہ میں نے ابو صنیفہ النعمان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک بارعطاء سے مکہ میں ملا تو میں نے اس سے پچھ دریافت کیا اس پر اس نے بوچھاتم کون ہوں کہاں سے آئے ہو میں نے کہا میں کو فہ کا باشندہ ہوں اس پر انہوں نے کہا کیا تم ان اہل قریہ میں سے ہوجنہوں نے اسپے دین کو چھوڑ ااور مخلف گروہ بن گئے میں نے کہا ہاں اس پر عطاء نے کہا تم کن لوگوں میں شامل ہو میں نے کہا ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اسلاف کو گالیاں دیتے ہیں اور ہم قضاء وقد ریرا کیان رکھتے ہیں اور اہل قبلہ میں سے کسی کی تنفیر کے قائل نہیں ہیں خواہ وہ گناہ کرتا ہو ۔ یہن کر عطاء نے کہا میں النہ السے لوگ بھی ہیں جو ایمان میں کمی بیشی کے قائل نہیں ہیں صاف طور پر ہے:

﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوُا زَادَهُمُ هُدًى ﴾.

"جولگ راه یاب ہوئے اللہ نے انا کا ایمان بڑھادیا"

پرعطاء نے كہا كچھلوگ يه بھى بچھتے ہیں كەنمازاورز كوة وين اللى كاجز نہيں ہیں حالانكه الله تعالى كا ارشاد ہے: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين حُنفَاءَ يُقِينُمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ ﴾

اسی طرح نماز اور زکوۃ دین ہی ہیں۔ یعلی بن عبید نے کہا ہم لوگ محمہ بن سوقہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا: ''کیا ہیں تم لوگوں کو ایسی بات نہ بتاؤں جوتم کو نفع بخشے مجھے تو اس سے بوا نفع بہنچا ہے مجھے عطاء بن ریاح نے بتایا ہے اے میر ے بھتیجتم سے قبل یہاں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو نفول بات کو گناہ سجھتے سے اللہ کی کتاب کے سوا پجھا ور نہ پڑھتے سے وہ امر بالمعروف بھی کرتے سے اور 'و انسا علیک مصل محافظین کو اما کا تبین ''پرپورایقین رکھتے سے اور اس پربھی یقین رکھتے سے کہ انسان کے دائیں بائیں دوفر شتے مقرر ہیں اور جو پچھ انسان منہ سے بولتا ہے اس کونوٹ کرنے کے لیے اس کن ویک ایک فرشتہ تیار رہتا دائیں بائیں دوفر شتے مقرر ہیں اور جو پچھ انسان منہ سے بولتا ہے اس کونوٹ کرنے کے لیے اس کن ویک ایک فرشتہ تیار رہتا ہے'' عن المیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول آحر '' تو انسان کو اس امر سے کیا شرم نہیں ہیں ۔ طبر انی وغیرہ نے کہ ابن نامہ کھول کر دکھایا جائے گا تو اس سے اکثر وہ چیزیں نکلیں گی جو انسان کے دین کا حصنہیں ہیں ۔ طبر انی وغیرہ نے کہ ابن عباس کا مبید الحرام میں طقہ قائم تھا جب ان کا انتقال ہوگیا تو اس شم کا حلقہ عطاء بن ریاح کے لیے بھی لگتا تھا۔

سنیان نے مسلمہ بن کہیل کے حوالہ سے بتایا ہے کہ انہوں نے تین آ دمیوں کے سوائس کواپیے عمل کے بدلہ خدا سے پکھے اس یا تھے گئی ویکھا۔ ایک عظام زو سرے طاوون سیسے جابدتم بن ؤر لیتے ہیں کہ عیل نے کی کوچی عظا، کی طرح نہیں دیکھا۔ ان کے جسم پر بھی قیمس نیس دیکھی اور نہ میں نے ان نے جسم پر کوئی ایسا کیٹر اویکھا جو پانٹچ ور جسم سے زیادہ ہو۔ اس جربر کہتے ہیں میں نے مطاء کو طواف کے دوران اپ قائدے سے یہ بہتے ہوئے ستا ہے تھم ومیری یا پنچ یا تیس یا در کھو۔

القدریعنی خیروشراور تکنخ و میٹھاسب تپچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس میں انسان کی مرضی کوقطعا کوئی دخل نہیں 'ہارے اہل قبلہ سب مومن ومسلم ہیں ان کا خون اور ان کا مال بغیر حق کے قطعاً حرام ہے۔ باغی گروہوں سے ہر طرح لڑنا ضروری ہے خوارج کی گمرائی کی گوائی لازمی ہے ابن عمر کہا کرتے تھے جب عطاء موجود ہیں تو میرے پاس مسائل جمع کر کے کیوں لے آتے ہو؟ معاذبن سعد کہتے ہیں میں عطاء کے پاس جیٹھا ہوا تھا وہ پچھ بات کررہے تھے کہ ایک شخص آ کر دخل در معقولات کرنے لگا

معاد بن معد ہے ہیں یہ عطاء ہے پال جیما ہوا صاوہ چھ بات ررہے سے مداید اس اسرد س در سولات رے دہ اس پرعطاء بہت ناراض ہوگئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی کیا اخلاق ہے؟ آخریہ کیا عادت ہے میں کسی کی کوئی بات سنتا ہوں اور اس سے بہتر اس بات کو بھیتا ہوں کی بات نہیں کا ثنا ہوں عطاء کہا کرتے تھے میرے گھر میں اگر شیطان ہوتو اس کو گوارہ کرلوں گا گرستی گوارہ نہیں کروں گا اس سے نیند کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔

ابن جریر بیان کرتے ہیں عطاء باوجود اپنی کبرئ اورضعف کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سورہ بقرہ کی دوسوآ بیتیں پڑھتے تھے اور اس دوران ان کے جسم کوجنبش تک نہیں ہوتی تھی۔ابن عیینہ نے ابن جریرسے کہا میں نے تم جیسا نمازی نہیں دیکھا ابن جریر نے جواب دیا کاش تم عطا کونماز پڑھتے دیکھتے۔

# مااھ

اس من میں شام میں طاعون کیمیلا۔اس سال محمد بن ہشام بن اساعیل نا ئب حرمین والطا نف نے لوگوں کو حج کرایا۔ باقی نائبین وہی رہے جن کا پہلے ذکر آچکا ہے جولوگ اس سال فوت ہوئے ان میں مندرجہ ذیل افراد شامل ہیں :

# ابوجعفرالباقر

میر میر بن علی بن الحسین بن علی بن طالب القرشی الباشی ابوجعفر الباقریں۔ ان کی والد ومحتر مدام عبداللہ بنت الحسین بن علی تحصیل ۔ پیجلہ بن القدر تا بعی بیں بڑے مرجے والے بزرگ گزرے ہیں ان کا نام اس امت کے اشراف میں عملاً وعلماً اور سیاد فتی ہمیشہ احتر ام سے لیاجا تا ہے۔ ان کے بارہ میں شیعہ حضرات کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کے بارہ اماموں میں سے ایک ہیں ۔ لیکن بزرگ میکورنہ بھی ان داعیان شیعیت کے طور طریقوں پر چلے اور نہ انہوں نے دین کا وہ راستہ اختیار کیا جوان لوگوں کے اوہام اور اذہان مذکورنہ بھی ان داعیان شیعیت کے طور طریقوں پر چلے اور نہ انہوں نے دین کا وہ راستہ اختیار کیا جوان لوگوں کے اوہام اور اذہان کا تراشا ہوا تھا بلکہ وہ ابو بکر وعمر کے راہ پر چلنے والے اور ان کا اتباع کرنے والے تھے اور ان کے متعلق سیحے بات تو یہی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے اہل بیت میں سے کی کوئیس پایا کہ وہ ان دونوں حضرات میں ہیں کی دوتی اور والایت کا وم نہ جرتا ہو۔

ابرجعفر الباقرنے متعدد صحابہ سے روایات بیان کی تیں اور کبارتا بعین کی ایک معتمد بہ جماعت نے ان سے بھی احادیث بیان کی تیں۔ بن لوگوں نے متعدد صحابہ سے روایات نقل کی بیں ان میں ان فرزند جعفر الصادق الحلم بن میدینڈ ربیعہ الائمش ابوا حاق السعی ان وزائی اوران عرق بھی ہو تمریش ان سے بڑے متحدث الله میں دیار اسعی ان وزائی اوران عرق بھی ہو تمریش ان سے بڑے متحدث الله بین دیار اوران میں بیان کیا ہے کہ جھے سے اوران میں جی ترمین میرخیر محمد میں بیان کیا ہے کہ بھے سے میرے والد نے جوروئے زمین میرخیر محمد میں بیان کیا ہے کہ بھے سے میرے والد نے جوروئے زمین میرخیر محمد میں بیان کیا ہے کہ بھے سے میرے والد نے جوروئے زمین میرخیر محمد میں بیان کیا ہے۔

العجلی کابیان ہے کہ وہ مدنی تھے اور ثقبة تابعی تھے۔ محمد بن سعد نے کہا ہے کہ ابوجعفرالباقر ثقه کثیرالحدیث تھے۔ ان کی وفات العلم ہوئی اور کہا گیا ہے کہ وہ ساٹھ سال کے متجاوز تھی لیکن بعض نے کہا ہے کہ وہ ساٹھ سال سے زیادہ تھے۔ واللہ اعلم۔

ابوجعفرالبا قرمحمہ بن علی بن ابحسین بن علی ابن طالب کے والد ما جدعلی زین العابدین تھے اوران کے جد بزرگوار حسین عراق میں میدان کر بلاء میں شہید ہوئے۔ان کا نام باقر اس لیے پڑا کہ بیعلوم کے کھولنے والے اور مسائل کا استباط کرنے والے تھے بوے ذاکر' خاشع اور صابر تھے۔خاندان نبوت کے چٹم و چراغ تھے اس لیے رفع النسب اور عالی الحسب تھے اور خطرات سے آگاہ رہتے تھے' بوے گریدوزاری کرنے والے اور آہ و دیکا کرنے والے تھے اور لڑائی جھگڑوں سے ہمیشدا جتناب کرتے تھے۔

ابوبلال اشعری نے کہا ہے کہ مروان بن ثابت کے بقول جمہ بن علی بن انحسین نے قولہ تعالیٰ ''اولئك یہ حزون الفرقة ہما صبروا '' کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ خرقہ بعنی جنت ان لوگوں کو ملے گی جو دنیا وی فقر کو برداشت کریں ئے۔ای طرح عبدالسلام نے ابوجعفر کا قول نقل کیا ہے بجلیاں مومن اور غیر مومن برگرتی ہیں لیکن ذاکر برنہیں گرتیں اور بتایا کہ اسی شم کی بات ابن عباس سے بھی مروی ہے جنہوں نے کہا تھا اگر آسمان سے تار ہے بھی ٹوٹ کر یہ تو ذاکر اس سے محفوظ رہے گا' جعفر الجھی نے کہا ہے کہ مجھ سے محمد بن علی نے بیان کیا ہے اے جابر میں تمکین ہوں اور ہیں مشتغل القلب ہوں اس پر میں نے کہا تمہاراحزن اور شغل قلب کیا ہوجا تا ہے خالد بن ہے انہوں نے جواب دیا کہ جس شخص کا قلب ویں الہی میں داخل ہوگیا اس کا قلب دوسری چیزوں سے خالی ہوجا تا ہے خالد بن بر یہ نے بتایا میں نے محمد بن علی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ عمر شی ہؤئو ابن خطاب کہا کرتے ہے جبتم کمی قاری کو اغذیا ء سے محبت کرتے ویکھوتو سمجھ لو کہ وہ دنیا دار ہے اورا گرکسی با دشاہ کے ساتھ اس کو وابستہ دیکھوتو سمجھ لو وہ چور ہے۔

ابوجعفر الباقرشب ورزنماز میں مشغول رہے تھے۔ ابوالاحوس نے ان سے منسوب یہ قول نقل کیا ہے کہ ہرشے کی ایک آفت ہوتی ہے اور علم کی آفت نسیان ہے وہ اپنے بیٹے کونسیحت کرتے ہوئے کہتے تھے بیٹا ہمیشہ ستی اور اکتاب سے بچو کیونکہ میں دونوں چیز میں محرومی کی تنجی ہیں۔ جب تم کسی کام میں ستی کرو گے تو اس کاحق ادا نہ کرسکو گے اور اگر اکتا جاؤ گے تو حق پر صبر منہ کرسکو گے۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ تین اعمال سب سے خت ہیں۔ ہر حال میں ذکر البی کرنا اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا اور مال میں بھائی کے ساتھ موا خات کرنا۔ ابوجعفر الباقر نے کہا ہے بطن یا شرمگاہ کی عفت وحفاظت سے زیادہ افضل و بہتر کوئی عبادت نہیں اور اللہ کوسوائی کے سوال سے زیادہ کوئی شے محبوب ترنہیں اور قضاء قدر کو دعا ہی رد کر سکتی ہے کس کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی نہیں اور اللہ کوسوائی کے سوال سے زیادہ کوئی شے محبوب ترنہیں اور قضاء قدر کو دعا ہی رد کر سکتی ہے کسی کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی

کرنایا متبارثو اب جلد خیر کو پہنچا تا ہے اور باعتبارعتو بت زناہے زیادہ اورکوئی شے عذاب دغضب الٰہی کوجلد رعوت و نے والی مبیس اً د فی کے میب کے لیے کین کا فی ہے کہ وہ دوسر ول کے عیب کھولتا کھرے جن کواپنی ذات میں یا کرچٹم پوٹی کرتا ہے اور دوسروں کو ان کا موں کے کرنے کا حکم دے جن کو نوزنین کریا تا۔ ایوجمٹرانیا قر کہا کرنے تھے کہ الیمس کو ہزار عابدوں کی موت سے زیاد ہ ایک عالم کی موت زیاد و محبوب ہے۔

اس من میں معاویہ بن ہشام نے الصا کفہ میں جنگ کا آغاز کیا اس سال شام اور عراق میں طاعون پھیلا جس کا سب ہے زیادہ اثر واسط میں ہوااس سال محرم کے مہینہ میں جنید بن عبدالرحمٰن المرنی امیرخراسان کا مرض شکم میں انقال ہوگیا۔اس شخص نے فاضلہ بنت یزید بن مہلب سے نکاح کرلیا تھا جس کی وجہ سے امیر المومنین اس سے سخت نا راض ہو گیا اور اس کومعزول کر کے اس کی جگہ عاصم بن عبداللّٰہ کوخراسان کا امیرمقرر کردیا وہ اس سے بے حد ناراض تھا کہتا تھا کہ اگرموت سے پہلے اس کوا پنے سامنے دیکھ لوں تو اس کو جان سے مار ڈالوں۔ عاصم بن عبداللہ نے اس وقت تک اپنے عہدہ کا حیارج نہیں لیا تھا جب تک جنید کا مرومیں انقال نه ہو گیا ابوالجریمیٹی بن عصمہ نے اس کامر شید کھاجن کے اشعار یہ ہیں:

هلك الجودو الجنيد حمساً فعلى الجود والجنيد السلام " جود وجنیدا کشے ہی مر گئے اس لیے جوداور جنید دونوں کا ہمار اسلام" اصبحا ثاوئين في بطن مرو ما تبغني على الحصون الحام '' دونول مرد کی سرز مین میں دُن ہوگئے اور پھر درختوں کی شاخوں پرقمر بوں نے بھی گانا چھوڑ دیا''

جب عاصم نے خراسان کا جارج لیا تو اس نے جنید کے ماتحتوں پر طرح طرح کی سختیاں کرنا شروع کر دیں چنانجے ان کے درمیان بہت سے واقعات نے طول کھینچا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حارث بن شریح نے بغاوت کر دی مگر عاصم نے بہر حال جلداس پر قابویا لیا۔ واقدی کے بقول اس سال ولید بن پزید نے لوگوں کو جج کرایا اورا پنے چچا ہشام بن عبدالملک کے بعد وہی ولی اور صاحب الامر بناجس کا ذکر ہم عنقریب کریں گے۔

اس من میں معاویہ بن ہشام نے الصا کفہ الیسری میں اور سلیمان بن ہشام نے الصا کفہ الیمنی میں جنگ شروع کی پیہ دونوں امیر المومنین ہشام کے بیٹے تھے اس سال مروان بن محمد کو جومروان الحماء بھی کہلاتا تھا آر مینہ کی مہم پر بھیجا گیا اور اس نے بلا واللان کے پچھ قلعے فتح بھی کر لیے اور وہاں کے کافی لوگ ایمان بھی لے آئے۔اس سال ہشام نے عاصم بن عبداللہ الهلالي كو جس کواس سے قبل جنید کی جگہ خراسان کا امیر بنایا گیامعزول کر دیا اوراس کی جگہ عبداللہ بن خالدالقسری کوخراسان کے ساتھ عراق کا بھی امیر بناویا اس لیے کہ عبداللہ بن خالد القسری نے ہشام کواس طرف توجہ بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ خراسان کی ولایت کے ساتھ سراق کی ولایت اور دکھے ہال بھی آبید بن امارت کے تحت ہونا ہویت نشرور تی ہے اس سال بولوگ وہ سے پاکست وہ ہے ایس سراق کی ولایت اور دکھے ہال بھی آبید بن امارت کے تحت ہونا ہویت نشرور تی ہے اس سال بولوگ وہ سے بات وہ ہے ایس سال

#### قثاد دين دعامه السدوي

ابوالخطاب البصري الاعمى علماء تابعين اورائم العاملين ميں سے تھے۔ انہوں نے انس بن مانک ورتا بعين أن ابک جماعت سے روايات بيان كى بيں جن ميں سعيد بن المسيب البصري ابوالعاليه زراہ بن اوفی عطاء مجابه محمد بن سير بن مسروق اورابوكبلو وغيرہ شامل بيں اورخود ان سے بھى كبار نے روايات بيان كى بيں۔ مثلًا ايوب عماد بن مسلمهٔ حميد الطّويل سعيد بن ابى عروبه الأعمش شعبهٔ اوزاعي مسع معمر عمام وغيرہ تھے۔ ابن مسيب نے كہا كوئى عراقی ان سے بہتر ميرے پاس ملئے بيں آيا۔

محرین سیرین کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ یا در کھنے والے ہیں۔مطرکا قول تھا۔ قادہ جب کی حدیث کوئن لیتے ہے تھے تواس کو ہر پہلوا ورحثیت سے محفوظ کر لیتے تھے اور اچھی طرح یا دکر لیتے تھے۔الز ہری نے کہا وہ کھول سے زیادہ عالم سے معمرکا قول تھا' دمیں نے الز ہری' حما داور قادہ سے زیادہ افقہ کی کوئییں دیکھا۔ بقول قادہ وہ کہتے تھے کہ ہیں کسی چیز کوئییں سنتا ہوں مرمیرا قلب اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ احمد بن ضبل کا قول تھا کہ قادہ اہل بھرہ میں سب سے بڑے حافظ ہیں جو چیز سنتے ہیں اس کو یا در کھتے ہیں۔ایک مرتبہ ان کو جا ہر کا صحفہ صرف ایک بارسنایا گیا گیا تھا مگر انہوں نے اس کواز ہر کرلیا تھا۔ لوگ ان کے علم' فتہہ اور ان کی تفسیری معرف ویک ہوئی۔ ان کی عمر سناون میں ہوئی اور طاعون سے ہوئی۔ان کی عمر سناون ساٹھ برس کی ہوئی۔

قادہ کہا کرتے تھاللہ پر جو خص مجروسہ کرتا ہے اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے' انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنت میں ایک روثن دان دوزخ کی طرف کھلا ہوگا تو یہ لوگ کہیں گے ان بر بختوں کو کیا ہوا کہ دوزخ میں داخل ہو گئے ہم تو ان لوگوں کی تلقین تعلیم کی بدولت جنت میں ہیں' جواب ملے گاہم لوگ بے شک تم لوگوں کو اچھے کا موں کا تھم دیتے اور تلقین کیا کرتے تھے کیکن خوداس پر عمل نہیں کرتے تھے تھے کی خود ہیں رکتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا اگر علم کے ذریعہ انسان ایس کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا اگر علم کے ذریعہ انسان ایس کی اصلاح اور اپنے وین کو سنوار لے تو یہ اس کی سال بھر کی عباوت سے بہتر ہے۔ انہوں نے یہ بھی بنایا اگر تھوڑ اعلم کا فی ہوتا تو موٹی زیادہ کی طلب نہ کرتے لیکن انہوں نے علم میں اضافہ کی خواہش کی۔

اس سال مزید جولوگ انتقال کر گئے ان میں ابوالحباب سعید بن بیار الاعرج ابن ابی سلیکہ عبداللہ بن البی ذکریا الخزاعی اور میمون بن مہران بن مولی بن مروان شامل ہیں ۔ سعید بن بیار عابد وزاہدانسان تھے۔ انہوں نے سحاب کی ایک معتمد بہ جماعت ہے روایات بیان کی ہیں اور اس طرح اعرج اور ابن ملیکہ نے بھی لیکن میمون بین مہران اجل علیا و تا بعین میں شامل تھے اور سب سے زیادہ عابد وزاہد تھے اور ایج ہم عصر علماء کے امام تھے۔ میمون جصوصیت سے اہل الجزیرہ کے امام مانے جاتے تھے۔ طبرانی نے ان کے بارہ میں بتایا ہے کہ لوگ اکثر ان سے یو چھتے تھے۔ میمون تمہارے ساتھ جو شخص بھی رہتا ہے وہ تم سے کی وقت بھی

ناراض ہوکرا لگ نہیں ہوتا ہے اس کا جواب انہوں نے بید یا کہ میں نداس پراپناتھم چلاتا ہوں اور نہ بی اس کوکوئی مشورہ دیتا ہوں۔
کم و بن نیمون نے آیک مرتبہ آبا میر ہے والد نمار رورہ آبر چہ نفر سے سے نیماں کہتے کہ نافر ہائی اور مناہ و بہت برآ بھے
سے ابن عد کی نے یوش کے حوالہ سے ان نے بارہ بی بتایا ہے کہ میمون کبا کرتے تھے کہ تک عالم پر تیم چلا اور ان کی جابل پر اگر عالم پر تیم چلا و گے تو تمبارے خلاف اس نے دل اگر عالم پر تیم چلا و گے تو وہ اپنے المم کے باعث اس کو خت تا گوار تھے گا اورا گر جابل پر تیم چلا و گے تو تمبارے خلاف اس نے دل میں سے تیند ابور کی معروبان میں میں ایک ورزان ہم ایک میں سے تیند ابورگی عرب بر پھالیا اور اس طرح ان کوراستہ عبور کرایا پھر الی تالی پر سے گزر ہے جس کو پار کرتا والد کے لیے مشکل ہوگیا میں نے ان کوارٹی کمر پر پھالیا اور والد کا باتھ پیٹر کر چلا اور ہم حس نے مکان کی طرف چل کھڑے ہوئے وہاں بی کو کر دروازہ کھکھٹایا۔ ایک کنیز سداسیہ نامی با ہرنگی اس نے پوچھا بیکون شخص ہے؟ میں نے جواب میں کہا بیمیمون بن مہران ہیں اور حسن کی ملاقات کے لیے آگے سے ہیں کنیز نے جواب دیا عمر بن عبدالعزیز کے کا تب سے اور ملاقات ؟ بیمن کرشخ میمون روپڑے ہی میں نے رو نے کی آ وازشی تو باہر میں کئیر نے جواب دیا عمر بن عبدالعزیز کے کا تب سے اور ملاقات ؟ بیمن کرشخ میمون روپڑے ہے مین نے رو نے کی آ وازشی تو باہر کئی اور دوٹوں گر بچرشی میں عبدالعزیز نے کہا ہے ایوسعید میں اپنے دل میں پھی تی اور دوٹوں گر بھرشی میں میں میں کشہرا واورسکون پیدا کریں میں کرھن نے بیا ہے ایوسعید میں اپنے دل میں پھی تی اور دوٹوں کر بیا کہ میں میں کشہرا واورسکون پیدا کریں میں کرھن نے بیا ہے ایوسعید میں اپنے دل میں پھی تی اور دوٹوں کروٹوں کروٹوں نے بیا ہوں نے بیا ہوسید میں اپنے دل میں پھی تی اور دوٹوں کروٹوں کروٹوں نے بیا ہوسی دیں ہو تھوں اور کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹوں نے بیا ہوسی کروٹوں نے بیا ہوسی کروٹوں کروٹوں نے بیا ہوسی کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹوں کی کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹوں نے کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹوں کی کروٹوں کے بیا کی کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹوں کی کروٹوں کے کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹوں کروٹ

﴿ اَفَرَايُتَ اِنُ مَّتَعْنَاهُمُ سِنِيُنَ ثُمَّ جَآءَ هُمُ مَّا كَانُوا يُوْعَدُونَ مَا اَغْنِي عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَسْتَمِعُونَ ﴾.

سین کرشخ میمون ہے ہوش ہوکر گریٹ اور اس طرح ہاتھ پیر مارنے گئے جس طرح بکری ذرج ہونے کے بعدا پنے پیر پیٹنی اور مارتی ہے۔ وہ دیر تک کھڑے رہا سے اس کے بعد کنیز باہر آئی اور اس نے شخ کی بیرعالت و کیھ کر کہا تم نے شخ کو مصیبت میں ڈال دیا ہے جا وَ چلے جا وَ بیہاں سے عمر بن میمون کہتے ہیں میں نے اپنے والد کا ہاتھ بگڑ ااور وہاں سے نکل آیا اور میں نے والد سے پوچھا کیا یہی حسن ہیں انہوں نے جواب دیا ہاں تو میں نے جواباً کہا میں تو اپنے دل میں حسن کو بڑا آدمی خیال کرتا تھا۔ باپ نے کہا میرے دل میں اس سے بڑا دھچکا لگا اور اور اس بیٹے جو آیت انہوں نے پڑھی ہے اگر تم اس کو دل سے بچھ پاتے تو اس سے میرے دل میں بھی زخم پڑجاتے۔ جعفر بن برقان نے میمون بن مہران کے حوالہ کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بیقول نقل کیا ہے جب عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھوڑی دیر میٹم کر چلنے لگا تو عمر نے لوگوں سے کہا۔ '' جب بیاور اس قتم کے لوگ دنیا سے اٹھی جا نمیں گے تو صرف کچرا ہا تی رہ وجائے گا'۔

میمون نے ایک مرتبہ اوگوں ہے کہا ہے آ پ کو تین قتم کے لوگوں کے پاس آنے جانے سے روکوایک کسی بادشاہ کے پاس جانے سے خواہ تم کواطاعت اللّٰہی کی تعلیم کے لیے جانا پڑے۔ دوئم عورت کے پاس خواہ وہ تم سے کتاب اللّٰہ کا زیا وہ علم رکھتی ہو۔ سوئم صاحب ہوس کے پاس کیونکہ تنہیں معلوم کہ تمہیں وہ اپنے کسی ہوس میں مبتلا کردے۔

جعفر بن برقان نے میمون کا یہ قول بھی نقل کیا ہے قرآن دنیا میں بہت سے لوگوں کے دلوں اور ذہنوں پُنتش ہے اس کے علاوہ جو کچھتم کوطلب کرنا ہے وہ احادیث رسول سے لو۔ بہترین آ دمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اللہ عز وجل کی اطاعت کرے۔ جس نے قرآن کا اتباع کیا قرآن اس کو جہنم میں بھینک دے جس نے قرآن کا رتباع کیا قرآن اس کو جہنم میں بھینک دے

گا۔ خالد بن حیان نے میمون کا بیقول نقل کیا ہے کہ میر ہے منہ پروہ کبو جوتم کونا پیند ہو کیونکہ آ دمی اپنے دوست کا سچانا صحنہ بیں جب تک اس کے سامنے و دبات بیان نے کروے جواس کونا پیند ہے' ابن ابی راشد الفتری نے کہا جب میں نے الصافلہ بانے کا ارادہ کیا تو میمون بن مہران کے پاس رخصے طاب کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے صرف و دکھوں میں جھے نسبت کی' ندا ہے ڈر تے رہنا اور طبع اور غصہ سے بچنا' میمون نے لوگوں سے کہا تین چیزیں مومن و کا فرکے لیے بکسال ہیں امانت کی ادا یگی خواہ مسلم کی بو خواہ کا فرکے ساتھ جونو اہ کا فرکے ساتھ جونو اہ کا فرکے ساتھ ہونو اہ کا فرکے ساتھ ۔

جعفر کے بقول میمون بن مہران نے کہا مال کی تین آفتیں ہیں اگر صاحب مال ایک سے نگی گیا تو اندیشہ ہے وہ دوسری آفت سے نہیں نگی پائے گاشر وری ہے کہ مال حال اور طیب ہو جوشخص مال کمائے اس کا خاص خیال رکھے اگر وہ اس پر قابو پا گیا تو اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اس مال سے وہ حق ادا کر سے جو اس کے ماعث اس پر لا زم آگئے ہیں اور اگر وہ اس ہیں بھی کامیاب ہو گیا تو مال خرج کرنے ہیں سخت احتیاط ہرتے نہ اسراف کر سے اور نہ کوی میمون سے بھی کہا کرتے تھے دونیا ہوئی ہوئی ہے اور شیطان موجود اور ہم وقت گھات میں لگار ہتا ہے اس لیے انسان میں بھی کہا کہ جے کہ اس لیے انسان میں بھی میں مبتلا ہوجا تا ہے آخرت کا معاملہ تو ابھی بہت دور ہے لیکن دنیا اور دنیا کے نواکہ تو سامنے ہیں۔ رحمۃ اللہ اس کے فریب میں مبتلا ہوجا تا ہے آخرت کا معاملہ تو ابھی بہت دور ہے لیکن دنیا اور دنیا کے نواکہ تو سامنے ہیں۔ رحمۃ اللہ

# نافع مولیٰ ابن عرُّ

یہ ابوعبداللہ المدنی ہیں اصلاً بلاد مغرب کے باشندے تھے میتھی کہا جاتا ہے نیٹا پور کے رہنے والے تھے اور بعض کے بزدیک کا بل کے باشندے تھے وغیرہ و وغیرہ اپنے آ قاعبداللہ بن عمراور صحابہ کی ایک جماعت سے روایت بیان کی ہیں مثلاً رافع بن خدت جی میٹو ' ابو ہر رہ و شاہ ہو' کا کشر جماعت نے ان سے بھی روایات نقل کی ہیں میٹو ڈابو ہر رہ ہو تا کشہ شاہ ہور ان اور اسلمہ ہوں شار کے جاتے تھے۔ بخاری نے ان کی بابت کہا ہے اصح الاسانید مالک عن نافع عن ابن عمر۔ کہا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز نے ان کومصر کے اطراف میں سنن کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی تعریف وقع صیف بہت سے ائمہ نے کی ہے ان کا انتقال مشہور روایت کے مطابق کے الھے میں ہوا۔

#### ذ والرمهالشاع

ان کا نام فیلان بن عتبہ بن یہیس تھا بی عبید منا ۃ بنا او بن طانجہ بن الیاس بن مضران کا مخضر تجرہ نسب ہے بقول الحارث صاحب نضیلت اور زبر دست شاعر تھا اس کا دیوان بھی مشہور ہے اور مئی بنت مقاتل محلیہ بن قیس ابن عاصم المنقری کے لیے غزل مرائی کرتا تھا جو بہت حسین وجمیل عورت تھی اور بیشاعر بداخلاق اور بدشکل بھی تھا اور رنگ کا سیاہ تھا۔ ان کے درمیان بھی بدکلامی اور بدگوئی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی اور نہ انہوں نے ایک دوسر ہے کو بھی دیکھا تھا صرف ایک دوسر کی بابت بن رکھا تھا کہا جاتا ہے مئی اس امر سے خائف تھی کہا گراس نے شاعر کو دیکھنے کی کوشش کی تو ذرج کر دی جائے گی لیکن جب ایک دن اس نے شاعر کو

ا جا تک د کیولیا تو بہت گھبرائی اوراس کو برا بھلا کہالیکن ابناچرا بھی اس سے نہ تھولائیکن ایک مرتبداس کا چیرہ کھلا دیکھا تو شاعر نے فی البدیہ یہ بیشعر ئید ڈالا

علی وجه منی لسحة من حلاوة وتحت النیاب العازلو كان بادیا منی وجه منی لسحة من حلاوة وتحت النیاب العازلو كان بادیا من منی كونش چره برطاوت كی جملک به اوركیر ول كے نیچ حیا به اگر بشم هل جائے تو " كہاجا تا ہے يہن كرمئى نے كیرے اتار چھنكے تو شاعر نے يہشعركها:

الم تسران المهاء ينجث طعمه وان كان لون المهاء ابيض صافيا ''كياتم نبيس د كيھتے كه پانى كاذا نُقة خراب ہوجاتا ہے اگرچه پانى كارنگ كتنا ہى صاف سفيد ہو' ميں نے يه شعر من كركہا كياذا كقه چكھنا چاہتا ہے شاعر نے كہا ہاں خداكی تتم اس كے جواب ميں مكى نے كہا اس كاذا كقه چكھنے سے قبل موت كاذا كقه چكھ لوگے تو شاعر نے جوابا كہا:

فواضیعه الشعر الذی راح وانقضیٰ بسمی ولم املک ضلال فوادیا

''برقع پوش خاتون می کی خدمت میں میراشعر پہنچ گیا کیکن میرا دل گراہی میں مبتلانہ ہوا'

اذا هبت الاریاح من نحو جانب به اصل منی حاج شوقی صبوبها

''جب ہوا کیں چلتی ہیں تو وہ ہوا جو مئی کے گھر والوں کی طرف چلتی ہے میرے ہود نے دل کو لے اڑتی ہے'

هوی کہ نفس این حل جیبها

''اس وقت میری آئھوں ہے آئورواں ہوجاتے ہیں اور جہاں جس کا محبوب ہوتا ہے اس کے لیے دل المہ بی آتا ہے'

اور موت کے آخری کھات میں اس نے یہ شعر کہا:

یاقابض الارواح فی جسمی اذا احتضوت و غافس الذنب زحزحنی عن النار "اردونول کقبض کرنے والے جب تو میرے پاس آئے مجھے دوز خے دور ہی رکھنا اوراے مغفرت کرنے والے ''

#### 2111

اس کے ہاتھ اور زبان کٹواکراس کو چھانی وے دی اس سال محمد بن ہشام بن اساعیل امیر مدینہ نے لوگوں کو مج کرایا۔ میہی کہا جا باہے کہ مدینہ کا ادر اس کو چھانی وے دی اس سال محمد بن ہشام بن اسامیل اور دل کرنے گا تھا اور اس کی جگہ ہوتا ہے کہ مدینہ ہشام بن اسامیل بن اسام بن اسام

# على بن عبدالله بن عباس

یہ بزرگ ابن عبدالمطلب القرشی الہاشی ابوالحن ہیں ان کولوگ ابومجر بھی کہتے تھے ان کی والدہ کا نام زرعہ بنت سرح بن معد یکر ب الکندی تھا جوان چار بادشاہوں میں سے ایک تھا جن کا ذکر اس حدیث میں ہے جس کواحمہ نے بیان کیا ہے اور وہ مسرح' حمل' مخولس اور البضعتہ ہیں اور ان کی بہن العمر و قتضی ۔

ند کورہ بالاعلی کی اس دن پیدائش ہوئی جس روزعلی بن ابی طالب قبل ہوئے تھے اس لیے ان کے باپ نے ان کا نام بھی علی

بن طالب کے نام پرعلی رکھ دیا تھا اور انہی کی گئیت پر ان کی گئیت بھی رکھ دی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیعلی ابی طالب کی زندگی ہی

میں پیدا ہو گئے تھے اس لیے کہ انہوں نے ان کا نام علی رکھا تھا اور ان کی گئیت ابوالا ملاک رکھی تھی۔ جب بی عبد الملک بن مروان

کے پاس پہنچ تو اس نے ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا یا اور ان سے ان کا نام اور گئیت دریا فت کی اور جب انہوں نے اپنا نام اور

کئیت عبد الملک بن مروان کو بتائی تو اس نے پوچھا کیا تمہا را کوئی لڑکا بھی ہے انہوں نے کہا میر الیک بیٹا ہے جس کا نام میں نے محمد

رکھا ہے تو عبد الملک نے کہا تو آپ ابو محمد بیں اس کے بعد اس کو اس نے اکر ام وانعام سے نواز ااور اس کے ساتھ حسن سلوک سے

پیش آیا علی بن عبد اللہ نہا بیت عابد وز ابد تھے اور اپنے علم عمر و بن علی بن الفلاس نے بیان کیا ہے کہ یہ نیک لوگوں میں شار ہوتے تھے

یروز وشب میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھے تھے عمر و بن علی بن الفلاس نے بیان کیا ہے کہ یہ نیک لوگوں میں شار ہوتے تھے

ان کا انتقال بلقاء کی زمین میں واقعہ جمہ کے مقام پر 11ھ میں ہوا اس وقت ان کی عمر تقریباً اس سال تھی۔

ابن خلکان نے لکھا ہے انہوں نے لبابہ بنت عبداللہ بن جعفر سے نکاح کیا تھا جوعبدالملک بن مروان کی بیوی رہ چکی تھی اور جس نے اس کوطلاق وے دی تھی جس کا سبب یہ تھا کہ عبدالملک بن مروان نے ایک روز سیب منہ سے کا ٹ کرلبا بہ کی طرف بھینکا جس نے جس نے جھری لے کرسیب کے اس حصہ کو کا ہے کر بھینک ویا جس پر عبدالملک کا منہ لگا تھا اور جب اس نے بیچ چھا کہ اس نے ایسا کیا کیونکہ عبدالملک کے منہ سے بد بوآتی تھی بہر حال اس بات کیوں کیا تو اس نے جواب دیا ہیں نے الفکش سے بیچنے کے لیے ایسا کیا کیونکہ عبدالملک کے منہ سے بد بوآتی تھی بہر حال اس بات پر عبدالملک نے دلیا بہ کوطلاق وے دی تھی اور جب اس سے ملی بن عبداللہ بن عباس کو کوڑوں سے بٹوایا اور یہ بھی کہا گیا کہ تم خلیفہ کی اولا دکوؤلیل کرتا چا ہے ہو؟ اور اس کو وو بارہ کوڑ ہے لگوائے کیونکہ علی بن عبداللہ بن عباس کے متعلق مشہور ہوگیا تھا کہ وہ سے کہتے ہیں کہ خلافت عقریب ان کے گھرانہ میں آنے والی ہے بہر حال حالات اسی نہج پر گرزرتے رہے مبر دنے سیکھا ہے کہ ایک روز علی بن عبداللہ جشام کے پاس گئے اور ان

کے ہمراہ ان کے دونوں بیٹے السفاح اور منصور بھی تھے یہ دونوں صغیرالسن تھے۔ ہشام نے علی کی آؤ بھکت کی اوران کواپخ قریب بھمایا اوران کوا کے سوٹیس دینار بھی دیا۔ بھر اللہ ہشام کواپن بیزا ہونے انگا اوران کوا کی سے میں کی بیزا ہونے انگا اوران کی باتوں کواس نے احتمانہ ہمجما اللہ باتوں ہی کرز تربے رہوا وراس کو علی کی نفیاتی کے فیت پر شک بیزا ہونے انگا اوراس کی باتوں کواس نے احتمانہ ہمجما طلات یوں بی کرز تربے رہوا ورکوئی خاص واقعہ رونمانہ ہوا۔ کہا جاتا ہے علی بن عبداللہ بن العماس بہت سیمن و ہمیل انسان تھے اور نہایت وراز قد تھے لوگوں میں چلتے وقت معلوم ہوتا تھا کہ کی سواری پر جارہے ہیں ان کے باپ عبداللہ ان کے کا ندھوں تک آتے تھے اورائی طرح عباس اپنے باپ عبدالمطلب کے کندھوں تک آتے تھے دورائی طرح عباس اپنے باپ عبدالمطلب کے کندھوں تک آتے تھے دفیہ طور پر بہت سے لوگوں نے علی کے جیٹے محمد کے لیے طور ت کے لیے بیعت بھی کر کی تھی اور یوسب پچھلی کے انتقال سے کئی سال قبل سے ہور ہا تھا نیکن ان کی موت تک عام طور پر اس کا اظہار نہیں ہوا تھا بہر حال اپنے باپ کے انتقال کے بعد عبداللہ سال قبل سے ہور ہا تھا نیکن ان کی موت تک عام طور پر اس کا اظہار نہیں ہوا تھا بہر حال اپنے باپ کے انتقال کے بعد عبداللہ ابر العباس السفاح نے باقاعہ واس کے گواری رکھا جس کا عام اظہار ۲۳ ھیں ہوا جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ انشاء اللہ

# 119ھ

طرح با ہر نہیں نکی تھی کہ خاقان نے اچا تک ان پر شدید تملہ کر کے ایسے لوگوں کو آل بھی کر دیا جوابھی نہر سے باہر نہیں آئے تھے یا کنزور ٹھے۔ کیلین جومسلمان مہر کے وومرے کنارے بیچ پنے تھے اور اچھی پوری طرح تیار بھی ندیکھ ندخا قان اور اس کی فوجوں نے جونبر کے اس کنارے پر نَفیز ہے بیوکر آئیل میں حملے کرنے کے بارے میں مشور ہ کر رہے تھا ک ام پر منفق ہو گئے کہ مسلمانوں ہرا یکہارگی حملہ کروینا ہی اس وقت مناسب ہے ان کی تعداد بچاس ہزارتھی چنانچہ جب انہوں نے شہرکو پار کرنا جا ہا تو نہرا ک کثیر نوج کے باعث بھرگئی اور پھر انہوں نے اپنے طبل شدید طور پر بجانے شروع کردیئے ادھران کے گھوڑ ول نے بھی زور زور سے نههانا شروع کیاغرض کداس حالت میں نکل کرتر کے مسلمانوں کی طرف بڑھے جواب اینے کیمپ میں تھے اور پرسکون تھے مگرانہوں نے اپنے جاروں طرف خندق کھود نا شروع کر دی تھی تا کہ دشمن ان تک نہ پہنچ سکے اس طرح دونوں طرف کی فوجیس دور سے ایک د وسرے کورات بھریوں ہی دیکھتی رہیں لیکن صبح ہوئی تو غاقان مسلمان فوج کے ایک حصہ برٹوٹ پڑا اوران میں سے کافی لوگول کو اس نے مارڈ الا اور خاصے لوگ قیدی بھی بنا لئے۔

اس دوران عیدالفطرآ گئی اور اسد کواندیشه ہوا که نمازیر سے کے دوران خاقان کہیں حملہ نہ کردیے بہرحال خوف وخطر کی حالت میں مسلمانوں نے نماز پڑھی۔اس کے بعداین فوجوں کولے کرمرج بلخ چلا گیا حتیٰ کے موسم سرما گزرگیا اورعیدالاضیٰ کا دن آیا تو اسد نے اپنے لوگوں کو جمع کر کے اس امر میں ان ہے مشورہ طلب کیا کہ آیا مروواپس چلا جائے یا خاقان کا مقابلہ کیا جائے یا بلخ میں قلعہ بند ہونے پر قناعت کر لی جائے اس پر بعض لوگوں نے بلخ میں قلعہ بند ہونے کا مشورہ دیا بعض لوگوں نے تو کل علی اللہ خاقان کی فوجوں سے مقابلہ کرنے کامشورہ دیا۔اسد نے مؤخرالذ کرمشورہ ببند کیا اوراس کی تائید کی چنانچہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ خاقان کی طرف بڑھنے کااراد ہ کرلیااور دورکعت نما زطومل ادا کی اوراس میں بہت طویل وقفہ تک بارگا ہ الٰہی میں دست بدعا ر ہااور پھراس سے فارغ ہوکراینے فوجیوں سے کہاانشاءاللہ تم کوہی فتح حاصل ہوگی۔اس کے بعدا پنے شکر کے مقدمہ کے ساتھ خاقان کےمقدمۃ انجیش کی طرف بڑھا۔

چنانچے مسلمانوں نے خاقان کی فوج کی کثیر تعداد کوموت کے گھاٹ اتار دیا اوران کے امراء کوقید کرنے کے ساتھان کے کمانڈ رکوبھی گرفتار کرلیااس کے بعد اسد پھراپنی مہم پرروانہ ہوا اور ان کے مولیثی اور بکریوں کے رپوڑ کی طرف بڑھاجن کی تعداد ڈیڑھ لاکھتی اس کے بعد خاتان کی طرف رخ کیا جس کے ساتھ حیار ہزار سیا ہی تھے اس کے ساتھ ایک عرب بھی تھا جواس سے سازش کے ساتھ جاملاتھا اور نفیہ ریشہ دوانیوں اور مکاریوں سے کام لے رہاتھا اس شخص کا نام الحارث بن شریح تھا وہ مسلمانوں کے راز اورخفیہ امور خاص طور پر خاقان کو پہنچا تا رہتا تھاغرض کہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو ترک تمام اطراف میں بھاگ کھڑے ہوئے اور خاقان اور اس کے ساتھ الحارث بن شرح کھی اس کے پیچھے بیچھے بھا گا اسد کویہ بہت عمدہ موقع ملا چنا نچہ اس نے خاقان اور اس کے ساتھوں کا تعاقب کیا جب دو پہر ہوئی تو خاقان اپنے چارسوآ دمیوں کے ساتھ اپنا شکرے کٹ کر بے یار و مد دگار رہ گیااس وقت ان کے جسموں پرریشمی لباس تھے اور بڑے بڑے ڈھول تھے جب مسلمانوں نے اس پر قابو پالیا تو اس نے زورز درے ڈھول بجانے کا حکم دیا تا کہ فوجیس میدان جنگ سے واپس چلی آئیں لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیا بنہیں ہوسکا

اور وہ لوگ واپس نہیں ہو سے مسلمانوں نے آگے ہوھ کر ہر چیز پر بقعنہ کرلیا جس میں بہت سامال دمتاع سونے چاندی کے برتن عورتیں اور نیچ شائل بھے اور یاصرہ کے وقت بھتے سپائل اور شکری ٹیمپ ٹیل موجود تھان پر نشرون حاصل کیا اور اس سے تبل ہو مسلمان خوا تین ان کے پاس جیموں بیل تھیں ان سب کو بھی آزاد کر الیاغوش کے مسلمانوں کو اس محاصرہ سے اتنافیتی اور بے حدو ب حساب سامان ملا بیس کی نہ تعداد بتائی جا سکتی ہے اور نہ اس کی قیمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جب خاتان کو اپنی موت اور بھیا تک انجام کا اندازہ ہوا تو اس نے اپنے خنج سے پہلے اپنی بیوی کو ہلاک کر ڈالا چنا نچہ جب مسلمان اس کے کمپ میں پہنچ تو اس عورت کی جان کندنی کا وقت تھا اس وقت چواہوں پر کھانے کی دیگیں بھی چڑھی ہوئی تھیں اس حالت میں خاتان بھی اور اس کے مارہ اس کے مارہ بی خاتان شرخ کے کہا تھا اور اس کے امراء اس کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے کہ امیر اسدو ہاں بہنی گیا اس پر خاتان نے اسد کے ہاتھ دینے کی دھمکی دی مگر اسد کے امراء اس کے ہوروں میں اور خاتان کو ترکی کے بی چھوڑا۔

اس کے بعد تمام اتراک ایک دوسرے کے پیچھے ایسے بھا گے کہ کی کوکسی کی خبر نہ ہوئی حتیٰ کہ ایک دوسرے کولو منے میں لگ گئے اسد نے اپنے بھائی خالد کو اس عظیم الشان کا میا بی اور خاقان کی ہلاکت کی اطلاع دی اور اسکے ساتھ خاقان کے ڈھول نقار ہے بھی روانہ کیے جن کی مہیب آواز باولوں کی گئن گرج اور بچلی کی کڑک سے کم نہ تھی اور یہی نہیں بلکہ بہت ساقیمتی مال ومتاع اور بیش بہاسا مان بھی اس کے پاس روانہ کیا خالد کو جب بیخوشنجری ملی تو اس نے فور آامیر الموشین ہشام کو اس سے مطلع کیا جس نے سن کر بے حدخوشی کا اظہار کیا قاصدوں کو انعام واکرام سے نواز ا۔

شعراء نے اسد کی طرف مدحیہ قصائد لکھے جن میں چند میہ جیں:

لوسوت في الارض تقيس الارضا تقيس منها طولها والعرضا " "من أردي أردي أين كالجول وعرض بهي ناپليا"

لم تلق خبراً امرة ونقضا من الاميسر اسد وامضى "كرجي تهمين امير اسدى حكم انى وغيره كي خير خبر عرصة تك نهلي،

افضی الینا الخبر حتی افضا و جمع الشمل و گان ارفضا دی الینا الخبر حتی افضا و جمع الشمل و گان ارفضا دی گراب اس نے خوشخری بینیائی ہے اوراپی فوجوں کو پر مجتم کرایا ہے جو منتشر ہوگئ تھی اللہ دی کشا فضا دی اب اس سے خاقان الا رکضا ہے جواپی فوجوں سے پہلے ہی کٹ چکا تھا'' یا اب سے خاقان بھی تی کرنگل نہیں پایا ہے جواپی فوجوں سے پہلے ہی کٹ چکا تھا'' یا اب شریح قد لقیت حمضا حمضا حمضا به تشفی صداع المرضی دا ابن شریح تجھ کو تھی وہ کروا پھل کھانے کو ال گیا ہے جس سے بیار کو آرام ل جاتا ہے'' اے عذر اابن شریح تجھ کو تھی وہ کروا پھل کھانے کو ال گیا ہے جس سے بیار کو آرام ل جاتا ہے''

اس بن میں خالد بن عبداللہ القسری نے المغیرہ بن سعیداور اس کی جماعت کوجس نے باطل کا اتباع شروع کر دیا تھا ٹھکانے

اگادیا۔ المغیرہ دراصل جادہ گراور فاسق و فاجر شیعہ تھا۔ ابن جریہ نے لکھا ہے کہ اااعمش کے بقول المغیرہ بن سعید کہا کرتا تھا اگر وہ چاہتے عادو خود اور ان دونوں کے درمیانی مدت میں جو تو میں دنیا میں آباد تھیں ان سب کوہ ہزندہ کرسکتا' الاعمش کا بید بھی کہنا تھا کہ المغیرہ بن سعید تبرستان میں بہنچ کر کھوا نیے الفاظ زبان سے نکا ان تھا کہ اس کی آ وازین کر قبروں پر نڈیوں کی طرن کی مخلوق نظر آتی تھی غرض کہ اس تھم کے بعض و بگر امور بھی دیکھنے میں آئے جس ہاس کے بحروجا و باوہ کے عمل کے اثر کا انداز و ہوتا تھا۔ جب خالہ کواس کی ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے اس کورو پروحاضر کرنے کا تھا دیا بیا نخوہ اپنے چھرسات آدمیوں کے ساتھ خالد کے دربار میں حاضر ہوگیا۔ اس کے بعد خالد نے اس کو تھی نصب ہوگیا اور خیمے میں حاضر ہوگیا۔ اس کے بعد اس کے لیے خاص کر دیا جائے۔ چنا نچے بہت پس و پیش کی اور آگ کے بعد اس کے لیے خاص کر دیا جائے۔ چنا نچے بہت پس و پیش کی اور آگ کے بعد اس کے لیے خاص کر دیا جائے۔ گائوال ویا اور آگ کے بعد اس کے لیے خاص کر دیا جائے۔ گائوال ویا اور آگ کے بعد اس کے لیے بار کرانے اس کے بعد اس نے اپنے بینے و بیا گائی اور یہی میں اس نے اپنے بھی میا جو ال کہا تھی تھی کیا۔ کے بعد اس نے اپنے بھی ساتھ بھی کیا۔

اس من میں ایک شخص بہلول بن بشر نامی نے جس کا لقب کثارہ تھا خروج کیا اور ایک جماعت بھی اس کے اتباع میں خارجی بن گئی انہوں نے خالد کو مارڈ النے کا بھی اراوہ کرلیا اس لیے خالد نے ان سب کی سرکو بی کے لیے فوج بھیجی لیکن اپنی بہا در می اور بے دھڑک جان پر کھیل جانے کے باعث ان خوارج نے خالد کی فوجوں کو شکست سے دو چار کر دیا اور سرکاری فوجوں کے ساتھ انہوں نے گئی باریڈ مل دہرایا اور سرکاری فوجوں کو سخت نقصان پہنچایا خالا نکہ ان لوگوں کی تعداد سوسے بھی کم تھی پھر بھی ہر باریبی کامیاب ہوتے تصاب ان کے حوصلے اسے بوطے کہ انہوں نے شام پہنچ کر خلیفہ بشام کو بھی قبل کرنے کا منصوبہ بنالیا اور اس مقصد کامیاب ہوتے تصاب ان کے حوصلے اسے بوطے کہ انہوں نے شام پہنچ کر خلیفہ بشام کو بھی قبل کرنے کا منصوبہ بنالیا اور اس مقصد اکثر آ دمی موت کے گھاٹ اتارہ سے اس کے بعد جلد یہ قبیلہ کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابوالموت تھی بہلول پر ایسی کاری ضرب اکثر آ دمی موت کے گھاٹ اتارہ سے اس کے بعد جلد یہ قبیلہ کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابوالموت تھی بہلول پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ لڑکہ اگر گر لیا اور اس کے گرتے ہی اس کے بقیہ آ دمی بھی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے جن کی تعداد سرتھی ان کی مرشیہ خوانی میں ان کے بعض ساتھیوں نے چندا شعار کھیے ۔ اس مرشیہ گوشا خرکا نام بقول طبری الضحاک بن قیس تھا:

بدلت بعد ابی بشیر وصحبته قوما علی مع الاحزاب اعوانا 

''میں نے الی شیراوراس کی معیت وصحبت کے بعد دوسر کے گروہ کواپنا مدرگار بنالیا ہے'

بانوا کان لم یکونوا من صحابتنا ولیم یکونوا النا بالامس خلانا 
''میر ہے ساتھی توالیے جدا ہوئے گویا وہ ساتھی ہی نہ تھاور کل تک ان ہے کوئی دوتی ہی نہی ''

یاعین افری دموعًا منک تھتانا وابکی لنا صحبة بانوا و حیرانا 
''اے میری آگوتو خوب آسو بہالے اوران کی دوتی کاماتم کرلے جو بھی دوست یا پڑوی تھ''

خلوا الناظاهر الدنیا وباطنها واصبحوا فی جنان الخلد جیرانا 
''لیکن اب ان دوستوں نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور ہمارے جنت کے پڑوی بن گئے ہیں''

اس کے بعد کھے بچے تھے خوارج نے مجرمرا ٹھایا اور بعض امراء سے ان کی جنگ وجدال ہوئی جس میں دونوں طرف سے خاصے اوگ ان کے بعد کی میں دونوں طرف سے خاصے اوگ مارے گئے جن کہ ان کا نام واٹ کے میں اور ان کے ٹھانے تباوو بربادکرنے پڑے جس کہ ان کا نام ونٹان مت نیا اور کوئی خارجی باتی ندر ہا۔

اس نیں اسر القری نے باوالترک میں پھر جنگ کا آنا کیا اور ملک التر جان نے اس کو لاکھوں کی رشوت کی بیش کی جس کواس نے مستر دکر ویا اور اس پر چڑھائی کر کے اس کے مال واسباب کولوٹ لیا اور خود اس کو بہت بری طرح قتل کر ڈ الا اس جنگ میں ملک التر جان کی بیویاں اور اس کا تمام فیتی اٹا شاسد کے ہاتھ لگا اس سال الصحاری بن شبیب الخارجی نے پھر سرا شایا جس کے ساتھ تقریباً تمیں آدی مزید شامل ہو گئے اسد نے اس کی سرکوئی کے لیے خالد القسری کوایک لاکھ شکر دے کر بھیجا جس نے الصحاری بن شبیب سمیت تمام خوارج کوقل کر دیا اور ان میس ہے کسی کو زندہ نہیں چھوڑ ا اس سال لوگوں کو مسلمہ بن ہشام بن عبد الملک نے جج کرایا اور اس کے ساتھ ابن شہاب نے بھی جج کیا جو ابوشا کر مسلمہ بن ہشام بن عبد الملک کومنا سک جج کی تعلیم دیتا جاتا تھا۔ اس زمانہ میں مکہ مدینہ اور طائف کا امیر مجد بن ہشام بن اساعیل تھا اور عراق مشرق اور خراسان کا امیر خالد القسری تھا۔ کہا جاتا ہے اس س کا انتقال ہو گیا لیکن بعض لوگ سے ایک من اس کا انتقال ہو گیا لیکن بعض لوگ سے بین خراسان کا کا میر خالد القسری تھا۔ کہا جاتا ہے اس س اس کا انتقال ہو گیا لیکن بعض لوگ سے بین کہ وہ الشداعلم آر مینہ اور آ ذر با نیجان کا امیر موان الحماء تھا۔ واللہ اعلم

# 2110

اس میں سلم العقیلی نے تو مان شاہ میں جنگ کا آغاز کیا اور وہاں کی سرز بین کوفتح کر کے وہاں کی آ راضی کو تباہ و بربا وکر ڈالا اور اس سال میں اسحاق بن مسلم العقیلی نے تو مان شاہ میں جنگ کا آغاز کیا اور وہاں کی سرز بین کوفتح کر کے وہاں کی آ راضی کو تباہ و بربا وکر ڈالا اور اس سال موت کی مروان بن محر نے بلا دالترک میں جنگ شروع کی اور اس سال اسد بن عبداللہ القسری امیر خراسان کا انقال بھی ہوااس کی موت کی وجہ اس کے پیٹے کا در داور ورم تھا اس سال جب ایرانیوں کے سالا نہ جشن مہر جان کا موقع آیا تو دہقانوں اور مزارعین نے اس کا زبر دست اہتمام کیا ہیلوگ شہروں کے اور ویہات کے بڑے امیر وکبیر لوگ تھے ان لوگوں نے تمام اطراف کے شہروں اور ویہات سے نہایت تھے بات سے نہایت قبی تحقوں اور ہر یوں کا انتظام کیا جس میں سونے جاندی کے برتن سونے کے پیالے اور کثورے اور بڑی بڑی تا بیس شتریاں وغیرہ شامل تھے۔

قابیں شتریاں وغیرہ شامل تھیں اور اس کے ساتھ حریر و دیبا کے قیمتی اور ثیش بہا ملبوسات بھی ان تحقوں بیس شامل تھے۔

ان سب چیز وں کوامیر خراسان شاہ نے اسد کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اسد کی عمدہ خصائل اس کی عقل و دانشمندی اور عدل و انصاف کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اس بہا درامیر نے اپنے دوراقتد ارمین کسی پرنہ خودظم کیا اور نہ کسی اپنے ماتحت کو عوام کے استحصال اور ظلم کی اجازت دی بہی وہ بہا دراور عقل مندانسان تھا جس نے خاقان اعظم کے جبر وظلم اور اس کے خوف و دہشت کے استحصال اور ظلم کی اجازت دی بہی وہ بہا دراور عقل مندانسان تھا جس نے خاقان اعظم کے جبر وظلم اور اس کے خوف و دہشت سے لوگوں کو نجات دلائی اور اس کے اقتد ارکے بت کو پاش پاش کر ڈالا اس لیے آج اسد کی خدمات جلیلہ کے اعتر اف کے طور پر جو بہت کی بہت قدر جو بہتے یہاں پیش کیا جارہا ہے وہ اس کی خدمات کے مقابلہ میں بچھ بھی نہیں ہے۔ اسد نے اس امیر و ہقان کے جذبات کی بہت قدر

کی اوران تمام تحف وہدایا کو بنظر استحسان و یکھالیکن پیمیش بہاسامان اورقیمتی اشیاء و میں ام اءاوراعیان واشراف میں تقسیم کردیں اور پھرائی بیاری کے باعث بنس سے اٹھ کر چلائیا اس کے بعداس کواکر چدائی پیٹ کی بیاری سے پھوافاقہ بھی ہوااوراس کے بعداس کو اگر جدائی بیٹ کی بیٹ کی بیاری سے بھوافاقہ بھی ہوااوراس کے بعداسد کو بہت سی ناشیا تیال بھی بطور تھنے پیش کی گئیں گر اس نے ان کو بھی ایک ایک ایک کر سے بنا۔ اسد نے اپنا جانشین اس موقع پر جعفر بن تقسیم میں مشغول تھا کہ اس کے بیٹ کا بھوڑ ابھٹ گیا اور یہی اس کی موت کا سب بنا۔ اسد نے اپنا جانشین اس موقع پر جعفر بین حظلہ کو بنایا جو چار ماہ اس عہدہ پر رہا اس کے بعداس کی جگہ نظر بن سیار رجب کے مہینہ میں مقرر ہواغوش کہ والے کے ماہ صفر میں اسد کا انتقال ہوگیا۔ ابن عرس العیدی نے اس کا مرشیہ کھا جس کے چنداشعار یہ ہیں :

نعسی اسد بن عبدالله ناع فریع القلب للملک المطاع "موت کی ٹرمز الے فاسر بن عبدالله ناع فرمرگ سائی جو بها دراور بادشاه کا مطبح تھا" ببلخ و انق المعقدار یسری و ما لقضاء ربک من دفاع "اسے بلخ بیل بیعاد شریق آیا اور قضاء الہی کوکون روک سکتا ہے" فحو دی عین بالعبرات سحا الم یحزنک تفریق الجماع "اے میری آئی تو توب رولے کیا تھے مجمع کی تفریق نے مغموم نہیں کردیا ہے" اتاه حمامه فی جوف ضیع و کم بالضیع من بطل شجاع اتاه حمامه فی جوف ضیع

''اسدکو پیٹ کی بیاری سے موت آئی اور کتنے بہا درانسان ای نوع کی بیاری کی نذر ہو گئے''

ای سال ہشام نے خالد بن عبداللہ القسری کوعراق کی نیابت سے معزول کردیا' خالد خود مختار وخود سر ہوتا جار ہا ہے وہ ہشام کو ابن الحقاء بھی کہنا تھا اس نے ہشام کو ایک سخت خط بھی لکھا جس کا ہشام نے اس کو نہایت خت جواب دیا تھا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ ہشام کو خالد کی آمد نی اور مال و دولت پر حسد آنے لگا تھا سنا ہے اس کی سالا نہ آمد نی مختلف محاصلات سے تیس لا کھ دینار سالا نہ تھی کہنا جا تا ہے کہ ایک قریش جس کا نام ابن عمر و تھا امیر بہنے گئی تھی اور اس کے لڑکے بیزید بن خالد کی آمد نی بھی دس لا کھ دینار سالا نہ تھی کہنا جا تا ہے کہ ایک قریش جس کا نام ابن عمر و تھا امیر المومنین ہشام کی طرف سے اس کے پاس پہنچا جس کی اس نے کوئی پر واہ نہ کی اور نہ اس کی آو کہ بھت کی اس پر ہشام نے خالد کو سخت خط لکھا بہر حال اس معاملہ نے نہایت طول کھنچا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ہشام نے خالد کو معزول کر دیا اور اس کو خفیہ رکھا اور ایک مراسلہ کے ذریعہ اس کے یمن کے نائب یوسف ابن عمر و کوعراق کا امیر بنا دیا اور اس کو تھم دیا کہ فور آا ہے عہد ہ کا جارج لے۔

چنا نچہ یوسف ابن عمر وضح طویرے ہی کوفہ پہنچ گیا اور جَب مؤذن نے صبح کی اذان دی تو یوسف نے نماز پڑھانے کی نیت سے مؤذن کوا قامت کہنے کا حکم دیا مؤذن نے امام یعنی خالد کے آنے کا انتظار کرنے کے لیے کہا اس پر یوسف نے اس کو جھڑک دیا اور پھرا قامت کا حکم دے کرمصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور دور کعت پڑھا کیں جس کی پہلی رکعت میں اس نے سورة واقعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں سورة معارج پڑھی نماز کے بعدوہ والی آگیا اور خالد کواس امرسے آگاہ کیا اور اس سے خزانہ کا جارج لیا۔ خالد نے یوسف ابن عمر وکوخزانہ سے ایک لاکھ درہم دیئے خالد کوشوال ۱۹۰ھ میں ولایت ملی تھی اور معزولی جمادی جارج لیا۔ خالد کوشوال ۱۹۰ھ میں ولایت ملی تھی اور معزولی جمادی

الا ول و و و من میں میں کی اور اس و کی اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں کی امارت کا جارہ کیا اور جارہ کے کرا بنا ناب خراسان کے لیے جدیع بن علی الکر مانی کو مقرر کیا اور جعفر بن حظلہ کو جسے اس نے ابنا ناب مقرر کیا تھا اس عہدہ سے معزول کر ویا تیان پھے دنوں بعد بوسف بن عمرو نے جدیع کو خراسان کی نیابت سے بہتا کراں کی جگہ نظر من سیار کو مشرر کر دیا۔ اس المرت خالد کے زمانہ میں جو کمائی جدائی نے کہ تھی وہ بھی اس سے لے لی گئی غرض کہ اس طرح بشام کی ناراضگی کے باعث خالد اور اس کے نائب جدیع کو عہدوں سے معزولی کے ساتھا پی دولت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور اب خالد کی جگہ یوسف بن عمرواور جدیع کی جگہ نظر مستقل طور پرعماق و خراسان کے امیر مقرر ہوگئے جب ان لوگوں کی لوٹ مارا ورظلم و تشدد سے لوگوں کو نجا سے ملی اور امن وامان قائم ہوا تو سوار بن الاشعری کو اس کے اظہار کا موقع ملا۔

اس من میں هیعیان آل عباس نے اس خط کے متن کو ظاہر کیا جو محمد بن علی نے ان کو لکھا تھا اور جس میں ان لوگوں کو اس لیے مطعون کیا گیا تھا جو مشکرات کو مباح اور محارم سے جنٹی تعلقات کو مطعون کیا گیا تھا جو مشکرات کو مباح اور محارم سے جنٹی تعلقات کو جائز اور حلال سجھتا تھا اور جس کی وجہ سے خالد نے اس قبل بھی کرایا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ ہم لوگ تم سے صرف اس لیے ناراض ہیں کہ تم نے ایک فاسق و فاجر خداش کی با تیں تسلیم کر لی تھیں۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ اس سال محمد بن ہشام نے لوگوں کو جج بھی کرایا جس کہ بن ہشام نے لوگوں کو جج بھی کرایا جس کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے بیزید بن ہشام نے جج کرایا تھا واللہ اعلم سجانہ تھا گیا۔

# الالص

اس کی گلوخلاصی کے متعلق کوئی فیصلہ کرسکیں اس نے جواب دیا جس کس طرح ایسا کرسکتا تھا جب کے ہر جمعہ کو جس اس کے آباء واجداد کو منبر پر گالیاں دیتا تھا اس کے بعداس نے زید کو بچوڑا اور اس کی اطلاع امیر الموسین ہشام وہبی کر دی بس نے زید کو معاف کر دیا کہا جاتا ہے کہ ہشام نے بھی ان کو حاف کے بچھوڑا انتہا اور اس کے بعد شیعواں کا ایک کر دہ بزید کے باس آبا بدلوگ تقریباً جاتی ہیں بنرار تھے بعض کوگول نے ان کو خروج ہے منع کیا جن میں خصوصت سے حمد بن عمر بن علی ابن ابی طالب شال تھا ان کا اصرارتھا کہ خروج وقعاً مناسب نہیں چنا نچو انہوں نے کہا تمہارے واوا تم سے بہر حال یقینا بہتر تھے اور ان کی اہل عمراق نے جو تعداد میں اس ہزار تھے بعت بھی کر کھی گرانہوں نے دعا کی میں ان سب چیزوں کوسوج سمجھ کرتمہیں سمجھا تا ہوں کہ اہل عمراق سے ہوشیار رہواور ان پر بھروسہ کرنے میں احتیاط سے کام لولیکن زید بن علی نے ان کی بات کونہ مانا اور خفیہ طور پر اہل کوفہ سے بعت لیت ہوشی ہوا جس کا ہم آ کندہ فرکر کریں گا ساسلہ خفیہ طور پر چانا رہا کہ کرتا ہے آگیا اور اس میں ان کے ساتھ جو پچھ ہواوہ ان کے مور کہا تھا جب اس کو معلوم کے قبل پر ختی ہوا جس کا ہم آ کندہ فرکر کریں گا اس میں نظر بن سیار نے جو خراسان کا امیر تھا ترکوں کے علاقہ میں جنگ کا بھا کہ یہ اس کو معلوم کوئی کہ یہ اور اس نے تو اس نے نظر بن سیار سے ایک ہم آر کر دون اونوں کے ووران قید بھی کرلیا۔ کورصول نظر بن سیار کو فرون کوش کے وطن کے وطن کی کیا۔ کورصول نظر بن سیار کو فرون کا وی کے وطن کی کیا۔ کورصول نظر بن سیار کون کی وطن کے کوش کوئی کیا کہ کوئی کیا۔ کورصول نظر بن سیار کے وطن کی کوئی کیا۔ کورصول نظر بن سیار کوئی کوئی کیا۔ کورض کے کوش کے کوش کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کوئی کے کوئی کیا کہ کوئی کیا تھا کہ اس کی کوئی کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کی کرنے کے وہ کوئی کیا کہ کرنے کیا کہ کوئی کوئی کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کوئی کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کر کر کیا کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی

خور دونوش وغیرہ کاابیاذ خیرہ اس کے پاس ہو جومیش وآ رام کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو۔

اس سال لوگوں کو گھر بن ہشام بن اسامیل نے جج کرایا جو مکہ مدینہ اور طائف کا نائب امیر تھا۔ عراق کا نائب امہر یوسف بن ممرو تھا اور نراسان کا نائب امیر نصر بن سیار سے اور آرمیانیہ کا نائب امیر مروان محمد تھا'ان لوگوں کا ذکر جواس سال فوت ہو گئے ورج نامیل ہے :

# اسد بن على بن الحسين بن على بن البي طالب مشهورتوية به كدان كور الهري من ألي المالي على بن البير حال منظريب ان كاحال بيان كيا جائع المسلمة بن عبد الملك

بیابن م وان القرشی الاموی ابوسعید وابوالاصع الدمشقی ہیں۔ ابن عساکر کے بقول ان کا گھر اند دمشق میں حجلة القباب میں باب الجامع القبلی کے قریب تھا اپنے بھائی الولید کے دور میں ان کو حکمر انی ملی انہوں نے روم میں کئی جنگیں لویں قسطنطنیہ بھی گئے سے ان کو ان کو اس سے معزول کر کے آر مینہ کا حاکم وامیر بنا دیا انہوں نے عمر بن متصان کو ان کے بھائی یزید نے عراق کی امارت سپر دکی لیکن پھراس سے معزول کر کے آر مینہ کا حاکم وامیر بنا دیا انہوں نے عمر بن عبد العزیز سے حدیث روایت کی ہے اور خودان سے عبد الملک بن ابی عثمان عبید اللہ بن قزاعہ عینہ والد سفیان بن عبینہ ابن ابی عمر و معاویہ بن خدت کے اور کی بن کی الفسانی نے روایات بیان کی ہیں۔

الزبیر بن بکار کابیان ہے کہ مسلمہ بنی امیہ کے آ دمیوں میں معروف شخص تھا۔ان کا لقب'' الجراد ۃ الصغراء'' تھا'ان سے بہت سے آ خار وروایات مشہور ہیں انہوں نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا ہے۔

جب بیآ رمینہ کے امیر بنائے گئے تو انہوں نے ترکوں سے مقابلہ کر کے باب الا بواب تک مارچ کیا اور اس کو فتح کر کے اس کی اینٹ بجادی اس کے علاوہ بلا دروم کے اکثر و بیشتر قلعے فتح کر لیے <u>90 ہے</u> میں انہوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور صقالیہ کا شہر فتح کر لیا اور اوز ائل کا بیان ہے جب وہ روم میں لڑ ائی لڑرہے تھے تو در دسر میں شدید طور پر مبتلا ہوئے ملک الروم نے اس کے علاج کے لیے ایک ٹوپی ان کے لیے بیجی اور کہا اس ٹوپی کو پہن لو گئے تو سرکا در د جا تا رہے گا انہوں نے اس کو ملک الروم کے بیال سمجھ کرٹوپی کے پہننے سے انکار کر دیا لیکن اس نے جب مجبوراً اس کو پہنا تو اس سے ان کہ دروا اور اس کو اس نے دوسروں کے سر پر بھی رکھ کرد یکھا تو بھی اس سے فائدہ ہی دیکھا۔ بہر حال اب مسلمہ نے اس ٹوپی کو بھاڑ کردیکھا گیا تو اس میں بہر حال اب مسلمہ نے اس ٹوپی کو بھاڑ کردیکھا گیا تو اس میں بہر حال اب مسلمہ نے اس ٹوپی کو مستقلاً استعمال کیا اور اس کا سر در د بالکل جا تا رہا لیکن جب اس ٹوپی کو بھاڑ کردیکھا گیا تو اس میں بیر عال اب مسلمہ نے اس ٹوپی کو بھاڑ کردیکھا گیا تو اس میں بیر عال اب مسلمہ نے اس ٹوپی کو مستقلاً استعمال کیا اور اس کا سر در د بالکل جا تا رہا لیکن جب اس ٹوپی کو بھاڑ کردیکھا گیا تو اس میں بیر عال اب مسلمہ نے اس ٹوپی کو مستقلاً استعمال کیا اور اس کا سر در د بالکل جا تا رہا لیکن جب اس ٹوپی کو بھاڑ کردیکھا گیا تو اس میں بیر تا رہا لیکن جب اس ٹوپی کو بھاڑ کردیکھا گیا تو اس میں بھی تو کردیکھی ہوئی تھی

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَمُسِكُ السَّمُواتِ وَالْآرُض ﴾ .

اس کے علاوہ اس میں کچھ ندتھا'اس کوابن عسا کروغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔

قسطنطنیہ کےمحاصرہ میں ان کو بے حدمصائب کا سامنا کرنا پڑااورمسلمان بھی بھوک سے بے حد تکلیف میں تھے جب عمر بن عبدالعزیز کوان تکالیف کاعلم ہوا تو انہوں نے تھم بھیج دیا کہماصرہ چھوڑ کروایس شام آجا کیں لیکن انہوں نے قتم کھائی کہ جب تک قسطنطنبہ میں جامع مسجد کی بنیاد و ال کراس کو کمل نہیں کرلوں گا یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا چنا نچہود مسجد بنی اور آخ تک مسلمان اس مسجد میں جمعہ کی تماز پڑھتے ہیں۔ ولید بن مسلمہ وغیرہ نے کہا ہے کہ ان کی وفات شرم ں سات تاریخ کو زاجے یس سانوت ک متام پر دوئی۔

# نمير بن قبيل

الا شعری دمش کے قاضی اور جلیل القدر تا بعی گزرے ہیں۔ انہوں نے حذیفہ ادر ابوموی وغیر و سے مرسلا روایات بیان کی ہیں اور ان سے بھی ایک معتد بہ جماعت نے احادیث بیان کی ہیں جن میں اوز اعی سعید بن عبد العزیز بی بی بن الحارث الدخاری شامل ہیں۔ ان کو ہشام بن عبد الملک نے دمشق میں عہدہ قضاء پر مامور کیا تھا 'اس سے پہلے و ہاں کے قاضی عبد الرحمان الخشخاش العذری تھے کین انہوں نے اس منصب سے استعفیٰ دے دیا تھا نے میر بن قیس کا قاعدہ تھا کہ ایک شامد کی شم پر فیصلہ نہیں و سے تھے۔ العذری تھے کہا کرتے تھے کہ ادب آ باء سکھاتے ہیں لیکن اصلاح من جانب اللہ ہوتی ہے متعدد لوگوں نے کہا ہے کہ ان کا انتقال اسلام میں ہوا اور بعض کے مزد کیک 10 ھیں ہوا گریے غریب و نا در روایت ہے۔ واللہ سجانہ تعالی اعلم۔ اور بعض کے نزد کیک 10 ھیں ہوا گریے غریب و نا در روایت ہے۔ واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

# ٢٢١ه

اس سال زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب قبل ہوئے اس کا سبب میتھا کہ جن اہل کوفہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اب ان کا اِن سے مطالبہ تھا کہ حکومت وقت کے خلاف خروج کرنے کی تیاری کریں اور اس کے لیے مستعد ہوجا کیس میہ حالات د کھے کرایک شخص سلیمان بن سراقہ یوسف بن عمر وعراق کی نائب کے پاس پہنچا اور اس کو اس تمام تیاری اور خروج کے لیے سب کی آ مادگی سے ماخبر کیا۔

یوسف بن عمر و نے زید کو پکڑ کر حاضر کرنے کا تھم ویا جب شیعوں کواس کا علم ہوا تو وہ سب مل کرزید بن علی کے پاس پہنچے اور
ان سے کہا اللہ تم پررحم کرے تہارا ابو بکر وعرکے بارہ میں کیا خیال ہے اور تم انہیں کیسا بھتے ہو؟ زید نے جوا با کہا اللہ ان دونوں کی
مغفر تہ فرمائے میں نے اپنے اہل بیت میں ہے کسی کوان پر تمرا بھیجے نہیں سنا ہے اور میں بھی ان کے لیے کلمہ خیر کے سوا پر چھیں کہتا
ہوں اس پر اہل کو فیہ نے کہا پھر تم حرم اہل بیت کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ زید نے جواب دیا ہم اس معاملہ میں دوسر لے لوگوں سے
ہوں اس پر اہل کو فیہ نے کہا پھر تم حرم اہل بیت کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ زید نے جواب دیا ہم اس معاملہ میں دوسر لے لوگوں سے
نیادہ جن دار ہیں لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ لوگوں نے ان کوہم پر ترجے و سے کر ان کو شخب کر لیا ہے کیاں اس سے ہمار سے نہا رے نز دیک وہ
کفر کے درجہ کوئیں پہنچ ہیں اور جب بید دونوں غلیفہ ہوئے تو انہوں نے عدل وانصاف کیا اور کتاب اللہ اور سنت رسول پر بھی عامل
رہے یہ جواب می کراہل کو فیہ نے کہا تو پھر تم ان کولوں پر قلم کیا ہے اور خود اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا ہے اور میں کتاب اللہ اور سنت
کہ یہ صوحودہ لوگ ان جیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے اور خود اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا ہے اور میں کتاب اللہ اور سنت
سنو گے تو تمہار ہے جو تم میں بہتر ہوگا اور میں جی بہتر ہوگا اور اگر تم انکار کرتے ہوتو میں تمہار اذمہ دار نہیں ہوں زید کی سے
سنو گے تو تمہار ہے جو تھیں بہتر ہوگا اور میر بے تی میں بہتر ہوگا اور اگر تم انکار کرتے ہوتو میں تمہار اذمہ دار نہیں ہوں زید کی سے

گفتگون کر وہ ان کوچھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے زید کی بیعت بھی تو ڑ ڈاٹی اور ان کو تنہا چھوڑ کر تقریباً اور طریقہ پر ہیں۔ ان کے لیے اس دن سے وہ اوگ اس وف رافعی نہلائے گاور مکر کی غالب اُ کثریت آئ تک زیدی مذہب اور طریقہ پر ہیں۔ ان کے مذہب میں تعدیل انٹینس کی وہ سے میں تعدیل انٹینس کی وہ سے میں تعدیل انٹینس کی وہ سے میں تھی ہوئی ہیں طالب کو مقدم مجھنے کی ہو وات اس مذہب میں ہا اکل کا مختر ہیں وہ اُل کا است سے مقدم نہیں سے بلکہ اہل است سے کہ اس تعدیل است سے مقدم نہیں سے بلکہ اہل است سے محتم ہوئی کی مواد تا ہوئی ہیں ہوئی ہوئی کے مطابق شیخین ہی نے عثمان میں ہوئی کہ خلیف بنایا اور محتا ہے گئی اس نے اس مقدم کی کہلی تاریخ کوسب لوگوں سے انہوں نے وعدے وعید بھی جے کیا جائے چنا نچہ ماہ محرم کے اختا م پرسب گئی اس نے اپنے کوفہ کے نائب اٹھم بن صلت کو تھم دیا کہ وہ اس محبوبیں جے کیا جائے چنا نچہ ماہ محرم کے اختا م پرسب لوگوں کو جامع مسجد میں جے کیا جائے چنا نچہ ماہ محرم کے اختا م پرسب لوگوں کو جامع مسجد میں جے کیا جائے چنا نچہ ماہ محرم کے اختا م پرسب لوگوں کو جامع مسجد میں جے کیا جائے چنا نچہ ماہ محرم کے اختا م پرسب کوگوں کے ایک کی بیات میں خروج کیا جائے چنا نچہ ماہ محرم کے اختا م پرسب کوگوں کی بیل کا واقعہ ہے زید نے بدھ کے روز سخت مردی اور شدید بد مردی اور شدید بر مرائی کی تھے۔ کیفیت میں خروج کا آغاز کیا ان کے ساتھی روشنیاں اٹھائے ہوئے شے اور یا منصوریا منصور کے نعرے لگارے تھے۔

چنانچہ جب مجبہ ہوئی تو زید بن ملی کے ساتھ صرف دوسوا ٹھارہ آ دمی باقی رہ گئے تھے یہ دیکھ کرزید نے کہنا شروع کیا سجان اللہ باقی لوگ کہاں ہیں اس پر جواب ملاوہ مجد میں محصور ہیں۔اس دوران الحکم بن صلت یوسف بن عمر و کوزید کے خروج کی اطلاع دے بھے تھے چنانچہ یوسف بن عمرو نے ایک دستہ الحکم کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا اور کوفہ کے نائب کے ساتھ ایک جم غفیر فوجی سپاہیوں کا میدان کی طرف چل پڑا تھا اور خود یوسف بن عمرو بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے ہمراہ آ چکا تھا اوران لوگوں کے ساتھ آ ملا تھا جن میں پانچ سوسوار فوجی بھی تھے پھر کناسہ کی طرف بڑھا اور شامیوں کے جتھے پر جملہ کر کے ان کو بھگا دیا اس کے بعد وہ یوسف بن عمرو کی طرف چلا جو ایک ٹیلہ پر کھڑا تھا اور وہاں زید بھی اپنے دوسوسواروں کے ساتھ موجود تھا اگروہ یوسف بن عمرو کا ارخ کیا اور جب دونوں گروہوں کی ٹھ بھیڑ ہوئی تو اس ادادہ کرتا تو اس کوئٹل کرد ہے کی پوزیش میں تھا ایک نیاس نے دائیں طرف کا درخ کیا اور جب دونوں گروہوں کی ٹھ بھیڑ ہوئی تو اس نے دائیں طرف کا درخ کیا اور جب دونوں گروہوں کی ٹھ بھیڑ ہوئی تو اس نے دائیں طرف کا درخ کیا اور جب دونوں گروہوں کی ٹھ بھیڑ ہوئی تو اس نے دائیں طرف کا درخ کیا اور جب دونوں گروہوں کی ٹھ بھیڑ ہوئی تو اس کے ایک جتھے کوئٹلست بھی دی زیدا ہے ساتھیوں کو ہیہ کہ کر پکار رہے تھے اوران کو جنگ میں پورے جذبہ جہاد کے ساتھ آ مادہ کرنے کی کوشش کررہ سے تھے وہ کہ سے تھے:

"ا الله كوفيدين كي طرف آواور عزت اور دنيا كي طرف آوتم مين نددين به نه عزت اور نددنيا".

بہر حال جب رات ہوگئ تو اہل کوفہ میں ہے کچھ لوگ زید بن علی کے پاس آئے اورا گلے دن ان میں ہے کچھ لوگوں نے قال میں بھی حصد لیا اور کچھ آئی بھی ہوئے اگلے دن زید اور شامیوں نے جنگ میں بھر پور حصد لیا مگر فریق ٹانی نے سر آ دی مار دالے اور بقیہ لوگ زید کے پاس بری حالت میں واپس آئے۔اگلے دن شیح کوزید کی جمعیت سے یوسف بن عمر و کے لوگوں کی پھر جنگ ہوئی زید نے ان لوگوں کولڑ بھر کر دلد لی زمین کی طرف واپس جانے پر مجبور کر دیا اور ان پراتنا دباؤڈ الا کہ وہ بن سلیم کے علاقہ میں بناہ لینے پر مجبور ہوئے اس کے بعد زید بن علی نے ان کا تعاقب کیا اور تھوڑ ادور جانے کے بعد دونوں طرف کے لوگوں میں شنت میں بناہ لینے پر مجبور ہوئے اس کے بعد زید بن علی کی پیشانی کے بائیں حصہ میں لگا جو دماغ تک اثر گیا۔اس کے بعد زید اور ان کی بیشانی سے مقابلہ ہوا حتی کہ شام ہوتے ہوتے ایک تیرزید بن علی کی پیشانی کے بائیں حصہ میں لگا جو دماغ تک اثر گیا۔اس کے بعد زید اور ان کی بیشانی سے مقابلہ ہوا حتی گئی اور زید ایک گھر میں لے جائے گئے جہاں طبیب کو بلا کر انہیں دکھایا گیا جس نے وہ تیران کی پیشانی سے

نکالالیکن تیران کی پیشانی سے تکلینہیں پایا کہان کی موت واقع ہوگئی۔ اناللہ ورحمۃ اللہ۔

ان نے ہمراہیوں میں ان کی تدفین نے بارے میں اختیا ف پیدا ہوا۔ سی نے باان بوزرہ بہتا مریانی ہیں جو ال دو۔ سی نے کہاان کا سرکاٹ کر ان کے جسم کو مقتو لوں میں چھوڑ دو۔ اس ہران نے جنے نے کہان کا سرکاٹ ہوت ہوت نے صافے نے نے کہان کا سرکاٹ کر ان کے جسم کو مقتو لوں میں چھوڑ دو۔ اس ہران نے جنے نے کہان کا سرکا ہے ہوت ہوت کے حصافے نے لیے خیس چھوڑ وں گا۔ اس کے بعدلوگوں نے پیران دی کہاں کو عباسید میں وفن کر دیا جائے جہاں سے مٹی نکالی جاتی ہے چنانچہ بھی کیا گیا اور ان کی قبر پر پانی ڈال دیا گیا تا کہ دہمن پہیواں نہ پائیس ۔ ان کے ساتھ کہ چھڑ گئے کیونکہ اب کوئی ایسافت میں باقی ہیں رہا تھا جس کی سرکردگی میں لڑائی جاری رکھتے چنانچہ جب صبح ہوئی تو ہو ہے ساتھ مواج نے دوہ نے دیا ہوں کے باس پہنچ گیا جس نے زید بن علی کے دفن کی شہادت دی اور ان کی مقام پر ایک کٹری کے سہار سالئکا نے قبر کی نشا ندہی کی اس کے بعد ان کوقبر اس کے بعد ان کو تا کرکن ان کا خش کو جلاڈ الا گیا والڈ اعلم ۔ کا تھم دیا ہوسف بن عمر و کے ساتھ اس وقت نفر بن خزیمہ معاویہ بن اسی تا کرکن ان کا خش کو جلاڈ الا گیا والڈ اعلم ۔ کا تھم دیا ہوسف بن عمر و کے ساتھ اس وقت نفر بن خزیمہ معاویہ بن اسی تا کرکن ان کو خش کو جلاڈ الا گیا والڈ اعلم ۔ کا تعمر کو خوال کی اس کے بعد ان کو تا کرکن ان کی نعش کو جلاڈ الا گیا والڈ اعلم ۔ کا حبر کی تا کہ دیا ہوں کو خوال کی ان کا در نیا دائے مقام ہو کہ کو ان کو کٹر ان کی نعش کو جلاڈ الا گیا والڈ اعلم ۔ کو حد ان کو ان کر کر ان کی نعش کو جلاڈ الا گیا والڈ اعلم ۔

ابن جریر نے لکھا ہے اس سال عبداللہ البطال نے مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ سرز مین روم کے باشندوں سے جنگ کی ابن جریر نے اس خبر پر مزید کچھاضا فینہیں کیااس آ دمی کا ذکر حافظ ابن عساکرنے اپنی تاریخ الکبیر میں بھی کیا اور کہا ہے۔

# عبداللدابوليجي المعروف بالمطال

سبرائد المعروف بالبطال انطائية و تعالى ك باروين ابوروان انطاق في بهت يجوبنا يا بهان في بالاسناء بنايا كو براللك بن مروان في جان في بيل من بيل بيل بيرواور كو بالموروم مين جنگ كے ليے بيجيخ كا ادا ، كيا تو اس في رؤساء الل جزيره اور شام مين بطال كو والى و تحكمران بنايا اورائي بيغ كوتكم وياكه بطال كوائي براول وست كاليدر بنانا اورائ كوتكم وينا كه لشكر كورات كو في كرچلا كر چلا كر جلا كر بيلا كر بنايا و رئائي منهم پر روافه بواتو عبد الملك في اس لئرك باب و مشق بي مشامه كالشكرا بي منهم پر روافه بواتو عبد الملك في ال لئر بنجيا مجد بن عائذ الدمشق في في شخ عبد الملك في الله كوروان كے حوالد سے كہا ہے كہ ميں في بطال كے ساتھ اس وقت بن كي برقى جنگوں ميں حصد ليا ہے۔

بلاوالروم کو بطال نے روند ڈالا تھا بطال نے جھے بتایا کہ بن امیہ کے بعض عکمرانوں نے جھے سے جنگ کے دوران جیب رتین اور دلچپ واقعہ شایا کہ ایک دات میں ایک دستہ لے کر نکلاتو میں نے ایک دلچپ واقعہ شایا کہ ایک دات میں ایک دستہ لے کر نکلاتو میں نے ایخ ساتھیوں سے کہا اپنے گھوڑوں کی لگا میں ڈھیلی چھوڑ دواور کسی پراس وقت تک ہا تو لگل کے لیے نہ اتھا ناجب تک تہمیں آبادی پر برخروں نہ ہوجا ہے۔ میراحکم من کروہ لوگ بہتی کی گلیوں میں پھیل گئے میں اپنے لوگوں سے پچھڑ کر ایک گھر کی طرف جار ہا تھا جس کا چراغ جل رہا تھا اور کہ جل کے جل اور ساتھ بھی کہا بطال اسے لے جا بطال کو دے دوں گل اور یہ کہہ کر اس نے بچہ کو اپنے بستر سے نیچے ڈال ویا اور ساتھ بی یہ بھی کہا بطال اسے لے جا بطال کہتا ہے میں نے اسے اٹھا لیا انطاکی نے بطال کی بابت ایک اور واقعہ سے بتایا کہ بطال نے جھے بتایا کہ ایک دفعہ میں اپنے لشکر سے پچھڑ گیا اور میر سے ساتھ ایک انظاکی نے بطال کی بابت ایک اور واقعہ سے بتایا کہ بطال نے جھے بتایا کہ ایک دفعہ میں اپنے لشکر سے پھڑ گیا اور اس اسمید میں سے تی تنہا ملا قات ہوجائے یا کوئی خبر کسی طرح مل جائے استے میں اچا تک ایک باغ میں جا پہنچا جہاں تا زہ بکثر سے می خوجہ توں سے بی بی جہاں تا زہ بکثر سے می خوجہ تا میں ہوگیا کہ اگر میں نے گھڑ تی دستوں سے میکھ میں سے بی بی جہاں تا زہ بکثر سے میکھ میں سے بی بی اور الا اور رو ٹی اور گوشت کے ساتھ سبزی وغیرہ خوب کھائی جس سے میکھ میں دست لگ کے دستوں سے گر حاق کی اور کہا ہو ان گا اور کمز وری اور فتا ہت آئی ہوگی تھی کہ بھی اند یشد لاحق ہوگیا کہ اگر میں نے گھوڑ سے پرسوار ہوکر اپنا سفر جاری رکھا تو شاید گھوڑ سے سوار ہوکر اپنا سفر جاری رکھا تو شاید گھوڑ سے سوار ہوکر اپنا سفر جاری رکھا تو شاید گھوڑ سے سوار ہوکر اپنا سفر جاری رکھا تو شاید گھوڑ کے سرحوار ہوکر اپنا سفر جاری کے باعث کھر وہار وہ وار دو اور دو اور دو اور میں گول گور گھوں گا۔

بنانچہ میں نے گھوڑ ہے کی لگام پکڑی اور گھوڑ ہے پرسوگیا اب جھے ہوش نہیں تھا کہ میر انگوڑ اجھے کہاں لے جارہا ہے البتہ سڑک پر چلتے وقت اس کی ٹاپوں کی آ واز ضرور کان میں آ رہی تھی دفعتاً میں نے سراٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک گھر نظر آیا جس میں ہے کچھورتیں باہر نگلیں جن کے ساتھ ایک حسین وجمیل خاتون بھی تھی جوان عورتوں سے اپنی زبان میں پچھے کہ رہی تھی کہ ان کوا تار کر گھر میں لاؤ چنانچہ ان عورتوں نے جھے گھوڑ ہے ہے اتر نے کو کہا جھے گھر میں لے گئیں میرے کپڑے اور زین دی اور میرے گھوڑ ہے کو جھوڑ ہے تاریخ کو کہا جھے گھر میں لے گئیں میرے کپڑے اور زین دی اور میرے گھوڑ ہے کہ انتظام کیا میں نے وہاں ایک دن ایک رات مسلسل قیام کیا لیکن اس کے بعد بھی میں نے وہاں تین دن مزید قیام کیا اس دوران وہاں ایک بطریق وار دہوا جواس حسین خاتون

عبدالملک بن مروان نے جب بطال کو المصیصہ کا حکمران بنایا تو اس نے ایک دستدارش روم کی طرف بھیجالیکن اس کو وہاں
کو کی اطلاع نہیں ملی اور مینہیں معلوم ہوسکا کہ وہاں ان لوگوں پر کیا گزری ہے اس نے وہ تن تنہا گوزے پر سوار ہوکر روا نہ ہوا اور
عوریہ پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر دروازہ کھکھٹایا تو دربان نے کہا تم کون ہو بطال نے جواب دیا ہیں یا دشاہ کی طرف سے خود مختار
صاحب السیف نمائندہ اور بطریق کے پاس بطور سفیر کے آیا ہوں۔ چنا نچوہ بھے اس کے پاس لے گیا جب میں اس کے پاس پہنچ
صاحب السیف نمائندہ اور بطریق کے پاس بطور سفیر کے آیا ہوں۔ چنا نچوہ ہے اس کے پاس لے گیا جب میں اس کے پاس پہنچ
دو بلاریق ایک تخت پر ببیٹیا ہوا تھا ہیں بھی اس کے ساتھ تخت پر بہی ایک جانب بیٹی گیا بجر ہیں نے اس سے کہا ہیں تہارے پاس فوجی
دستہ کے ساتھ آیا ہوں اپنے ان لوگوں سے کہو بہاں جا کمیں چنا نچوبھ لی آئی اور اس نے دروازہ بند کردیا بیصورت حال دیکی کر
میں نے تعوار سونت کی اور اس سے اس کے سر پر ضریبی لگا کی اور اس سے کہا ہیں بطال ہوں مجھے اس دستہ کا بیغہ بتا و جو ہیں نے
تہارے علاقہ ہیں بھیجا تھا وہ رہ میں تجہیں جان سے ماردوں گا چنا نچواس نے اس کے ہا میں بطال ہوں جھے اس دستہ کا بیغہ بتا و جو ہیں نے
تہارے علاقہ ہیں بھیجا تھا وہ رہ میں تہیں جان ہیں وادی ہیں ہیں اور رہ جو پہتے آئے ان کے بارہ میں تفصیلات بتائی ہیں وہ درست ہیں
اس پر ہیں نے کہا بچھے امان دواس کے بعد ہیں نے اس سے کہا میر سے آگا تھا وہاں نے اپنے لوگوں کو تھم
دیا جہوں نے سے بچھ بندو بست کردیا ہیں نے اس کے کہا میر سے آگا تھا وہاں میں نے اس کے ساتھ لیا اور میصمہ واپس آگیا۔ یہ بھی
میں بھی گیا جس کا اس نے ذکر کیا تھا وہاں میں نے اپنے لوگوں کو پایا میں نے ان کوا بیے ساتھ لیا اور میصمہ واپس آگیا۔ یہ بھی

غلیفہ بن خیاط نے بطال کی وفات اور ق<del>ل اس ای</del>ے میں ارض روم میں بتایا ہے اور ابن جرمیے سال وفات <u>اس تح</u>ریر کی ہے۔

## اياسالذكي

ان کا نب بقول خلیفہ بن خیاط ہے ٔ ایاس بن معاویہ بن مرہ بن ایاس بن حلال بن رباب بن عبید بن ورید بن اوس بن سعر اہ بن عرو بن ساریہ بن نظامہ بن ذبیان بن نظامہ بن اوس بن عثان بن عمرو بن ادبن طانحہ بن البیاس بن مضمر بن نزار بن معد بن عد بان ۔ بیاصرہ کے قاضی بتھے تا بعی بتھے اوران کے داداکورسول الله مَنْ فَیْرُوْم کی محبت کا شرف حاصل تھا۔

ابووا ثله المرنی اپنی ذبانت و ذکاوت کے لیے اپنے ہم عصروں میں بہت مشہور تھے انہوں نے اپنے باپ سے پھھروایات مرفوعاً بیان کی ہیں اور انس سفیہ بن جبیر 'سعید بن المسیب' نافع اور البی مجاز سے بھی روایت کی ہیں اور خودان سے الحما دان 'شعبداور الصمعی وغیرہ نے روایات بیان کی ہیں ان کے بارہ میں محمد بن سیرین کا کہنا تھا کہ بینہا بیت فہیم و عقیل ہیں ۔ محمد بن سعد العجبی ' ابن معین اور نسائی نے بھی ان کو ثقه بها ہے ابن سعید نے اس پراضا فہ کر کے ان کو قطین و عاقل کہا ہے 'العجبی نے ان کو تقه بها اور عفیف کہا ہے۔ ان کی نے بھی ان کو ثقہ بیا اور و بارہ ان کے باس الماک بن مروان کے عہد میں دشق آئے اور عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھی پنچے اور ایک بارد و بارہ ان کے پاس

اس وقت گئے جب ان کوعدی بن ارطاق نے بھر و کے منصب قضاء سے معزول کردیا تھا۔ ابوعبید و فیمرہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایاس بسب اندہ من شاب کی سات میں تھا ہے گا گئے ہے۔ بھی اور یہ دونوں دشق کے قاضی کے باس مما کہ کے لیے بنچ تو قاضی نے ان سے کہا کہ یہ بوڑھا ہے اور تم جوان العمر ، واس لیے گفتگو میں ان کے ساتھ برابری نہ کرد و ایاس نے جواب دیا اگر یہ برا ہے تو حق اس سے بھی بوا ہے قاضی نے کہا خامیش رہوایاس نے کہا آگر دلیل کے باوجوہ میں خامیش رہا تہ بھر کون بولے گا؟ اس پر قاضی نے کہا میں نے کہا میں ہے تھا کہ تم میری اس بمنس میں حق کی ایک بات کرد کے ایاس نے کہا اشہدان لا الدالا اللہ ۔ اس پر قاضی نے کہا میں تہمیں اب بوڑھے کے حق میں ظالم سمجھتا ہوں ایاس نے کہا میں قاضی کے خیال میں اپنے مرتبہ سے یہنے نہیں گرا ہوں ۔ اس پر قاضی اٹھ کھڑا ہوا اور عبد الملک کے پاس پہنچا اس نے کہا اس کا کہنا پورا کردواور اس کوفور آدمشق سے نکال دواییا نہ ہو کہ یہ یہ دوسروں کو کوفور آدمشق سے نکال دواییا نہ ہو کہ یہ یہ دوسروں کو کھی خراب کرے ۔

بعض لوگوں نے کہا ہے ایا س کوعدی بن ارطاۃ نے عہدہ قضاء سے معزول کردیا یہ بھا گ کرعمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچے مگران کا انقال ہو چکا تھا۔ یہ دمشق کی جامع مسجد میں حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے بنی امیہ کا ایک شخص کچھ گفتگو کرنے لگا اس کی ایا سے تر دیدگی اس پر اس نے ایا س کو کچھ شخت ست کہا اس پر وہاں سے اٹھر کھڑے ہوئے کسی نے اس اموی سے کہا یہ ایا س بن معاویہ الحزنی ہیں جب الحلے دن من کو اموی وہاں پھر آیا تو اس نے ایا س سے معافی ما تکی اور کہا میں نے آپ کو پہچا نا نہیں تھا آپ کا کلام تو شریفوں کا سا ہے مگر کپڑے باز اریوں کے پہنتے ہیں یہ بچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔

یقوب بن سفیان نے ضمرہ بن ابی تو ب کے حوالہ سے بتایا ہے کہ صدیوں میں ایک کامل العقل انسان پیدا ہوتا ہے اور لوگ
ایاس بن معاویہ کوالیہ بی کامل العقل لوگوں میں سمجھتے سے العجلی کا کہنا تھا تین عورتیں ایاس کے پاس آئیس جب اس نے ان نتیوں
کود یکھا تو کہا ان میں سے ایک دودھ بلاتی ہے دوسری کنواری ہے اور تیسری بیوہ ہے اس سے لوگوں نے پوچھا تم کو یہ کسے پہتہ چلائ
ایاس نے جواب دیا اس لیے کہ مرضعہ اپنی لیتان کو اپنے ہاتھ سے سنجال رہی تھی لیکن کنواری جب اندرداخل ہوئی تو کسی طرف نگاہ
جما کرنہیں دیکھتی تھی جب کہ بیوہ کی آئے تھیں کمرہ کے اندر آتے ہوئے و پارول طرف چل رہی تھیں ۔ پونس بن تعلب نے حماد بن
سلمہ کے حوالہ سے کہا ہے میں نے ایاس بن معاویہ کو یہ کہتے ہوئے '' مجھے وہ رات اچھی طرح یا دہے جب میں پیدا ہوا تھا اس دن
میری ماں نے میرے سر پراگور کی بیل رکھی تھی' المدائی کہتا ہے ایک روز ایاس بن معاویہ نے اپنی والمدہ سے کہا جب تم حاملہ تھیں تو
میری ماں نے میرے سر پراگور کی بیل رکھی تھی' المدائی کہتا ہے ایک روز ایاس بن معاویہ نے اپنی والمدہ سے کہا جب تم حاملہ تھیں تو
میری ماں نے میرے سر پراگور کی بیل رکھی تھی' المدائی کہتا ہے ایک روز ایاس بن معاویہ نے اپنی والمدہ سے کہا جب تم حاملہ تھیں تو
میری ماں نے میرائی تھی اور اسی وقت تم پیدا ہو گئے تھے۔

ابو برالخز اکنلی نے عمر بن شیسہ النحری کے حوالہ سے بتایا ہے کہ میں نے ایاس کے متعلق سنا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے مجھے اس حجوث بولنے کوئی بخوشی نہیں ہوتی جس کی میرے والد کوا طلاع ہوجائے وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے آج تک اہل الا ہواء میں سے کسی سے بھی آج تک قدریہ سے زیادہ اپنی پوری ذہانت سے مخالفت نہیں کی جب میں نے ان سے پوچھا کہ ظلم کسے کہتے ہیں ایاس نے جواب میں کہا انسان کا اپنے لیے وہ چیز حاصل کرنا جو اس کی نہیں ہے اس پر میں نے کہا ہرشے تو اللہ کی ہوض

لوگوں نے ایاس کے بارہ میں کہا ہے کہ وہ ایک وفعہ لوگوں سے کہدر ہاتھا کہ میر ہے بچپن میں پچھ نصار کی مسلمانوں کا نداق اڑا رہے تھے اور ساتھ ہی ہے بی کہتے تھے کہ اسلمان ہے بھتے ہیں کہ الل جت وقت ہے وہ ہے کی شرورت نہیں بیش آئے گی قوش نے اس کو نصار کی فقہیہ سے کہا کیاتم کو اس سے انکار ہے کہ غذا و کا پچھ حصہ بڑو بدن ہوجا تا ہے اس نے کہا ہاں تو میں نے اس سے کہا اس سے کہا اس سے کہا اس سے کہا تا ہے۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ امالہ تق لی اہل بہنے کی تمام غذا کو بڑو بدن بناوے اور ان کو قضائے عاجت کی ضرورت ہی نہیش آئے۔ اس براس کے معلم نے اس سے کہا تو یقیناً شیطان معلوم ہوتا ہے۔

یہ بات تو وہ تھی جوایاس نے بچپن میں اپنی عقل سے کہی تھی مگر حدیث تھی میں بھی وار د ہے کہ اہل جنت کا کھانا ڈکاراور بسینہ کے ذریعیہ عظم ہوجا تا ہے اور بیٹ خشک وہلکا ہوجا تا ہے۔ایک شخص نے ایاس بن معاویہ سے کہاا ہے ابواثلہ دنیا کے لوگ کب تک باقی رہیں گے اور کب تک پیدا ہونے اور مرنے کا سلسلہ جاری رہے گا؟ ایاس نے مجلس کے شرکاء سے کہا جب تک دو گنتیاں پوری نہ ہولیں گی اہل جنت کی گنتی اور اہل دوزخ کی گنتی۔

بعض لوگوں نے کہا ہے ایاس بن معاویہ نے کرایہ کی سواری لے کرشام جانے کا ارادہ کیا کرایہ کی اس گاڑی میں غیلان قدری بھی ایاس کے ہم سفر ہو گئے وہ دونوں ایک دوسرے سے متعارف نہیں تھے چنا نچہ تین روز تک ہم سفرر ہنے کے باہ جود ایک دوسرے سے ہم کلام نہیں ہوئے تین دن کے بعد جب ایک دوسرے سے متعارف ہوئے تو ایک دوسرے سے مختلف عقیدہ رکھنے کے خیال سے اور بھی زیادہ دونوں کو تعجب اور جیرت ہوئی غیلان سے ایاس بن معاویہ نے کہا اہل الجمعت جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ آیت ان کی زبان پر ہوگی:

﴿ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهِنَا وَمَا كُنَّا لِنَهُ عَدِي لَوْلًا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ .

'' خدا کاشکرہےجس نے ہمیں اس کی ہدایت کی اور ہم بھی راہ یاب نہ ہوتے اگراللہ ہمیں ہدایت نہ کرتا''۔

اس کے مقابلہ براہل نارکہیں گے:

﴿ رَبُّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾ .

"اےربہم پر ہاری بدختی غالب آگئ"۔

اور ملائکہ کہیں گے:

﴿ شُبُحَانَكَ لَاعِلُمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمَ لَا إِلَّا مَا عَلَّمَ لَا ﴾ .

' ' پاک ہے تیری ذات ہمیں صرف اتنابی علم ہے جتنا تونے ہمیں پخشاہے '-

اس کے بعد اشعار عرب اور امثال مجم غیلان کوسنائے جس میں قضاء وقد رکا اثبات تھا اس کے بعد ایک مرتبہ ایاس اور غیلان پھر عمر بن عبد العزیز کے در بار میں اکٹھے ہوئے جہاں دونوں میں مناظرہ ہوا جس میں ایاس بن معاویہ غیلان پر حاوی آگیا اور اس کواپی گفتگو سے اتنا قائل کیا کہ غیلان نے اپنے عجز کا اعتراف کر کے اپنے عقیدہ سے تو بہ کر کی عمر بن عبد العزیز نے اس کے لیے جھوٹا ہونے کی صورت میں بددعا کی اللہ نے ان کی دعا قبول کی عمر بن عبد العزیز نے اس پر قابو یا کر اس کوئل کر دیا اور پھر اسے

میمانسی د ہے دی گئی۔

سفیان بن سن کہتے ہیں اس پر میں بہت شرمندہ ہوااور میں نے پھر کسی کی بد گوئی نہیں کی ۔اصمعی نے اپنے باپ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے ایاس بن معاویہ کو ثابت البنانی کے گھر میں دیکھا کہ وہ غلیظ سرخ قبیص کمبی آستیوں والی پہنے ہوئے تھا اور اس نے عمامہ بھی سرخ پہنا تھا بلا شبدایاس بکشرت با تیں کرتا تھا اور جس سے بات کرتا گفتگو میں اس پر حاوی آجاتا تھا اس کے بارہ میں بعض لوگوں نے جب بید کہا کہتم میں بجر کشرت کلام کے اور کوئی عیب نہیں تو اس کا جواب اس نے بید یا کہ میں غلط بات کہتا ہوں یا صحیح بات کہتا ہوں تو لوگوں نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہوتی ہے تو اس کا جواب اس نے بید یا کہ کمہ خیر اگر بکشرت بھی ہوتو کوئی مضا نقیہ نہیں ۔

بعض لوگوں نے اس کو غلیظ کیڑوں کے بارہ ہیں ٹو کا تو اس کا جواب بیتھا میں ایسا کیڑا بہنتا ہوں جو میرے کام آتا ہے ایسا کیڑا نہیں جس کی خدمت میں ہروقت لگار ہوں۔ اصمعی سے ایاس نے کہا انسان کی عمدہ خصلتوں میں صدق مقال سب سے اچھی خصلت ہے جو شخص صادق القول نہ ہو وہ فضائل اخلاق کی بڑی خوبی سے محروم ہے عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ارطاق کو بھرہ کا نائب امیر بنا کر بھیجا تو اس کو تھم دیا کہ ایاس بن معاویہ اور قاسم بن رسیعہ الجوشنی میں سے جوزیا وہ فقہیہ ہواس کو بھرہ کا قاضی بنا دیا جائے اس پر عدی نے کہا میں ایاس کو قاضی بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا بھرہ میں اگر کس سے پوچھا جائے تو وہ انحس اور ابن سیرین کا جائے اس پر عدی نے کہا میں ایاس کو قاضی بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا بھرہ میں اگر کس سے پوچھا جائے تو وہ انحس اور یا فت کیا جائے گا تو وہ فائل میں ہوں سے اس بارہ میں دریا فت کیا جائے گا تو وہ فائل میرائی نام لیس گے۔

چنا نچہ قاسم نے عدی ہے کہافتم ہے خدائے وحدہ لاشریک لہ کی کہ ایا سمجھ ہے بہر حال بہتر ہیں وہ زیا دہ افقہہ اور قضاء کے متعلق زیا دہ علم رکھتے ہیں اگر میں اس قول میں سچا ہوں تو ایاس کو قاضی بنا ذیں اور اگر میں جھوٹا نہوں تو جھوٹے کو قاضی بنا نا مناسب نہیں ہے۔ بہر حال عدی نے ایاس کو قاضی بنا دیا۔ وہ ایک سال تک اس منصب پر رہے لوگوں میں صلح ومصالحت کراتے سے اور جب ان پرحق ظاہر ہوجا تا تھا تو بھر اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ ایک سال بعد وہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس فرار ہوکر پہنچ اور اپنا استعفیٰ ان کے سامنے پیش کر دیا اس کے بعد عدی نے الحن البصر کی کو بھر ہ منصب قضاء پر مامور کر دیا۔ کہا جا تا ہے جب ایاس کو بھرہ کا قاضی بنایا گیا تو علماء بہت خوش ہوئے چنا نچہ ایوب نے کہا حق بحقد اررسید ایک روز الحن البصر کی اور ابن سرین ایاس بن معاویہ کے پاس آئے اور سلام علیک کہہ کر بیٹھ گئے ایاس بیٹھ کر بہت روئے اور اس حدیث کا ذکر کیا جس میں کہا گیا ہے ایاس بن معاویہ کے قاضی ہوں گے جن میں سے دوجہنی ہوں گے ایاس بیٹھ کر بہت روئے اور اس حدیث کا ذکر کیا جس میں کہا گیا ہے تین قتم کے قاضی ہوں گے جن میں سے دوجہنی ہوں گے ایاس بیٹھ کر بہت روئے اور اس حدیث کا ذکر کیا جس میں کہا گیا ہے تنے قاضی ہوں گے جن میں سے دوجہنی ہوں گے اور ایک صرف جنتی ہوگا اس پرحن نے:

﴿ وَ دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحُكُمَانِ فِي الْحَرُثِ اللِّي قَوْلِهِ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَّعِلُمًا ﴾.

کی آیات عناور کیس ہو گوں کا بیان ہے اس کے بعد ایا ل مجدیل بیٹھ کئے اور سرعقد ہاست کا فیصلہ کر سکا ایٹے ۔لوگ ایاس کو قرضی شریخ کی مانند قرار دیتے تھے کہا جاتا ہے جب انہیں کسی مقدمہ میں مشکل چیش آتی تھی تو وہ ایمن سیرین کی طرف رمور کا کرتے تھے۔

ایاس نے نوگوں سے کہا میں اکثر نوگوں سے اپنے نصف عقل سے کام لیتا ہوں۔ کسی شخص نے ایاس سے کہا آپ کواپئی آتے ہیں اس وقت میں دونوں سے معاملہ نمٹانے کے لیے اپنی پوری عقل سے کام لیتا ہوں۔ کسی شخص نے ایاس سے کہا آپ کواپئی رائے پیند آتی ہے ایاس سے کہا گرائیا نہ ہوتو میں کوئی فیصلہ ہی نہ کرسکوں۔ ایک شخص نے ایاس سے کہا جھے تہاری تین دعا تیں پیند نہیں ہیں ایک ہے کہ تم غور دحوض کرنے سے قبل ہی فیصلہ کر دیتے ہوا ور ہر کسی کے ساتھ مجالست نہیں کرتے ہوا ور غلظ کپڑے پہنے ہوایاس نے جواب میں کہا مینوں میں سے کون می بات زیادہ نا پیند ہو ہے یا دوزیا دہ نا پیند ہیں جواب ملا تینوں نا پیند ہیں ایاس نے جوابا کہا جتنی جلدی میں کسی چیز کو سمجھ لیتا ہوں اتنی ہی جلدی اس کا فیصلہ سا دیتا ہوں۔ جہاں تک مجالست کا ذکر ہے اس شخص کے جومیری قدر سے واقف سے بنسبت اس شخص کے جومیری قدر سے واقف میں بنسباس کوئیس پہنتا ہوں جس کی حفاظت اور خدمت کرتا ہے اور اس لباس کوئیس پہنتا ہوں جس کی حفاظت میں دیا دور کی دورک نے دورک نے دورک کی بیٹر ہوں۔ جمیری حفاظت اور خدمت کرتا ہے اور اس لباس کوئیس پہنتا ہوں جس کی حفاظت میں دورک نے دورک نے

کہا جاتا ہے ایا سی بن معاویہ کے پاس دو مدی آئے جن میں سے ہرا یک دعویٰ میتھا کہ میں نے اس کے پاس بطورا مانت
اپنا مال رکھا ہے جب کہ دوسرااس سے مشکرتھا۔ ایاس نے امانت رکھنے والے سے کہاتم نے اپنی امانت کہاں اس شخص کے حوالہ کی
تھی اس نے کہا باغ میں ایک درخت کے قریب ایاس نے کہا اچھا جاؤ اور اس درخت کو تلاش کروشا پرتمہیں یا د آجائے اور اس
دوران ایاس نے دوسر نے خص کو اپنے باپ بٹھائے رکھا اور بغوراس کو دیکھنا رہا۔ پچھ دیر بعداس نے اس شخص سے بوچھا کیا تمہارا
ماتھی اس جگہ پہنچ گیا ہوگا اس نے جواب دیا ایھی نہیں پہنچا ہوگا اس پر ایاس نے اس سے کہا او خدا کے دشمن یہاں سے اٹھا ور اس کا
مالی اس کے حوالہ کر دے ور نہ مختے سخت سزا دوں گا۔

اسی طرح ایک اور شخص ایاس کے پاس آیا اور اس نے ایاس کو بتایا میں نے فلاں شخص کے پاس مال بطور امانت رکھ دیا تھا گراب دہ انکار کرتا ہے ایاس نے اس شخص ہے کہا اب جاؤگل آنا اس کے بعد اس نے فور آمنگر کو بلایا اور اس سے کہا تھا دے پاس بہاں مال ہے جس کے لیے کسی امین کی تلاش ہے جو اس کو تھا ظنت سے اپنے پاس بطور امانت رکھ سکے تم جمیں امین معلوم ہوتے ہو تم اس مال کو کہیں محفوظ جگہ میں لے جا کررکھ لینا اس نے جو اب دیا ججھے منظور ہے اس پر ایاس نے کہا اچھا اس وقت تم جاؤاور کل آنا اس کے بعد صاحب من ایاس کے پاس آیا تو ایاس نے اس سے کہا تم ابھی فور آ اس شخص کے پاس جاؤاور اپنی امانت اس سے طلب کرواور کہو کہ آگر تم نے امانت نہ دی تو میں قاضی کے پاس اس معاملہ کو لے جاؤں گا جب اس شخص نے جاکر اپنی امانت کا اس شخص سے مطالبہ کیا تو وہ شخص ڈرگیا کہ آگر تا میں کو اس کی بیت چل گیا تو وہ میرے پاس اپنی امانت نہیں رکھوائے گا اس لیے اس نے فور آ اس

کی کل قم اس کو دالین کردی، و جخص اپنی امات نے کرایات کے پاس آیا اور اس کو ماراد اقلہ نایاس کے بعد و جخص ایاس ک پاس آیا تا کہ و دائی امانت اس کے پاس رکھنے کو دے دے ایاس نے ڈائٹ ڈیٹ کر اس کواپنی عدالت نے نکلوا دیا اور کہا تو خائن ہے۔

ایا س بن معاویہ کہ کرتے تھے جو شخص اپنے میب نہ پہچانے وہ بیوتو ف ہے نوگوں نے کہا تمہارے اندر کیا میب ہے جواب ملا' کثرت کلام' بیان کیا جاتا ہے جب ایا س بن معاویہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ بہت روے اور کہنے لگے جنت کے درواز بے میرے لیے کھلے تھے جن میں سے آج ایک بند ہوگیا ہے ایا س کے باپ کہا کرتے تھے لوگ بیٹے پیدا کرتے ہیں میرے یہاں باپ پیدا ہوا ہے' ابن خلکان نے ایا س بن معاویہ کے بارہ میں بہت میر ید با تیں کھی ہیں۔

#### ٣١٢١٥

المدائی نے اپنے شیوخ کے حوالہ ہے کہا ہے کہ جب ملک الترک خاتان اسد بن عبداللہ القسری کی خراسانی ولایت کے دوسر کے فیرت وحمیت دلاتے رہے اور آپس میں ایک دوسر کے وانہوں نے تقل کرنا بھی شروع کر دیا اور چر ملک کی تخریب کاری میں لگ گئے اور مسلمانوں کی طرف ہے بھی لا پرواہ اور بے نیاز ہو گئے ان میں سے اہل الصغد نے امیر خراسان نفر بن سیارے درخواست کی کہ ان کوان کے ملک واپس بھیج دیا جائے اور ان سے بعض ایس مشرائط کے کرنا چاہئیں جو علاء کے زد دیک قابل قبول نہیں ہیں مشلا میہ کہ ان کوان کے ملک واپس بھیج دیا جائے اور ان سے بعض ایس شرائط کے کرنا چاہئیں جو علاء کے زد دیک قابل قبول نہیں ہیں مشلا میہ کہ ان میں سے اگر کوئی مرتد ہوجائے تو اس کو مزانہ دی جائے اور ان کو جنگ قبول کرنا چاہئیں جو علاء کے زد دیک وغیرہ فیم بن سیار نے مسلمانوں کی خت شکایات اور تکالیف کے باعث ان ٹرا تکا کوئور کیا اور چاہئیں جب اس نے مید یکھا کہ اس طرح ان کی مسلمانوں سے کہ ورت اور وشنی مزید بڑھتی جائے گی جس کا متجہ برا نظے گاتوں نے اہل الصغد کی درخواست کو قبول کرلیا' اس دور ان کو مسلمانوں سے کہ ورت اور وشنی مزید بڑھتی جائے گی جس کا متجہ برا نظے گاتوں کہ کہ میں اس نے بدی ہوئی۔ اگر چہ نفر بن سیار تی بابت کے جہا ہت ہو گھی ہوئی۔ اگر چہ نفر بن سیار تی باب درانسان تھا گر کہرٹی اور ضعف بسارت کی وجہ ہے آدی جربہ بھی ہوئی اور کوئی وہ کی اس کی دورت ہوئی ہوئی ہشام نے لوگوں کوئی کوئی کرایا اس جہ بن بڑیا طرخواہ تو جہنیں دی اور معاملات کو یوں ہی چلنے دیا ابن جربہ کہنا ہے اس سال بزید بن ہشام نے لوگوں کوئی کوئی میں معروف شخص ہے۔
سال رہید بن بڑیوالم خواہ تو جہنیں دی اور معاملات کو یوں ہی چلنے دیا ابن جربہ کہنا سے اس سال بزید بن ہشام نے لوگوں کوئی کوئی ہوئی ہیں سال رہید بن ہشام نے لوگوں کوئی گوئی ہوئی ہیں سال رہید بن ہشام نے لوگوں کوئی کوئی کوئی ہوئی ہیں ہیں ہیاں سال بزید بن ہشام نے لوگوں کوئی گوئی کر ایا اس سال رہید بن ہشام نے لوگوں کوئی گوئی ہوئی ہا ہے۔

اس کے علاوہ ابو یونس سلیمان بن جبیر' سحاک بن حرب محمد بن واسع بن حیان کا نقال بھی اس سال ہوا۔ جن کا ذکر ہم نے اپنی کتاب انٹکمیل میں بھی کیا ہے۔

محمد بن واسع کا کہنا تھا قیامت کے دن سب سے پہلے قضاۃ کا حساب کتاب ہوگا۔ ان کے بقول پانچ چیزوں سے قلب مر جاتا ہے ٔ ایک گناہ پر گناہ کرنے سے ٔ دوئم مردوں کی ہمنشین سے 'جب ان سے بوچھا گیا کہ مردوں سے آپ کی کیا مراد ہے تو محمد بن وازع نے بوانا کہا ہر ہے باصرف کرنے والا امیر اور جاہر ہوشاہ مؤٹم کمٹر سے مورق سے انسٹار مزاد ران کی ہاتوں میں مشغول ہونا' چہارم ہروقت اہل وعیال بن میں پیضار ہنا مالک بن وینار کا کہنا تھا میں ان آ دمی پر رشک کرنا ہوں جس کی روزی اس کی قنا عت کے لیے کافی ہوئے میں دائش کہا کرئے متے مجھے اس شخص پر رشک آتا ہے جو میں کو بھو کا انتھے اور اللہ اس سے راضی مو

میری پیشانی اور میرے ہاتھ پاؤں گیڑے ان کی عیادت کو پنجے ایک شخص نے اسسلہ میں کہا جب میں محمد بن واقع کی عیادت کے لیے پہنچا تو وہ بھی کھڑے ہوتے تھے اور کہنے گئے یہ اٹھنا بیٹھنا کل میرے کسی کا م نہیں آئے گا جب میری پیشانی اور میرے ہاتھ پاؤں گیڑ کر دوزخ میں ڈال دیں گئ بعض خلفاء نے بہت سامال بھرہ کے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے بھیجا اور خاص طور پرحمد بن واسع کو یہ مال دینے کی ہدایت کی گئ تھی کیکن جب خلیفہ کے کا رندے مال لے کرمحمد بن واسع کو یہ مال دینے کی ہدایت کی گئ تھی کیکن جب خلیفہ کے کا رندے مال لے کرمحمد بن واسع کو یہ ان کار کر دیا لیکن اس کے برخلاف مالک بن دینار نے اس کو قبول کر لیا محمد بن واسع کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے مالک بن دینار کو خلیفہ کے بھیج ہوئے مال کا کیا گیا ہے لوگوں نے حجم بن واسع کو بتایا کہ اس مال سے میرے ساتھیوں سے پوچھ سے ہو کہ میں نے خلیفہ کے بھیج ہوئے مال کا کیا گیا ہے لوگوں نے حجم بن واسع کو بتایا کہ اس مال سے میرے ساتھیوں کو ترید کر آزاد کر دیا ہے اس پرچھ بن واسع نے کہا میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ وہ مال پہنچنے سے بہل تمہاری بہی حالت بنادے یہ بن کرما لگ گرھا ہے گرے اور انہوں نے اپنی عبیت کی با تیں بہت مشہور ہیں۔

#### الماله

اس ن میں سلیمان بن ہشام بن عبدالملک نے بلادہ اروم میں غزوات کا سلسلہ پھر شروع کیا اوراس کی فہ بھیز ملک الروم الیون ہے ہوئی اور سلیمان نے قال کے ساتھ مال غیمت بھی وہاں ہے حاصل کیا اس معلوم ہوا کہ غالد القمری کے پھی نائیین جاعت بھی نمودار ہوئی یہ لوگ ملہ کے ارادہ ہے نکلے تھے گروہ کوفہ ہو گرز رہ تو آئییں معلوم ہوا کہ غالد القمری کے پھی نائیین اورامرا او وہاں کی جیل میں بند ہیں جن کو بوسف بن عمر و نے بند کر رکھا ہے چنا نچیان داعیان نے جیل میں جا کر ان کو دعوت دی کہ بنوعیاں کے جیسے کر لیس ہیں بند ہیں جن کو بوسف بن عمر و نے بند کر رکھا ہے چنا نچیان داعیان نے جیل میں جا کران کو دعوت دی کہ بنوعیاں کے لیے بیعت کر لیس سے بہاں ان داعیوں کی ملا قات ابوسلم خراسانی ہے ہوئی جو غلام تھا اور عیسی بن عبر العجال کی خدمت میں پہلے آ قا سے خرید لیا تھا چنا نچے دومرے قید یوں کے ساتھ ابوسلم خراسانی بھی حقے اس بنا براس کو بکر بن ماہان نے چارسو درہم میں پہلے آ قا سے خرید لیا تھا چنا نچے دومرے قید یوں کے ساتھ ابوسلم خراسانی بھی جیل سے بابر آیا اور لوگوں نے اس کو دعوت و بیعت بنوعیاں کے لیے رہنمائی کے لیے منتی کرلیا واقدی کا بیان ہوگیا ہے خص اس دعوت کا روح رواں تھا اور اس سلسلہ میں لوگ اس کی طرف رجوع کرتے تھے علی بن عبداللہ بن عباس کا انتقال ہوگیا ہے خص اس دعوت کا روح رواں تھا اور اس سلسلہ میں لوگ اس کی طرف رجوع کرتے تھے عبد لین کے جاتھ الی کو جاتھ اس کی جگہ کی واقدی اور ابومعشر نے لکھا ہے اس سال کھی بن جینا میں بینا میں عبدالملک بھی تھی اس سال

نائب الحازمجرين مشام بين العاعل تفاجه المسلم بجرد، وإذ وير كافران بينا تقيانوه المسلم كرباس لوگوں كر بينا مان تنظ بينيا يا كرتا غيار اس سال جولوگ انقال كر مجلے ووريرين:

## القاسم بن الي بره

ابوعبداللہ المُنکی القاری عبداللہ بن سائب کے غلام تھے اور جلیل القدر تابعی تھے انہوں نے ابوالطفیل عامر بن واثلہ سے روایات بیان کی ہیں ائم یہ نے ان کی توثیق کی ہے مصیح روایت کے مطابق سے ایک جماعت نے روایات بیان کی ہیں ائم یہ نے ان کی توثیق کی ہے میج روایت کے مطابق سم اسے میں ان کا انقال ہوگیا واللہ اعلم۔

#### الزهري

محمد بن مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن الحارث بن زہرہ بن کلاب بن مرۃ 'ابو بکر القرشی الزہری ہمیشہ انکہ السلام میں زبردست حیثیت کے مالک رہے ہیں ہے جیل القدر تابعی سے ایک ہے زیادہ لوگوں ہے انہوں نے ساعت کی تھی۔ الحافظ ابن عساکر نے الزہری کے حوالہ ہے بیان کیا ہے کہ الزہری نے ان کو بتایا کہ جب اہل مدینہ دشوار یوں ہے گزر نے لگے تو میں وہاں ہے کوج کرکے دشق چلا گیا۔ میں کیٹر العیال تھا اس لیے دشق کی جامع مبحد میں ایک بڑے صافتہ میں بیٹھ گیا اچا تک ایک میں وہاں ہے کوج کرکے دشق چلا گیا۔ میں کیٹر العیال تھا اس لیے دشق کی جامع مبحد میں ایک بڑے صافتہ میں بیٹھ گیا اچا تک ایک شخص امیر المومنین عبدالملک کے پاس ہے میرے پاس آیا اور کہنے لگا امیر المومنین کو ایک مشکل مسلم کا سامنا ہے استجوں نے سعید بن المسیب ہی وہ دوایت یا دہے جو انہوں نے عرق بن الخطاب کی روایت کے خلاف ہے میں نے اس مخص کو بتایا بھے سعید بن المسیب کی وہ دوایت یا دہے جو انہوں نے عرق بن الخطاب کی حوالہ سے بیان کی ہے چنانچہ وہ شخص جمیع بدالملک نے بھے سعید بن المسیب کی وہ دوایت یا دہ جو انہوں کے عرق بن الخطاب کی دوایت کا حال عبدالملک کو بتایا اور ساتھ ہی میں نے اپنی اور اپنی المومنین عبدالملک نے بھے ہو ایس بارہ میں سب ہو میں نے کہا ہاں میک نہیں بلکہ الفر اکفن والسنن ہے بھی وہ اقت ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین عبدالملک نے بچھے ہدایت کی کہ میں مربوطیں نے کہا ہاں کہی نہیں بلکہ الفر اکفن والسنن ہے بھی وہ اقت ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین عبدالملک نے بچھے ہدایت کی کہ میں مربوطیا مواسل کروں اور را در ساتھ ہی ہی بھی کہا ہیں تہمیں بہت ہوشیار اور د کی القلب بچھتا ہوں۔

میں مدینہ والی آگیا اور طلب علم میں مشغول ہوگیا اس دوران بھے معلوم ہوا کہ قباء کی ایک عورت نے ایک بجیب خواب دیکھا ہے میں اس کے پاس گیا اور اس بجیب وغریب خواب کی بابت دریافت کیا اس عورت نے کہا میراشو ہر کہیں چلا گیا ہے اور میرے لیے ایک خادم' پالتو جانوراور کھور کے درخت چھوڑ گیا ہے ہم جانوروں کا دودھ پیتے اور کھجور کے پھل کھا کرگز ارہ کرتے ہیں' ایک دن جب میں پچھ سور رہی تھی اور پچھ جاگر ہی تھی میں نے اپنے بڑے لڑکے کو دیکھا جو سخت مزاج تھا وہ آگے آیا اس نے ہیں' ایک دن جب میں پچھ سور رہی تھی اور کہنے لگا یہ پچہ تو ہمارے لیے اوٹٹی کا دودھ حاصل کرنا دشوار کردے گا۔ اس کے ہاتھ میں چھری کی اوراؤٹی کے بچہ کو ذرج کرڈ اللا اور کہنے لگا یہ بچہ تو ہمارے لیے اوٹٹی کا دودھ حاصل کرنا دشوار کردے گا۔ اس کے بعداس نے چھری سے اپنے بعداس نے جو لہے پر ہانڈی چڑ ھائی اوراس میں اس نے اس ذیجہ بچے کے کلڑے ڈال و سے اس کے بعداس نے چھری سے اپنے

تور نے بین وَ وَ تَ کروایواں نے بعد میں وَ فَ نِهِ وَ وَ وَ وَ وَ لِيَا اِنْ اِلَّهِ اِلَّهِ اِلْمَا اِنْ اِلْ اِلْمَا الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَلَامُ وَالْمِي الْمَالِمِي الْمَالِمُولِ الْمَالِمِي الْمَلْمَا الْمَالِمُولِ اللَّهِ الْمَلْمَا الْمَالِمُولِ اللَّمِي الْمَلْمَالِمُ اللَّمِي الْمَلْمَالِمُ الْمَلْمَالِمُ الْمَلْمَالِمُ الْمَلْمَالِمُ الْمَلْمَالِمُ الْمَلْمَالِمُ الْمَلْمَالِمُ الْمَلْمَالِمُ الْمَلْمُ وَلَى وَمِي الْمَلْمَالِمُ الْمَلْمَالِمُ الْمَلْمَالِمُ الْمَلْمُ وَلَّ وَلَا مَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمُلْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمَالُ لِمَالِمُ الْمُلْمِ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

ابواسحاق نے کہا ہے زہریء وہ کے پاس سے لوٹے تو وہ اپنی لونڈی کو غلط عربی بولنے پر ٹو کتے تھے اور جب عروہ جلدی جلدی وہ الفاظ اپنی لونڈی کے سامنے وہراتے تھے تو لونڈی کہتی تھی قتم ہے اللّٰد کی جو پچھ آپ کہتے ہیں میری سمجھ میں پچھ نیس آتا ہے تو عروہ لونڈی سے کہتے تھے بیوقوف خاموش رہ'اس سے میری مرا د تو نہیں ہے میں اپنے آپ کومرا دلیتا ہوں۔ اس کے بعد زہری امیر المومنین عبد الملک کے پاس دمشق چلے گئے جیسا کہ اس سے قبل ہم بیان کر چکے ہیں اس نے ان کی عزت اور تو قیر بھی کی تھی اور ان کا قرض بھی اوا کر دیا تھا اور بیت المال ہے ان کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا تھا اور اس کے بعد زہری امیر المومنین عبدالملک کے مصاحبوں اور ہم نشینوں میں داخل ہو گئے تھے اور عبدالملک کے بعد اس کی اولا دولیدوسلیمان کے مقربین میں داخل ہو گئے تھے اور یہی مرتبہ ان لوغمر بن عبدالعزیز اور بزید بن عبدالملک کے دربار میں بھی ملا۔ برید نے ان کو علیمان بن حبیب کے ماتحد جوا بحث قاضی کا عبد و بھی عطاکیا تھا۔ پھر بشام کے خطیب بھی بن گئے تھے اور اس کے ساتھ انہوں نے جج بھی کیا تھا اس نے ان کوا بن اولا دکا معلم وا تا لیق بھی بنادیا تھا۔ کہا جا تا ہے اس سال ہشام ہے ایک سال قبل ان کا انتقال ہو گیا تھا۔

ابن وہب کابیان ہے میں نے لیٹ کو کہتے ہوئے شاہے ابن شہاب کہتے تھے میں نے آج تک جو چیزیاد کی ہے وہ بھولا نہیں ہوں۔ ابن شہاب یعنی زہری کہا کرتے تھے وہ بھولتے تھے نہیں ہوں۔ ابن شہاب یعنی زہری کہا کرتے تھے وہ بھولتے تھے لئین جب سے انہوں نے شہد کا استعال شروع کیا ہے ان کا قلب و ذہن تیز ہو گیا ہے۔ ابن شہاب کے بارہ میں قائدین اخرم کہتا ہے:

زوا واثن على الكريم محمد واذكر فواضله على الاصحاب

''محر جيسے كريم كى زيارت كوجا كا وران كى تعريف بيان كرو ان كے جم عصروں پران كى فضيلت وتر جيمات كا ذكر كرو''

و اذا يقال من الجواد بماله قيل الجواد محمد بن شهاب

''جب يہ پوچھا جائے گا كرتى كون محض ہے تو محمد بن شہاب كانا م بطور تى ليا جائے گا''

اهل المدائن يعرفون مكانه وربيع ناديه على الاعواب

''اللى دائن ان كے مقام ومرتبہ كوجائے ہيں ان كى مجلس كے ہم نشينوں كواعراب پرفوقيت حاصل ہے''

ابن مہدی کا قول ہے میں نے مالک کو کہتے ہوئے ساہے زہری نے ایک روز حدیث بیان کی جب وہ اٹھ گھڑے ہوئے قویس نے ان کی سواری کی لگام پکڑلی اوران سے مسلہ کو پوری طرح سجھنے کی کوشش کی اس پرز ہری نے کہا کیا تم مجھ ہوئے تو میں نے کئی عالم سے سمجھانے کی فر مائش نہیں کی اور شہ آج تک کسی عالم کی بات کو رو کیا ہے ابن عبد العزیز نے روایت کیا ہے کہ ہشام بن عبد الملک نے زہری ہے کہا کہ پچھا حادیث اس کے بیٹے کے لیے نوٹ کراوے عبد العزیز نے روایت کیا ہے کہ ہشام بن عبد الملک کے مشتی کو چارسوا حادیث کلھا دیں پھر انہوں نے اہل الحدیث سے ان کے متعلق بحثیں اس پر زہری نے ہشام بن عبد الملک کے مشتی کو چارسوا حادیث کلھا دیں پھر انہوں نے اہل الحدیث سے ان کے متعلق بحثی ہیں۔ کیس اور ان ہے تمام احادیث میان کیس ۔ ایک دن ہشام نے زہری سے کہا تہا ری تحریر کر دہ احادیث میان کی ہوگئی ہیں۔ زہری نے جواب دیا آپ کے لیے یہا حادیث منا کع نہیں ہوئیں اور انہوں نے دوبارہ وہ احادیث کلھا دیں اس پر ہشام نے سابقہ تحریر نوٹ کلوا کر دیکھے تو پہلے املاء کرائے ہوئے یا داشتوں اور موجودہ تحریروں میں ذرافرق بھی نہ تھا ہشام نے صرف زہری کے قوت حافظ کا امتحان لیا تھا۔

رے دہران کے دران کے اور میں ان کے کہا ہے میں نے کسی کوز ہری سے زیادہ بہتر احادیث کا حافظ نہیں دیکھا۔سفیان بن عیبینہ نے عمرو بن دینار کے حوالہ سے کہا میں نے زہری سے زیادہ کسی کو بہتر طریقہ پراحادیث کوسند سے بیان کرنے والانہیں دیکھا' میں نے ان سے زیاد و کسی کو درہم وہ بینار کی ناقد رمی کرنے والانہیں ویکھا۔ درہم ود بناران کے زود یک اونٹ کی مینگنیوں کے مرام تھے ہم و بن وینار کا بیان ہے میں نے جاہزا ہی عباس این تم اورا بن الزبیر کی مصاحب اختیار کی ہے مگر کسی کوز ہر بی سے زیاد واحادیث کو بہتر تسلسل سکے ساتھ بیان کرنے ٹین ویکھا۔

علی بن المدائنی نے ابن عیبینہ کے حوالے ہے کہا ہے اہل حجاز کے تین محدث تھے الزہری' کیجیٰ بن سعید اور ابن جر تج' الزہری کہا کرتے تھے اگر کسی قاضی میں تین باتیں ہوں تو وہ قاضی کہلانے کا مستحق نہیں ہے جو قاضی لعنت وملامت کونا پیند کرے اور تعریف کو پیند کرے اور معزول ہونے کو براجانے۔

محمہ بن الحسین نے بونس کے حوالہ سے زہری کا بیقول نقل کیا ہے اعتصام بالسنت سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ الولید نے اوزاع کے حوالہ سے زہری کا بیقول نقل کیا ہے کہ لوگوں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی احادیث کا بحکم دو ہمجہ بن اسحاق نے اوزاعی کے حوالہ سے زہری کا بیقول نقل کیا ہے کہ لوگوں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی احاد رفتہ رفتہ اس کا علم نے الزہری کا بیقول بھی نقل کیا ہے کہ کم کا نقصان اور زوال بیہ ہے کہ عالم اپنے علم پرعمل کرنا جھوڑ دے اور رفتہ رفتہ اس کا علم ختم ہوجائے اور عالم کی گمراہی میہ ہے کہ اس پرنسیان طاری ہوجائے اور وہ جھوٹ بولنے گے اور یہی اس کی سب سے بردی گراہی ہے۔

واقتری نے بیان کیا ہے زہری ۵۸ میں بیدا ہوئے اور ۱۲۳س میں اپنے اٹا ثہ کے ساتھ شعب زہر آئے وہاں مقیم رہے

اور و دیرانتال می روانوں نے وحوت میں کی تشی کے ان کو سام نفار اور برفنی کیا بات تا کہ ترانے بانے والا ان کی مغفرت کی و ما کر ہے۔ ان کی و فات رمضان کی دس تاریخ کو بوئی ان کا سال و فات میچی روایات کے مطابق میں ہال کی عمر نگھتر سال کی جوئے تقریم ان کی بیٹر الحدیث اور صاحب علم وروایات میں اور جامع فقویہ سے راوز افلی ایک روز ان کی قریم کھڑے ہوئے تو ان کی زبان سے میدالفاظ نکلے اے قبر تیرے اندر کتنا علم اور سلم ہے اور کتنا کرم ہے۔

اوزا تی بیان کرتے ہیں زہری کہا کرتے تھے ہم جب کی عالمی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تواس کے علم سے زیادہ ہمیں اس کا دب زیادہ بحبوب ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ علم ایک خزاند کی ماندہ جس کو مسائل کی نجی کھوتی ہے الزہری ہوئی کہا کرتے تھے کہ علم ایک خزاند کی ماندہ جس کو مسائل کی نجی کھوتی ہے الزہری ہوئی کہا کرتے تھے کہ اور تج بحق سے حاصل کرنے ہوئی کو بیٹ بھی کا میاب نہ ہوگے علم کو ہمیشہ زم خوتی اور وفق و طاطقت سے حاصل کرو۔ اصعمی نے مالک بن انس کے حوالہ سے زہری کا بیتو ان تھی بیت ہوئی کیا ہے جس ایک ون تعلید بن محین کی خدمت میں ہیشاہ ہواتھا نقلہ ہولے اللہ ہوں تہمیں علم سے لگا اور بزی عب ہیں نے کہا ہاں اس پر انہوں نے کہا گھر لا زم ہاں بیٹی سعید بن المسیب کے ساتھ ہمیشہ گئے رہو۔ زہری کہتے ہیں اس کے بعد میں سات سال تک ان کے ساتھ رہا اور پھر عمروۃ کے پاس چلا گیا اور ان کے دریا سے موتی نکالے کی بن عیدان کا دریا ہے موتی نکا لے کی بن عیدان کا دریا ہوں ہے کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہا کہ اس میں انسیب کے ہا رہ میں میں نہ المسیب کے ہا رہ میں میں نہ المسیب کے کہا وہ اس کے بارہ میں خرکے الفاظ کہے کین ساتھ ہی ان کا حال بھی بنایا۔ یہ بات سعید میں المسیب کے کانوں سے بیٹی کی فور می ہی تھی گئے چہو ہوں آئی ہیں دیا اور شدان سے ہم کلام ہوئے۔ جب سعید وہاں سے چلئے گئے تو زہری ہی ہی ان کے ساتھ سے طوتو زہری نے کہا کیا تصور ہوا آئی میں نے آپ کو سلام کیا نہ آپ نے اس کا جواب دیا اور شدان کے میا مسلام کیا نہ آپ نے اس کا جواب دیا اور شدان کی آپ کو میر سید من المسیب نے دول غلال ہوئی غلط یات پہچائی ہے ہیں نے آپ کو سم سے کہ تم نے میراؤ کی غلط یات پہچائی ہے ہیں۔ این عبد ان کی ساتھ اس تو کو کہ شام بن عبد الملک کے عہد خلافت میں نے تو نگر کے وہ بہ ہیں:

### بلال بن سعد

ابن تمیم السکونی ابوعمرو کبار زہاد میں سے تھے' نہایت عبادت گزار اور صائم الد ہر تھے انہوں نے اپنے باپ سے روایات بیان کی ہیں جن کوشرف صحبت بھی حاصل رہا تھا۔اس کے علاوہ ابن عمر والی الدرواء وغیرہ سے بھی روایات بیان کی ہیں اورخودان سے ایک جماعت نے روایات بیان کی ہیں جن میں ابوعمر واوراوزا کی جیسے لوگ شامل ہیں اوزا کی نے ان کے مواعظ وقصص کی بعض مفید با تیں نقل کی ہیں۔اوزا کی کا بیان ہے میں نے آج تک ان جیسا واعظ کسی کونہیں و یکھا۔ بیرات

ا بن عسا کرنے کچھنمونے بلال کے تبلیغ کلمات اورمواعظ حسنہ سے نقل کیے ہیں ہم ذمل میں کچھ کلمات نقل کرتے ہیں' اللہ بندے کے گناہ کی مغفرت کے لیے کافی ہے اللہ تعالی جا ہتا ہے ہم دنیا سے متنفر اور بے رغبت ہوجا کیں گر ہم دنیا میں اتنے ہی راغب ہوتے جاتے ہیں۔تمہارا زاہدراغب ہے تمہاراعالم جاہل اورتمہا را مجتہد کوتا ہ اورمقصر ہے تمہارااصل و وست اور بھائی وہ ہے جواللہ کے یہاں تہارے نصیب کی تہمیں یا دد ہانی کرائے۔ایک مرحبہ وعظ میں انہوں نے فرمایا اللہ کا علانیہ دوست اور باطنی طور پر دشمن نہ بنوٰ اس طرح بباطن شیطان کے دوست اوراپیے نفس اورخواہشات کے غلام اور بہ ظاہران کے دشمن نہ بنوٰ انہوں نے ایک وعظ کے دوران میریشی کہاتم دو چیزوں دوز با نوں والے نہ بنولوگوں پر میرظا ہر کرو کہتم خداسے ڈرتے ہوتا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں اور تہمارے دلوں میں پاپ بھرا ہو۔لوگو!تم فنا ہونے کے لیے نہیں بلکہ باقی رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہوالبتہ تمہیں ایک گھر ہے دوسرے گھر منتقل ہونا ہے جس طرح تم لوگ اپنے باپ کے صلبوں سے ماں کے رحم میں منتقل ہوئے ہواورار جام سے د نیا میں منتقل ہوتے ہواور دنیا ہے قبور میں منتقل ہوتے اور قبور سے مؤلف میں منتقل ہوتے ہواور پھروہاں سے جنت یا دوزخ میں منتقل ہوتے ہو۔ایک وعظ میں انہوں نے کہاا ہے لوگو! تم دنیا کی تھوڑی سے زندگی میں آخرت کی طویل زندگی کے لیے عمل کرتے ہواور دار زوال میں رہ کر درالبقاء کی تیاری کرتے ہواوراس درالحزن وملال میں درالخلو د واقعم کے لیےعمل کرتے ہو۔ پس جو شخص یقین کی بنا پڑمل نہیں کرتا وہ کوئی نفع حاصل نہیں کرتا ہے اے لوگو! کیا تنہیں کسی مخبر نے خبر دی ہے کہ تنہارا فلا سعمل خدا کے یہاں مقبول ہو گیا ہے یا تہباری فلال خطاءاس نے معاف کردی ہے۔انہوں نے ایک مرتبہ پیجی کہا کہ ذکر کی دونتمیں ہوتی ہیں ا یک ذکراللّٰہ کا زبانی ہوتا ہے جواجھا ہے لیکن جوذ کرحلال وحرام کے وقت اس کا کیا جائے وہ افضل ذکر ہے۔انہوں نے ایک وعظ کے دوران کہالوگو! عمل کرنے سے قبل سوچ لیا کروتمہارا اس عمل سے منشاوارا دہ کیا ہے اگرتمہاراعمل خالصتاً لوجہہ اللہ ہے تو اس پر وى عمل قبول كرتے بيں جوخالصا اس كى رضا كے ليے كياجاتا ہے" إليه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ" اس كالعد انہوں نے کہااللہ تعالیٰتہ ہیں عذاب دیے میں جلد بازی نہیں کرتاوہ اپنی طرف رجوع کرنے والے کی بات قبول کرتا ہے اورایے ہے پشت پھیرنے والے کومہلت دیتار ہتا ہے۔

## الجعدبن درنهم

یہ پہنا شخص تھا ہوخلق قرآن کا قائل تھا۔ بی امیہ کا آخری فر ماز واسر دان البعد کی جور دان البحار کہا تا تنا ای شخص کی طرف منسوب تھا۔ اس کا شخ بہی الجعد بن درہم تھا جو اصلاً خراسان کا رہنے والا تھا جس کی بابت مشہور ہے کہ یہ بی مروان کے خلاموں میں سے تھا' جعد بالعوم دمشق میں رہتا تھا اس کا گھر قلاسین کے قریب گرجا کے جانب واقع تھا۔ ابن عسا کر کا بیان ہے جعد نے یہ بدعت بیان ابن سمعان سے بیھی تھی اور بیان نے اس خیال کو طالوت ابن اخت بن لبید بن اعصم سے اخذ کیا تھا اور بیان نے اس خیال کو طالوت ابن اخت بن لبید بن اعصم سے اخذ کیا تھا جس نے رسول اللہ سکا تی جا دو کیا تھا جعد نے اس خیال کو البحم بن صفوان الحزری سے لیا تھا جو بلخ میں رہتا تھا اور اکثر مقاتل بن سلیمان کے ساتھ اس کی مجد میں نماز بھی ہڑھتا تھا لیکن اس موضوع پر اس سے مناظرہ بھی کرتا تھا اس کے عقیدہ کی بنا پر اولا اس کو تر ذرکی طرف جلا وطن کردیا گیا اس کے بعد جم کو اصبان یا مروس مسلم بن اخوز نے قبل کردیا تھا۔ خلق قرآن کے خیال کو بشر بن المر لیک نے جم سے ہی اخذ کیا تھا اور جم سے احد بین الی داؤ دنے لیا تھا۔

جعد نے دمشق میں جہاں وہ مقیم تھا اس خیال کی خوب لوگوں میں اشاعت کی جس کی بنا پر اس کو بنی امیہ نے طلب بھی کیا تھا گروہ ان کے خوف سے بھاگہ کر کوفہ چلا گیا تھا یہاں اس کی ملا قات جہم بن صفوان سے ہوئی جس نے جعد کے کہنے پر اس کا خیال قبول کر لیا اس کے بعد خالد القسری نے میں عید الاشخی کے دن جعد کو ذیح کرڈ الاجس کی مخضر روداد میہ ہے خالد نے بحثیت امیر کوفہ جامع مبعد میں خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا تم لوگ قربانی کرواللہ تعالیٰ تمہاری قربانیاں قبول کرے گائین آج میں جعد کی قربانی کروں گاجس کا خیال میہ ہے کہ خدا نے ابراہیم مخلط کو اپنا دوست بنایا ہے اور نہ ان سے ہم کلام ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ کی ذات اس مردود کی بکواس سے نہا یہ بند وبالا ہے میہ کہ کروہ منبر سے اتر ااور منبر کے قریب ہی جعد کوئل کردیا۔اس واقعہ کا تذکرہ ایک سے نیا دوجہ فاظ نے کیا ہے جن میں بخاری این ابی جاتم کا لیہ تی اور عبد اللہ بن احمد شامل ہیں۔

اس امر کاذکر ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بھی کیا ہے اس نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جعد بن درہم بار باروہ بب بن منہ کے پاس جاتا تھا اور جب وہ شام کو وہ بب بن منہ کے پاس جاتا تھا تو عسل کرتا تھا اور صفات باری تعانی نے تعانی اکثر ویشتر سوالات کرتا تھا ایک دن وہ ب نے اس سے کہا اے جعد تیرے او پر افسوس ہے ایسے سوالات نہ کیا کر۔ میں بھتے برباد اور ہلاک ہونے والوں میں سمجھتا ہوں۔ اگر اللہ تعالی ہمیں بی خبر نہ دیتا کہ اس کے ہاتھ ہے تو ہم اس کے متعلق ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکا لتے اس طرح اگروہ اپنے لیے ساعت علم اور کلام وغیرہ کے الفاظ نہ لاتا تو ہم ان امور کے بارہ میں خاموش ہی رہتے بی اللہ ہی بہتر جانیا ہے کہ ان الفاظ ہے اس کی گیا مراد ہے۔ بظاہر یہ الفاظ مجاز کے طور پر استعال ہوئے ہیں جن سے اس کی قدرت کا ملہ کا اظہار ہوتا

ہے بہر حال کچھ دنوں بعد ہی جعد کو پیمانسی دے دی گئی اور وہ قل ہوکر کیفر کر دار کو پہنچ گیا۔

#### ۵۱۲۵

انیافظ ابوبلرالہ ارکا بیان ہے کہ ایک حدیث بس و عبد الملک بن زید نے مصعب بن مصعب سے اور انہوں نے زم ق سے اور زبری نے ابی سلمہ بن عبد الرحمان سے انہوں نے اپ بپ سے بیان کیا ہے ناالے میں دیا کی زیب وزینت عروق پر ہوگ ، یہی روایت ابو یعلی نے اپنی مسند میں ابی کریب سے انہوں نے ابی قد یک سے انہوں نے عبد الملک بن سعید بن زید بن نفیل سے انہوں نے مصعب بن مصعب سے اور انہوں نے الزہری سے بیان کی ہے کیکن میں کہتا ہوں بیہ حدیث غریب اور مشر ہے اور مشر ہے اور مسلم کیا ہے اور علی بن الحسین بن الجنید نے اس کو ضعف قر اردیا ہے مصعب بن عبد الرحمان ابن عوف الزہری نے اس میں کلام کیا ہے اور علی بن الحسین بن الجنید نے اس کو مقام رہے الآخر میں اصا کف کے مقام پر جنگ کا آغاز کیا اور اس س کے ماہ رہے الآخر میں اصا کف کے مقام پر جنگ کا آغاز کیا اور اس س کے ماہ رہے الآخر میں امیر المومنین ہشام بن عبد الملک بن مروان کا انتقال ہوا۔

# ہشام بن عبدالملک کی سوانح اور وفات کا ذکر

یہ ہشام بن عبدالملک بن مروان بن الحکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبدالشمس ہیں یہ ابوالولیدالقرشی الاموی الدمشق امیر الموثین ہیں۔ ان کی والدہ ام ہشام بنت ہشام بن اساعیل المحزومی تقیں۔ ومشق میں ہشام بن عبدالملک کا مکان باب الخواصین کے قریب تھا۔ ان کی خلافت کی بیعت ان کے بھائی یزید بن عبدالملک کے انتقال کے بعد ۱۰ ہے میں ماہ شعبان میں جعہ کے دن عمل میں آئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر چونیس سال تھی۔ یہ سرخ سفیدرنگ کے خوبصورت آ دمی سے مگر بھینگے سے واڑھی پر ساہ خضاب لگاتے سے یہ عبدالملک کے چوسے گڑے واڑھی پر ساہ خضاب لگاتے سے یہ عبدالملک کے چوسے گڑ کے خواب میں محراب میں خود کو چار دفعہ پیشاب کرتے و یکھا تو انہوں نے اس کی تعبیر سعید بن المسیب سے دریا فت کی تو انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ ان کی پشت سے جارلا کے خلافت پر متمکن ہوں گے چنا نے ایس بی تعبیر سعید بن المسیب سے دریا فت کی تو انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ ان کی پشت سے جارلا کے خلافت پر متمکن ہوں گے چنا نے ایسا بی ہوا اور ہشام عبدالملک کے لاگوں میں آخری خلیفہ ہوئے۔

ہشام اپنی خلافت کے دوران بڑے ہوشیار اور مختاط رہے' مال جمع کرنے اور بخل ہے کام لینے میں بھی خاص طور مشہور تھے

یہ ذکی و ذہین شخصیت کے مالک تھے ہر چیز کے حسن وقتح کو پر کھنے کی مہارت رکھتے تھے۔ ان میں برد باری اور وقارت و تمکنت بھی

بھی تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک شریف آ دمی کو گالی دی اس نے جواب میں خلیفہ ہے کہا آ پ گالی دیتے ہیں حالانکہ آ پ

خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں۔ یہ من کر خلیفہ ہشام بہت شرمندہ ہوا اور کہا تم مجھ سے اسی قتم کی کوئی بات کہہ کر مجھ سے انقام لے لو۔ اس

شخص نے جواب دیا کیا میں بھی تنہماری طرح نا دان اور جاہل بن جاؤں۔ اس پر ہشام نے کہا تو پھر اس کا معاوضہ لے لواس شخص

نے جواب دیا میں کوئی معاوضہ بھی تہیں لوں گا اس پر ہشام نے کہا تو خدا کے لیے معاف کر دو' اس شخص نے کہا میں نے تہہیں خدا کے

لیے معاف کیا' اس کے بعد ہشام نے عہد کیا کہ آئندہ وہ بھی' ایسانہیں کرے گا۔

اصمعی کا بیان ہے کہا کی شخص نے ہشام ہے ہونے والی گفتگو کوائ طرح سنوایا' ہشام نے ایک شخص ہے کہاتم مجھ سے اس طرح گفتگو کہ بیتا ، ورداد تکی میں تمہارا انبیف ، و ب\_انیک هرنه براثنا مرکز انبیاضی پر اسه آیا آدائی ہے اس ہے ا طرح گفتگو کہ بیتا ، ورداد تکی میں تمہارا انبیف ، و ب\_انیک هرنه براثنا مرکز انبیاضی پر اسه آیا آدائی ہے اس ہے ا ، وجاؤ ورنه میں تمہاری کوڑے سے خبرلول گا۔ علی بین الحسین مروال کے جار بنرار دینارے مقروش تھے لیکن انوم وال میں ہے کسی نعلی بن انحسین سے اس کی بابت بوج پر کچنیمیں کی جب بشام خلیف سوات اس نے ان سے بوجیا جھ سے فی تم یا کتا باقی تھا ملی بن السين نے جواب ديا بہت کچھ جس کا ہم پراحسان ہے ہشام نے جواب ديا جو پچھ بھی تم پر باتی ہے وہ دم نے تھوڑ اليکن مؤلف کہتا ہے مجھے اس معاملہ میں کچھ کہنا ہے۔علی بن الحسین کا انتقال ۴<u>۳ جو</u>میں ہو گیا تھا اور وہ بشام کی خلافت سے کیارہ سال قبل دنیا سے اٹھے گئے تھےللبذااس سول وجواب اور قرض کی معافی کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے ٔ ہشام خون ریز ی کونہایت برا تبحستا تھا۔ ہشام کو زید بن علی اور ان کے بیٹے کیلی کافل نہایت نا گوار ہوا تھا اس نے کہا تھا اگر ان دونوں کے قبل کے عوض مجھے اپنی ساری دولت وملکت بھی دینا پڑے تو مجھے اس ہے بھی دریغ نہیں ہوگا۔ ایک آ ومی نے بشام کے پاس دو پرندے بطور تحفہ بھیجاس وقت ہشام ا پنے تخت کے وسط میں بیٹھا ہوا تھا ہشام نے جب تھم دیا کہ دونوں پرندے گھر میں بھیج دیجیے جا نمیں تو اس شخص نے کہا مجھے بھی لانے کا پچھانعام ملنا چاہیے ہشام نے کہا دو پرندوں پرانعام مانگتے ہو۔اگراپیا ہی ہے تواس میں سے ایک پرندہ تم لے لو۔ عقال بن شیبہ بیان کرتے ہیں میں ہشام کے پاس پہنچا تووہ گہرے سنررنگ کی قبایہنے ہوئے تھے انہوں نے مجھے خراسان جانے کی ہدایت کی لیکن میری نظران کی قبایر ہی تھی۔ ہشام میرامقصد سمجھ گئے کہنے لگے تہمیں کیا ہوا ہے آ خزمکنگی باندھے کیا دیکھ رہے ہوعقال کہتے ہیں میں نے کہا آپ کی بیسبز قبا بہت اچھی لگتی ہے' میں نے خلافت ہے قبل بھی اس طرح کی قبا آپ کے جسم پر دیکھی ہے۔ ہشام نے کہا خدا کی قتم میرے پاس اس کے سواکوئی دوسری قباء نہیں ہے میرے پاس جو کچھ مال ہے وہ تم سب لوگوں کا ہے عقال کہتے ہیں بیا گرچہ سچ ہے مگر ہشام کے بخیل ہونے میں بھی شک نہیں ۔

ابو بحربن ابی الدنیا نے ہشام کے میرمنتی سالم کے حوالہ ہے کہا ہے جنبوں نے بتایا کہ ایک روز ہشام ابوان خلافت میں آیا تو سختہ مغموم تھااس موقع پراس نے ابرش بن الولید کواپنے پاس بلانے کے لیے کہا اور جب وہ آگیا تو اس نے کہا جمھے پریشانی کیوں نہ ہواہل نجوم نے کہا ہے میں آج سے نیشیویں دن ختم ہوجاؤں گا ابرش بن الولید نے کہا ہم نے یہ بات نوٹ کرلی ہے چنا نچہ جب اس مدت کی آخری رات آئی تو ہشام کہدر ہا تھا میری دوالاؤ حالا تکہ دوا اس سے پہلے ہی اس کے پاس بہنے چکی تھی بہر حال وہ دوااس نے کھائی گراس کو درد کی بخت تکلیف تھی جو ساری رات رہی 'پھر ہشام نے تھم دیا سالم تم اپنے گھرجاؤ جمھے اب پہلے سے افاقہ ہے اور دوا بھی میر ہے پاس موجود ہے سالم کہتے ہیں وہاں سے چل پڑا اور ابھی گھر چہنچ بھی نہ پایا تھا کہ لوگوں کی چیخ و بکار کی آواز کا نوں میں آئی چنانچ میں جب پہنچا تو ہشام انتقال کر چکے تھے ۔ بعض لوگوں نے بیان کیا ہے ہشام نے اس ہے بھوں پڑائیک نظر ڈالی جو اس کے گرد جمع تھے اور دور ہے تھے اس وقت ہشام نے ان سے کہا میں نے بیان کیا ہے ہشام نے ان سے کہا میں کے ترد بچر سے میں موجود ہے ہشام کا انتقال ہوگیا تو اس کے ترد کے میں جب ہم ہم کے دینوی راہ ہموار کردی ہے مگر تم ہو کہ دور ہے ہو میں نے تہارے کے دینوی راہ ہموار کردی ہے مگر تم ہو کہ دور ہے ہو میں نے تہارے اس کے ان سے کہا میں کیا ہے تہارے کیا تو اس کے ترد جب ہشام کا انتقال ہوگیا تو اس کے خزا نے سر بم ہم کیا ہے تھار دی ہو گیا تو اس کے خزا نے سر بم ہم کیا ہے تہارے کیا تو اس کے خزا نے سر بم ہم کیا ہے تھیا تو اس کے خزا نے سر بم ہم کیا ہے تھار کیا تو اس کے خزا نے سر بم ہم کیا ہے تہارے کی بھی دو تو کیا تو اس کے خزا نے سر بم ہم کیا ہے تھار کیا تھال ہوگیا تو اس کے خزا نے سر بم ہم کیا ہو کہ بھی دو تو کہ بھی دو تو کہ کہ بھی دو تو کہ بھی دو تو کی کھی دو تو کی دو تو کہ بھی دو تو کہ بھی تو کہ بوار کو کیا تو اس کے خزا نے سر بھی کیا تو اس کے خزا نے سر بم بھی کو کو کو کی بھی کی کھی دو تو بھی تو کیا تھا کہ کو کیا گیا تھا کہ دو تھا کو کیا تھا کیا تھا کیا تھا کہ کو کھی کی کھی کھی دو تو کو کہ کی کو کھی کے دو تو کو کھی کے دو تو کی کھی کی کھی کے کہ کی کو کھی کی کو کھی کے دو کہ کی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کر کی کو کھی کو کھی کو ک

کر دیئے گئے لیکن جب اس کے نہانے کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے کوئلوں کی ضرورت ہوئی تو اس کے لیے پیسے نہ تھے تھی وہ عاریاً ما نگنے گئے۔

بشام کی و فات اضافہ میں رہیج الآخر <u>۱۳۵ھ کی بچی</u>ں تاریخ کو بدھ کے دن ہوئی اس وقت اس کی عمر بچاس سال کے لگ بھکے تھی لیعض لوگ کہتے میں سانھ سال سے متجاوز ہوگئی تھی ان کی نماز الولید بن پزید نے پڑھائی بوہشام کے بعد نلیفہ ہوا۔ ہشام کی مدت خلافت ۲۵ سال ایک ماؤتھی۔

مؤلف کہتا ہے جب ہشام بن عبدالملک کا انقال ہوگیا تو بنی امیہ کی حکومت کا بھی گویا جنازہ نکل گیا اور جہادوقال کے معاملات میں ایک گونہ اضطراب وخرانی پیدا ہونے گی اور اگر چہان کی خلافت سات سال تک مزید چلتی رہی مگراختلا فات اور اضطراب بڑھتا ہی رہاحتیٰ کہ بنوعیاس نے ان پرخروج کیا اور بنوامیہ کواقتد ار سے بالا خرمحروم کر کے ان کے بہت سے لوگوں کو مارڈ الا اور خلافت پر کلیتًا قابض ہو گئے جس کا تفصیل حال مناسب موقع پر بیان ہوگا۔ انشاء اللہ۔

خدا کاشکر ہے البدایہ والنہایہ جزءِنہم کی پھیل ہوئی اس کے بعد جزء دہم شروع ہوگا جس کا آغاز ولید بن پزید عبدالملک کی خلافت ہے ہوگا۔

جلدتهم ختم شد

